

ازحضرت مولانا مخدشت بأندوى

مستاري كتب خانه-آزام باع-كراجي

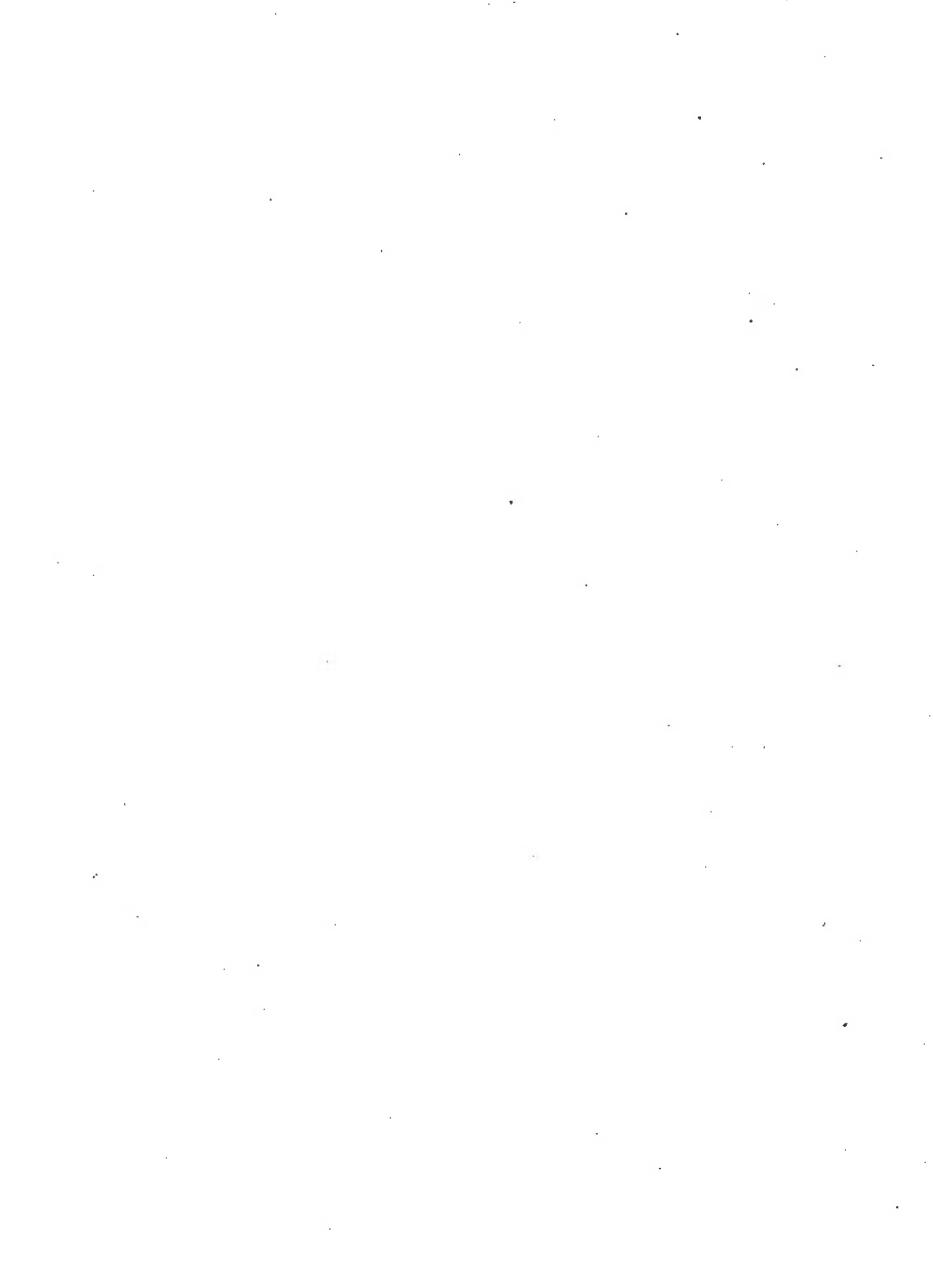

## مرست بمضامين الينرف القطبي تع

| 7   | مفامین                                                               | <u> </u> | 3        | مضامین                        | 1.  |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------|-----|
| 44  | مقدمة الكتاب مقدمة العلم كي دريميان فرق                              | ۳۳       | 4        | مقدمه                         | ſ   |
|     | مقالات ثلاذ برصر                                                     | 77       | "        | ديراچ ا                       | ۲   |
| 74  | اقسام توقعت                                                          | 10       |          | مابهيت منطق                   | ٣   |
| ٥٠  | علم تصورفقط مؤكة بالتعوري المكم بوكا                                 | 74       | "        | نغو <i>ی</i> معیٰ             | ~   |
| 04  | مطالئ تعور . تعور فقط سكود ميال فرق                                  | 46       |          | تدوين منطق                    | ٥   |
| 400 | مكم كى تعربيث اورا <b>س بن اختلاف</b>                                | 7 1      | W        | منطق رئيس العلوم سے           | 4.  |
| 414 | فرق بين المسذيبين                                                    | 11       | Ja.      | شميه كے مصنف کے احوال         | 4   |
| 44  | علم كَ تقيم بي جبورسة عدول كى وم                                     |          |          | قلب الدين رازى كے مالات       | ^   |
| 44  | اعتراض تسيم كالسيم بونا                                              | اس       | الم      | مقدمه كيتاب                   | 9   |
| 44  | تحقق كفظ قسم                                                         |          | 14       | م د کی تعرفیت                 | 1.  |
| 44  | تسور کی مجمع تعربیت ادراس براعتراض                                   |          | 14       | ممدوشکرمین فرق<br>نمهٔ به دن  |     |
| 44  |                                                                      | 1        | 14       | تختیق لغات                    | II. |
| 10  | تقديق اورتفوريل سے مراکب بديمي                                       | ra       | 7.       | اقسام ہوایت<br>اشکال          | 190 |
|     | نہیں ہے اور رزم رایک نظری ہے۔<br>آمی در آمی لاتی کر زنامی سے شکو تھا |          | 171      | السفال الما كالخشق            | 111 |
| ^   | معوراور سندی سے تعری و بدہی ہوی ورم                                  | 14       | 74       | ال اوران ما من                | 100 |
| ٨٣  | ووری معرف اور اس معرف المام                                          | 74       | 11       | مد د .                        | 17  |
| **  | انسام کا تحصارم دن بین صورتان بین                                    | PA       | 11       | اق امزانده                    | 14  |
| 4   | تعورات وتعديقات كم نظرى وبيبى الم                                    |          | 44       | امتدارج الأيالمنطق            | Pa  |
| *   | out the fill as a till it was                                        | 1        | 30       | تاليف كتاب كي وير             | ١,  |
| 91  | w less of the sta                                                    | MI       | <b>P</b> | اف الرمندور                   | 71  |
| 90  |                                                                      |          | l'       | كند تو ما الدرمضيا بو         |     |
| 100 | اس قالون کا نام منطق ہے                                              |          | 1        | المالب عن معاورت بحد السياسية | rr  |

|        | منسر اردوقطبی عکسی                         | 680<br>L     |       | عَلَيْهِ السَّرفُ القطبي تصوّرات عليه المُثارِق المُثارِق المُثارِق المُثارِق المُثارِق المُثارِق المُثارِق ا | igogi<br>godi                       |
|--------|--------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| X 20   | مفسامين                                    | ζ <u>ί</u> , | p.    | مهنامین                                                                                                       | <<br>8<br>6<br>8<br>6<br>8<br>6<br> |
| וציו פ | منطقى كوالفاظ كى ماجت نبيس                 | 40           | 1-1   | منعلی نام رکھنے کی وج                                                                                         | ور سرم<br>20 سرم                    |
| 0      | اقسام چنیت                                 | 44           | 1.4   | لغظ منطق کی تحقیق                                                                                             | 44 S                                |
| in a   | مقصود بالعرض إورمقصود بالذات كافرق         | 44           | 1.7   | قالؤن امر کلی ہے                                                                                              | الم الم                             |
| 8 Ir^  | د لالت اوراس کی تعرفیت                     | 44           | 1.0   | فواندقيود                                                                                                     | 74 0                                |
| Ö "    | اقسام دلالت                                | 44           | 1.4   | فوائد مبليله                                                                                                  | W 8                                 |
| S Ir.  | ولالت نام رکھنے کی وجہ                     | 4.           | 1-9   | تمام تقورات وتقد ديقات بديمي منيس                                                                             | W 2                                 |
|        | فوائدتيود                                  | 41           |       | اور مذ نظری بین                                                                                               | *   %                               |
|        | دلالت كى تعربين مين ومنع كى قيد كافائده    | 44           | 111   | معارض                                                                                                         | الم الم                             |
| ğ "    | امكان عام اورامكان ماص كى تعريب            | 4            | JΙΔ   | دوسری بحت منطق کے موضوع کے بیان میں                                                                           | ٥٠ ١                                |
| ŝ      | اوراس کی مثالیں                            |              | 114   | واسط كى تعرليت مع اقسام                                                                                       | 61                                  |
| ه۱۲۵   | دلالت مطابق کی تعربیت کے فوائد قیود        | 4            | 114   |                                                                                                               | or K                                |
| 없내     | ومنع كى تيدكا فائده دلاكت تفعنى كى تعربين  | 40           | 144   | موضوع الفاظ کا نام سے یا معانی کا                                                                             | ar S                                |
| 절 //^  | اقسام لزوم ذہبی                            | 44           | Irr   | معقولات ثابؤيه وثاكثه                                                                                         | عمر ا                               |
| 월 "    | دلالت تضمني كي تعرفيت                      | 44           | *     | تيس إمذبهب مناطقة كليب                                                                                        | 00                                  |
| ğıs.   | د لالت تفنمني كي تعربيت مين ايك اعتراض     | 41           | ٦١١   | سوال وجواب                                                                                                    | 24 8                                |
| 8      | اوراس کاجواب                               |              | مر. ا | وه الحوال جن سع علم منطق ميں بحث                                                                              | 04 8                                |
|        | تينول دلالت ميس نسبت كابيان                | 44           | 1/0   | ی مان ہے تین قسم کے ہیں                                                                                       |                                     |
| 101    | دلالت مطالبتي التزامي كومستليم سيم بالنهين | ۸۰           | 126   | موصيل الى التصور مواصل الى التصاليق                                                                           | 01                                  |
| 밁      |                                            | Al           | "     | وجربسميد                                                                                                      | 01                                  |
| 엙 "    | امام رازی کے قول کا جواب                   | 1            | 1/4   | انسام تغدم وتأفر                                                                                              | 4.                                  |
| 101    | ماتن برایک اعتراض که اس کی عبارت           | ۸۳           | •     | تقدم طبعی کے فوا <i>ر ت</i> قیود                                                                              |                                     |
| õ      | میں تسامح ہے۔                              |              | 141   | تعوربالكذ اتعوربكنداتعوربالوم واوجه.                                                                          | . 1 12                              |
| S 10.  | دلالت تضمنی والتزامی آیامطالبتی کو         | VA           |       | مكم بحيمعنى اليقاع نسبت                                                                                       | 412                                 |
| 8      | الازم ہیں یا نہیں                          |              | irr   | اسوال وجواب                                                                                                   | 4                                   |
| 8      | تا لع بغير متبوع شيس نهيس بإياجا تاس       | ۸۵           |       | مذكوره اعتراض برايك نظر                                                                                       | 1                                   |
| 0 10   | برایک اعتراص                               |              | אין   | ولوضيح وبواب                                                                                                  |                                     |
| 000    | 000000000000000000000000000000000000000    | 000          | 000   | 000000000000000000000000000000000000000                                                                       | 000                                 |

| agaga<br>agaga | سنسر حدار دوقطبی عکسی                                     | 0          |             | و المشرف القطى تصورات                                  | <b>2003</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| Ö 'Y'          | مضابين                                                    | \.<br>\.   | 2           | مفسامين                                                | Z. 8        |
| 였,14           | كلى اورجزن نام ركھنے كى وج                                | (-4        | 161         | مغرد اورمركب كى تعرلين                                 | ~ 4 00      |
| ğ<br>2 111     | منطقی صرف کلیات سے بحث کرتا ہے                            | 11-        | اعد         | رای انجاره کے معنی اور اس برایک احتراص                 | ~ · · · ·   |
| 0              | جزئیات سے نہیں<br>رو ر                                    |            | 11          | بحث افراد وترکیب                                       | ^^ <u>Q</u> |
| A Pul          | کلی کی انسام سام درجی ته میرودیم                          | 111        | (64         | مرکب کی تعربین کے فوائد قیود                           | ^1 8        |
| 8 Y Y          | کلی کے ساتھ ڈات کی قید کا فائدہ                           | HY         | 14+         | مفرد مقدم ہے یامرکس ، اعتراض<br>اور اس کا جواب         | 1. 800      |
| 1. L           | لۆرخ كى تغرلين اوراس كى اقسام<br>دەرەن برقت               | الم<br>الم | 4.44.4      | اوران عابواب<br>مقسم میں ولالت مطابق کا اعتبارکیاگیاہے | X           |
| 2000           | اور فوائد قيود<br>ايك اعتراص اوراس كاجواب                 | 110        | ۱۹۲.<br>۱۹۲ | اس پر ایک اعتراض مع جواب<br>اس پر ایک اعتراض مع جواب   | 47 88       |
| XX /           | ایک، فسر کا ارزه کا بارات<br>عنقاری تحقیق                 | 114        | 177         | ادات ، کلمه اوراسم کی تعرفین اور ]                     | 47 00       |
| Ö              | نوع کی تعربیت سے لفظ واحد کی                              | 114        | 140         | اس برایک اعتراض مع جواب                                | , (Q)       |
| Ø 7.7          | قيدكو فارج كرنيكا فائده                                   |            | 144         | ادات کی قسمیں                                          | 34 88       |
| 8 r.4          | مقول كى تعربين اورانسام                                   | llv.       | 144         | مركب كى تسميل مع سوال وجواب                            | 10 0        |
| ä,             | مع اعترامن وتعواب                                         | 119        | 140         | كلمه كى تغريف يس ميئت كى قيدكا فائده                   | 94 0        |
| ğ 11.          | تمام مشترك كي قيد كا فائله                                | 11'-       | 144         | وجرنبميه                                               | 1 4 0       |
| S YIY          | تمام مشترك اجزار مشترك كامجوه يه                          | 171.       | 140         | اس کی تقسیم با متبار معنی                              | 1^ 8        |
| 000            | منس کی تصرفیف اور قوا نگر قیود                            | IYY        | 144         | تشکیک کی تعرایت اوراس کی اقسام                         | 11 0        |
| S ria          | مع اعتراض وجواب                                           |            | 14          | مشترك كي تعربيت أوراس كى اقسام                         | 1 03        |
| 정기             | منس کی اقسام مع مثال                                      | ١٢٣        | 14-         | منقول کی تعرفیت اور اس کی قسمیں                        | 11 200      |
| S 44.          | کلیات کی شرکیب کابیان<br>مند قریر راور اور ایجار الادر    | 141        | IAP         | مرکب تام اور مرکب فیرتام کا بیان                       | 1.7         |
| 8 "            | مبنس قریب اور بعید کا بیان<br>فصل کی تعربیت مع فوائد قبود | ١٢٥        | 144         | صدق دکذب کا بیان<br>خبریس مسدق وکذب کا احتمال          | 17 000      |
| S rri          | واعتراض وحبواب                                            | 114        | 104         | مبرین شدن وندب ۱۰۰ میان<br>دلالت کی تعرفف اوراس کابیان | 1.000       |
| SO YY          | 2:10/2 -                                                  | 144        | 191         | امرابنی ،استغبرام کی تعربیت                            | 1.4 8       |
| Ö m            | 1 -1:                                                     | 11/~       | 190         | کلی اور جزئ کی تعرایف                                  | 1.4         |
| OC             | عرض لازم ومفارق اوران                                     | 119        | 194         | کلی اور حزن کی تعرایون میں نفس تصور ]                  | 1.0         |
| S Tri          | ک اقسام کابیان                                            |            |             | كى قىد كا فائده                                        |             |
| o<br>o<br>o    | 000000000000000000000000000000000000000                   | 200        | DO:         | ι<br>Ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο           | 3000        |

| őőő          |                                         |          | ×   |                                          | ãoc      |
|--------------|-----------------------------------------|----------|-----|------------------------------------------|----------|
| 12.          | مفنابين                                 | <u> </u> | 3   | مصايين                                   | <u> </u> |
| 441          | لؤع حقيقي ولؤع اصافى كے درميان فرق      | 101      | ۲۲۸ | لازم كى تعربيت براعتراص وجواب            | 14.      |
| 190          | توع كے مراتب اربعه كابيان               | 101      | rai | مناهد كي تعريف                           | 17"4     |
| r.0          | جزر مقول في جواب كي تعربين واقتدام      | lar      | 404 | عرمن عام کی تعربیت                       | 1441     |
|              | منس عالی کے سے الیسی فصل کا             | ION      | Yor | ان تعربهات كورتم كينے كى وج              | 17       |
| ۳۰۸          | ہونا جو اس کی مقوم ہو                   |          | 100 | نطق اضحک اسواد الشی سے کیام ادہے         | 11/4     |
| ۳۱۰          | مصل قسم کی تحقیق                        | 100      | *   | ممل کی تعربیف اور اقسام                  | 10       |
| PII          | سرفسل جو مقوم ہے توع عالی ومبس عالی     | 104      | 104 | فصل تالث مباحث كلى ولجزئ                 | 11"4     |
| PIY          | کے نئے بیس وہ سافل کے لئے بھی مقوم ہے ] |          | 44. | کلیت و تزنیت کامدار                      | 114      |
| ''           | اس کاعکس نہیں                           | lac      | 141 | كلى منطق كلى طبعي اوركفي عقلي كي تعرفياً | 150      |
| rir          | جوتهمي فصل تعربيات محيبيان بين          | [an      |     | اوران كابابهي فرق                        |          |
| 110          | قول شارح کا نام معرف ہے                 | 109      | 744 | کلی طبعی کا وجود خارج میں                | 174      |
| 414          | تعربية بردواعة إطل                      | 14.      | 744 | كلىمنطقى وكلى عقلى كاوجو دخارج بين       | il.      |
| PIL          | معرزت معرزت كامين موكا بأغير            | 141      | 444 | دولون کلیال مساوی ہوں گی                 | 11/4     |
| 44.          |                                         | 144      | 14- | دواول کلیول کے درمیان نسبت               | 1174     |
| رر ر         | مدتام وحد ناقص ورسم تام ورسم ناقس       | 146      | YLY | تهاین کامرجع دوسالبه کلیه                | 155      |
| rrr          | ي تعريف ومثال                           |          | 14  | سبت كالمتبار كليات بي كياكيا             | الدلم    |
|              | معرف کی مذکورہ اقسام کے علاقہ           | IAM      |     | يد معبوم ميل تهين                        |          |
| e rra        |                                         |          | 444 | دومساوی کلیون کی نقیض                    | ile      |
|              | ایک اعتراض مع جواب                      | 140      | 410 | لنتيفن كے درميان نسبت كابيان             | 144      |
| 2            | شی کی تعرفیت میں اس کے امر مساوی        | 144      | YAL | تباین کے ساتھ کلی کے قید کا فائدہ        | 11/4     |
| <b>3</b> ''^ | سے امراد عرود ل                         |          | ۲۸۹ | جزئ حقيق كابيان                          | 160      |
|              | تعربين ميل واقع بوسن كي                 | lár      | PAL | جزن امنانی وجزن حقیق کے                  | 1179     |
| 779          | على وسنوي سورت                          |          |     | ورمیان نسبت کابیان                       |          |
| 2 11         | دورمفرح ودورمفنركي تعرلين               | 144      | 14  | یا کخویں کلی نوع ہے                      | 12.      |

## منطق كى الهيت اوراسكة متعلقا كابران

**مقبل مرید ا**ستعلق کے تنوی معنیٰ ۔ نطق کے معنیٰ بات کرنا ۔منطق اسی سیسے ماخوذ ہے ۔ نطق ينطق نعلقا ومنطقا بإب صريه بات كرنا نطق ك ظاهرى معنى كلام كرنا ، كفتكو كرنا - اورنطق باطنى ل کے معنی بیں مخور کرنا ، فکر کرنا معسنی ادر اک مفریث کے وزن برمنطق اسم ظرف ہوگا ۔ مایت نے کی مگہ ۔ یا پیرمنطق مصدر میں سیے جس کے معنی گو یانی کے ہیں ۔ لہج ،خوش کلائی ، بات جیت رِين فِيرانسانَ كِي كلام كرسة كومنطق سے تعبيركيا كياسے وعلِمَنا مُنطَوِّ الطَّايْدِ اكى اصطلاحى تتعرفيت و- الله قالونيكة تعصم مراعاتها الدين من النطاء فا اليك أله قالون من حسك رعايت وبن كوخطارى الفنكرسي بيالس

م الملیزان ، . اس کا دوسرانام علم المیزان بھی ہے کیونکہ اس میں صحیح اور کھوٹی نظریں باتی میں ۔ رجوقیاس اس سے قانون کے مطابق ہوگا وہ درست ہوگا۔ اور جو اس سے

منطق إله منطق كامومنوع وه معلومات تصوربه اورمعلو مات تصديقيه بيل جو نامعلوم تصور

ق كى غرض وغايت : - بونكه انسان كى عقول مختلف ميں - اس سئے ان سے نظریا ت ایک دونسرے سے مختلف ہیں ۔ مثلاً بعض اہل عقل عالم کو قدیم مانتے ہیں ۔ اور استعلال لبذا عالم قديم سبي ( العيَّالُيُ مُسْتَغَرِّ عَيْنِ المؤَثَرِ وَكُلِّ مَاهِانِ الشَّانِ فَهُوَ وَتَبِيمٌ ! فَالعُثْ وردوسرك عقلارجوعالم كوحادث آورمسبوق بالعدم ماستع ببس الناكى دليل يرسي جاتا ہے۔ اور قاعدہ ہے کوس چیز پر روو بدل ہوگا وہ حادث ہولی ہے۔ لہذا عالم حادث ہے۔ آب نظر باعقلار كاستدلالات ديكه و ايك طبقه عالم كوقديم اور دوسرااس كوحادث قرار ديتاب و دلائل دولوب كم باس موجود بين سيكن يحقيقت مي كه ان متضاد نظر بات بين سے کوئی آیک ہی درست ہوگا در د اجتماع صندین لازم آستے گا - توجو نکہ اہلِ عقل کی نظروں ای اختلافات رومنا موست جن مي سع ايك بي درست موسكتا سي توسوال بيسب كركونس نظر

نسرڭ ار دوقطبى عكسى صحح ادر کونسی غلطہ **سے تو اس صحیح کو غلطہ سے امتیا ز** کرنے کے لئے ایسے قالون کی صرورت بیش أَنَّ - جوخطار في العنكر يبيع حفاظت كريب كو بإمنطق كي عزض و غايت يه نكلي كه خطار في العنكريسية چونکه منطق ایکشی فطری اور طبعی فن سے - اینے مقصد کو ثابت کرنے <u>کملئے آ</u>ک نا پھراس ہے مطکوب کے مطابق نتیجہ اخذ کرنا ، ہرعقل واسے کا فطری نقاصاہے۔معمولی پیرمعالکھا یا عالی دماع رکھنے والاہو اس مفصد ہیں سب برابر ہیں۔ اس سیّع منطق کا استعال نوبہت رائے ہے۔ بطور معجزہ ان کو یہ فن عطام کیا گیا تھا تاکہ اسینے مخالف بن کو استد لالی زیگہ مد لا جواب دیے گر ساکت صامت گرسکیں ۔ اس کے بعد اس علم کو یونان یے اینالیا ۔ یونان بیں اوّل تدوین: راسطوجوحصرت سیج سے بھی ملے گذرا سے - اسی سے فلسعة دولؤل كو ايجا دكياسي. اسى وجهسه اس كومعلم اول كالقب ديا كياسيم. اس كے بعد بارون رمشید کے دور خلافت میں مسلمانوں کے روابط اہل یو نان سے کانی برطرہ کئے ۔ اور آئیس میں تھ تخالف کاسلسلہ جاری ہوا تو ایک تئ چیزا در کارآ مدفن ہے کرمسلما نوب سے یو نانی زبان سے ان علوم کوعربل زبان میں نزجمہ کیا۔ اور حکو تمت لے ان کی سرپر شی بھی کی ،ان کو و ظالف دیتے مت کے اہم عمدول بران کو ملازمتیں بھی دیا ہیں - اسلئے لوگوں میں عام شوق براست ھانے کا بیدا ہوگیا ۔ تومنصور سامان نے ابو تفرفارا بی کو دو بارہ اس کام برمتعین کیا کہ جوتراجم غلط *ہو*ں باان میں کمی بیٹی ہوان کو درست کر دیا جائے۔ اور یون نکھرکر سامنے آجائے ۔ ان مكم پر فارا بی سلے اِس پرنظرڈالی اور اس فن کو دویارہ مدتون کیا اسی وجہ سے اِس کومعلم ثانیٰ کمها جا تا ہے۔ مگرا ول تو اس کی تخریر میں انتشار بھا۔ اور *کتابیں بھی حنا بغیموکتیں*۔اس لمطان مسعود بيغ مشيخ ابوعلى بن سينا كومعلم نالت كها حاتا ب منطق کے بارے میں عام نظریہ :- بالعموم منطق کا نام سن کر ٹوگ نفریت کا اظہار کرتے ہیں اور بغیر سوے یہ کہ کر اینا بیجھا چھٹواتے ہیں کہ بہ علم بکواس محض ہے اور بڑھے لکھے یہ تبصرہ کرتے ہیں دیتاہے اس سے عقا تر اومی کے فاسد ہوجاتے ہیں -فاص وافعہ المسطق سے نفرن کا یہ نظر ہوئی نیا نہیں ہے ۔ قدیم سے جلاآ یا ہے ۔ ملا عصام الدین اسفزائن نے جب تعلیم و تعلم کے ذریعہ اس علم کورواج دیا ۔ تو قاضی ابوالمعالی نے ان كوان كے طلب اسكيت ماور ارائنهر سے ناكل واديا۔ اور شهرت كيالينطق و فلسفة كا بر مصنا بر مصانات م ادراق منطق سے استنجار : وائع الرموزيس منطق كے منعلق يدعيارت درج سے كه به

<u>ٺ رح ار دوقطبي عکسي</u> كاغنىك كمنطق درال بونشة بالشداستغار نمايند باكے نيست بعني يجوِّن الاسْتِنجاء بأوْمَ ابِ المنطِق » منطق کے اور اف سے استنجار مائز سہنے ۔ میکن برایک باطل نظریہ سبے جب اس کی عرض و غایت نظری وفكرى غلطيون كوورست كرسان كيلي سع واور أكراس كقوا عَدي رعايت كرلى ماسئ توالنان. فكريس غلطى سے زمج سكتا ہے - نيز دوسرے كى غلطى كو آسانى سے گرفت كرسكتا ہے ابدابس الله على كو آسانى سے گرفت كرسكتا ہے يہ توايك الم كامقصد عقل كى اصلاح اور فكريس درستگى ہے كون اس كو غلط قرار دے سكتا ہے يہ توايك مصديد - نيزجب تمام مخلوق بين السان كي برترى كاراز عقل انسان كي سيد ويعرجون اس عالى جوہری اصلاح کرے اس کو مفسد عقول کہناکسی دیوائے ہی کا کام ہوسکتا ہے گئن اگر اپنی کوتا ہ نمی سے کوئی ان قوا عد کو غلط اور فاسیمقاصد میں استعمال کر<u>نے ل</u>کے تووہ اس کی داتی غلطی ایر فسادہوگا۔ فن سے اس کاکوئی واسط مہیں اسے۔ عُابِ المنطقة وم لاعقول المسم وليس لهُ اذاعًا بولامِ من فهرم ماضي أن المنطقة والشمس كالعنة ان لا يرى ضوء هامن ليسروا بصى منطق کی بعض الیسی جماعتوں نے مذمت کی ہے جن کے عقل ہی نہیں ہے ۔ اور فن منطق کو ایکے رے سے کون نقصان بھی نہیں ہے سورج کی روسٹنی کو کوئی نقصان نہیں بہونیا۔ اس مال بیں کہ وہ چمک رباہو۔کہ اس کو کوئی ایسانتفس کتب کے آبھیں زہوں نہ دیکھے۔ عَلَمْ مَنْ قُلْ وَرَجِمَ : ملا كاتب عِلِي كِ شف انظنون مِن نقل كِماسِ كُرُمْتِيجُ الونفروارا في ساخ علم منطق كورتيس العسلوم كهاسه وممر مشيخ بوعلى بن مهينات اس كوخادم العسلوم اورمعاد ن كهابى ل ين كريملم علوم كے ماصل كرنيكا دريجه اور آل سے خودمقصود بالذات ميں سے . امام عزال لي فرماياس لمديعوب المنطق ولانفتاة ليه في العملوم اصلاحس في نطق میں اچھی طرح واقفیت حاصل ہبیں کی ۔ اس کا علوم میں کوئی بھردے۔ ہبیں بعنی اس کا علم قابل عماد نبيل بيء اس يعلوم كوكما حديثين سجها-شيخ ابوعلى بن مسينا كافخول ہے كه المنطق نعمرالعون على ادبراك العشاوم كلها- وقلاد فخر هان االعسلم وجعد مندعته من لمدينهم في العامنطن تمام علوم علوم كمعلوم كري كيل معين و مددگارسے حسسنے اس علم کو ترک کردیا ربینی اس کو صاصل نہیں کیا) اور اس سے اس علم کے نفع سے انکار کیا۔ اس کے علم کی حقیقت کوسمھاہی نہیں۔ عارف رومی کا قول ہے وومنطق و حکمت زمہراصلاح گر بخوانی اندے باشدمباح " دوسے بعفر علماركا قول سم ان مست ادر الف العلوم بسيعة فعليك بالنحوالقويم ومنطق -اكزئم سرعت كيسا تدعلوم كو حاصل كرنبهكا أراده كرية بولواسينه برعلم نخوا ورعلم منطق كولازم كريو

(كرايك برعبارت كى محت كامدار بسے اور دوسرے براس كمنبوم ومعانى كى محت كا) هاذا لهاذان العقول مرجح والنعواضلاح اللسكان بهنطق. يعول كيان ترازويه جودومسرى عقول كم مقلبك بين ترجيح اورغالب كرنبوالي م ورعلم خوز بان كى اصلاح كاضامن سے - بات جبت ميں خطار سے بچاتا ہے -عارف بالتيرسيدانطالقت اميرعلمار ديومندومسريرست وادالعلوم ديومندكا فرمال- م بخاری شریف کے مطالعہ ہیں اجر سمجھتے ہیں، میرز ابدا ور امور عامہ کے مطالعہ بن جی ویسا ہی ہ سمجيزين مكرسشرط برسع كرنيت فليح موكبول كراس كانتغل مجي التدييك واسطيب اوراس كابجي كتاب قطبى حب كى شرح بيش كى جارس سے يوفوا كيس شرح سے جس كامتن شميع اس وقت بکہ ہم قطبی کے مصنف حالات زندگی بیان کرنبکاارادہ رکھتے ہیں. مناسب ہوگا کہ اس کتاب کے ان کے مصنف کے باریس بھی مختصرتعارت بیش کردیا ماستے۔ رسالتمسيهك مصنف كانام على ابوالحسن كنيت أورنجم الدين الناكا لقب تفا النك والدبزركوار کا نام عمرتها اور دا داکا نام علی نفها جمیم دبیران کے بقب سے مشہور ننھے ۔ کابتی اور قنروین ان کا خاندا ے۔ ایجے مشہور استاذ محقق نفرالدین الموسی تھے انہوں نے مفام مراعذیں ایک رصد کا ہ بنوائی ۔ اس کام بیں علامہ کائنی آب کے سبا تھ مشریک رہے۔ رسالہ تنم ہیدے مصنف نے جہاں عم سس یں مہاب ہوں ۔ تنمسیہ تصنیف فرمایا تھا۔ جوان کی مہارت فی العلوم کی نشان ہے ۔ وہن آہو النمسیہ تصنیف فرمایا تھا۔ جوان کی مہارت فی العلوم کی نشان ہے۔ يدك مصنف ي جهال علم منطق مين مهابت ما مع اور مختصر مالا ے ایک کتاب جامع الد قائق کشف الحقائق ،عین الفواعد ، بحرالعنوائد شرح عبن الفواعد - کشف الابرار مشرح عؤامض الافكارمصنف افصل الدمين محدخونجي حكمة اكعبين اورمشرح المنصص تخرير فرمائيك - المنصص امام فخ الدين رازى كى تصنيف لمخص كى مشرح سے - ان بكند يار كتابون ك تصييف سع بخوبي اندازه لكايا جاسكتاب كرفاصل مصنف علوم ميس كيامقام ركفت تقد كتاب نار يخ محدى بيس مذكور بع كرآب كى وفات سار رجب هكاريم بيس بوئى اور أفوات الوافيات يس لكهام يدكروفات رمضان بين مولى - النبول سن بعي يهي الكما سے جو نکرسال شمیدکو بعدرے علمار سے لیسند بدہ نظروں سے دیکھا- اوراس کو بہت زیادہ

منی۔ پایا۔ اس سے اس کتاب کی مشرح اور جوائٹی بھی م<u>کھے گئے جن ہیں سے بھن ک</u>نام درج ذیل ہز سترح شميه محدين محدر قطب الدين رازي منوفي الاعربي سعديه : حسكو علامه سعدالدين تغتازان ئے تصبیت فرمایا ۔ ان کاسن و فاٹ مراق ہے ، سطیح علاؤ الدین علی بن محدسے بھی اس کی *مشرح تحریر* ک ہے ان کی وَ فاتِ من**کل**ہ ہو میں ہوتی ۔ ایک نانمام مشرح اسی رسالہ شہید کی بھی مشیخ جلاً لاہور محدبن احد على نے تکھی ہے۔ ان كى وفات سكائي رہ بيس ہوتى -علامہ جرجاتی احمد بن عثمان ترک ان متوتی سائد مجسلے بھی ایک سے رح الکھی ہے۔ الوخدرين الدين عبدالرمن - متوفى سلف بهك على ايك مشرح لكمى بعد. سيد محدين مسيد على بمداني متوفى معداله بحساع معى ايك سررح للهي سع آخربين مشيخ لورالدين بن محدامد آبادي - متوفي محاله بحسن اس رساله بربهت مفيدها شير مشمسة كي شارح كي الأزركي ا ابوعبد النّدان كي كنيت اور نام محد تفا- اور ان كالقب قطب الدين تحرّان تفا -ان کے والد بزر گوار کا نام محد تھا۔ ان کورازی اس کے لکھا جا تاہے کیوں کہ يا تعبر رسے كے رسنے والے منے . دومرا تول برے كا بلاد د بلم ميں رسے ايك شهر خفا-ت در ان کی بیدانش سالالد ہو بیل ہوئی سنتی جلال الدین سیوطی نے اور صاحب کشف الظون سن ان كانام بائے محدے محود لكھاسے -اان کے نام کے ساتھ التحتان بھی مکھا جاتا ہے اس کیوجہ مفتاح السعادة من بیوجم کے مصنف نے یہ لکھا ہے کہ قطب الدین رازی قطبی کے مصنف اور قطب الدين شيرازي جن كي كنيت الوالتناج ودبن مستعود بن مصلح جو .... حكمة الاستراف نامي كت کے شارح بھی میں دونوں اصحاب علم وفضل ہم زمان ہیں اور اتفاق سے دونوں شیراز بن ایک ہی مدرسہ بیں برط صالے تھے ، ان کے در میان فرق کرنے کیلئے ان کی درسدگاہوں کی جانب نسبت كردى كئي تفي . قطب الدين شيرازي بالاي منزل كي ورسكاه مي درس دسنة عقد - اس ان کے نام کیسائفوفو قانی اور قطب الدین الرازی تحتانی درسگاہ میں درس دسینے سکتھ ۔ اس سے ان کے نام کے ساتھ تختانی کے نقب کا اضا و کیا گیا تھا۔ وه مقامات جہال البول نے تحصیل علوم کیا اطبقات اشانعبہ میں ابن شہر سے مکھاہو۔

-رح ارد وقطبي<sup>عل</sup> کہ قطب الدین رازی ہے اپنے ہی علانے میں رہ کرعلوم عقلبہ حاصل سے نیزعلوم شرعیہ میں بھی مشر یک ہے . معضد وغیرہ سے علمی استفادہ کرنے رہے ۔ آخر بیں دمشق ہی میں مقیم رہے ۔ آپ۔ ب مفتاح السعادۃ میں میذ کورہ ہے ۔ اکمل الدین بابرتی سے قاہرہ میں شیخ شمس الدی عاصل كيامي -الكبيري بين علامة تاج الدين سبكى في لكماس كموصوف امام مبرد في من دمتن وارد ہوئے توہم نے ان سے خوب بحث ومباحثہ کیاتواندازہ ن وعلم حكمت بين امام بين - نيزعلم تفنسير ،علم بيان ومعاني بين جيد عالم بين -يئه تو ان كے متعلق لكھا ہے كه احك المتكله بين العالم بين بالمنطق . برمتكلمين ميں وتدريس كاشغل آب كے درس كامقام آب كے بلند پاید شاگردوں سے معلوم ہوسكتا مع جواینے وقت کے آسمان علم وفقنل گذر سے بی - مثلا علاسدالدین تغتازانی ،محقق دوراں علامہ جلال الدین دوّان کے شاگر دوئیں سے ہیں ۔ جلال الدین دوانی کے الخواطريس لكهلب كراهد العلماء المشهورين بالسرس والافادة الدنى فسرأ في النتيخ قطب الدين ساذي علامه جلال الدين مشهور علماريس سع بين جوايي درس تھے ۔ اورانہوں نے مشیخ فطب الدین رازی سے مشروب تلمہ ذحاصل کہا تھا ۔ نی بھی ان سے علمی استفادہ کے لئے ان کی ضدمت بیں حاصر ہوئے ۔ مگرجونگہ شیخ قطب الدین رازی *کبرخی کیوحہ سے کافی صنیعت ہوچکے تھے ۔* اس بنے ان کو استُفادہ کا رفع نہیں موصوف نے تقریبِ اسم ، ربرس کی عمر بائی بتاریخ ۱۹ دوالفعدہ مراہمیم میں اس دار فالی سے دار البقار کو سفر فرما یا نصاان کاسن وہ نے اور بھی ذکر کیا ہے ۔ مگر علامہ ابن کٹیر علامہ جلال آلدین سیوطی نے سن راتن سسے بنتہ چلتاہے کہ آپ شافعی المسلکہ نفنرات کے موصوف کوخنفی ہونا بتا یا ہے۔ فعل انسان کے علم وذیانت کاصیح اندازہ اس کی تحریر و تقریرا و عنا سے ہواکر تاہمے ۔ بقول علامہ فرنگی محلی ان کی جودت طبع اور ہم وفراست کا بند آپ کی تصابیف سے جلتا ہے۔ آپ تصنیفات بیں فن منطق کی بہتری*ن ک*ت

سرعماالدين ایے سلطان خدابنہ ، کی کمات سے جو<sup>ک</sup> دوسری کتار كانى اعترامنات واردفرماك لوّامنور كسلة رحوار اكودكملاما بیعث فرما دیتے ۔ اس الأخرم ١٩٠٤ يم بين تكفي كني - رساله قطبيه حواتشي كشاف يتشرح الحاوكم بیہ آپ کی مقبول نرین تصنیف سے οραοροσοροσοροσοσασασασρασ رای درج ذیر يدمشر ببيت جرجاني معاشبه مولانا وجيهه الدين تفرالدين عمادالدين لِت النُّرينَ محداحم دُمِسْرِحُ اردو قديمٌ فاصل م ساقديم وارالعسلوم ديوبند.

إِنَّ إَنَّهُ كُن دُمَ ذِتْنَظمٌ ببناك البياك وَاذِ فَى مَا هِ يَلْتَثُرِ فِي أَدُدُاكِ الْافعَانِ -السُّدك نام سے مشروع كرتا مول بوبر امهر بان اور نها بت رهم والا ہے۔ بهترين موني جسكوميان كي انگليون سي بيرو پاسم اورزنگيان كلي خب كوذه بو ر ہے - جو قلیل وکنٹر دو اول بربولاجا تاہم - تنظم مضارع مجہول با ب بوتی ایرونا ، ایک نظری میں ترتیب وار جمع کرنا۔ بنات بنا نہ کی جمع ہے ، انظلی کا کے فصیح گفتگو سے جو قلبی تاخرات کو عمیدہ الفاظ میں بیان کرے۔ از تی باب نفسرز ہوا اسم ل كافيندسه - ربك بكرنا ، زيتر كلي - ننتر مضارع جمول باب صرب سي چيزكو بهردينا -اردان جع ردن کی ہے۔ آستین کا وہ کنارہ بوکشادہ ہو۔ اوراذ بان دہن کی جمع ہے علامه قطب الدين رازي بي خايني مشرح كوبسم الله دا ورا لمي يستع مشرورغ كيها ب اس سع ہوتی کہ قرآن بجید بھی بسم الٹکراور الحمد لٹرسے شروع کیا گیا ہے۔ اسی طرح صدیث تسریف إرتصرت مصنف في فرماني بعد عديث حصرت أيوسريده منى الترعزيس أتخضور ملكا قول افتل فرما ياسب ككلُّ أمْرِدِي بال لسَّمْ يُبْ وأَذْتِهِ ببسْمِ اللَّهِ الرَّحْسُ الرَّحِيمُ فَهُوَ إِقَامَ بواہم كام بسم الندالمن الرحيم سے مشروع رئياگيا ہو. وه بے بركت ہوتا ہے ايك روايت الحدالا قدر کمشترک یونتیجه نکلشاہیے کہ ہرکام کی ابتدار التیدِتعالیٰ کے ذکر سے ہونی کیا ببیح و تقدیس کی صورت میں ہو بابھورت تخب و تشکر کے مات ت بين لايبداينه بذكر التُدجي مذكورست ، البنة مصنفين كتاب كابه معوك التدارين الرحم - بعداس ك الحديث المحركت بكوشروع كرت بي -سے کے پہلے بسم السّرالرمن الرحم ذکر کرتے بعراس کے بعد متصلا تے مگر شارخ قطب الدین رازی کے پیلے مدی خوتی بیان کی ہے لوذكر فرما بام . اس ميں قرآن وحديث دوبوں كى اقت انہيں يانى جاتى سنيز جہورے طرز تحریرے بھی فلانسے۔ جواست اصبت ين كل امردى بال لمهينداً الخين ابتداريكي مراد اي

يه دارد موكاكرجب روابات دونول مم كى بن رسم الله كوستروع بين لاسك اور مدكو است بعدواكر عدسس ابتدار كيمان توبسم الشده الى معاين كى غلاف ورزى لازم آق - اور اگريسم التدسي ابتداكرتے توجب والى روابيت كانترك لازم آنا- نهيس بترزويون سيع ابتدار كرين پراشكال تفا - ايك معورت به تفي كه دونو بی سے ابتدار کہتے ، مگر بدمحال ہے وابتدا برکسی ایک سے ہی ممکن ہے . اور هج ببن الروايات كي مورت أيربيكه ابنداركو يهال ابندار فقيقي شيم بجائه ابنداروني يرمجول كيها اے اور حدیث مے معن یہ ہوں کہ مقصود کے ذکر کریے سے پہلے بسم اللہ اور حمد دولوں و کر کر رہے مائیر نیزایک صورت بربعی ہے کہ ابتدار سے مراد صدیرت بیر ، ابتدار اصافی بیں جسکا مطلب بیر بیکہ ریسیت مقصدبه دوبؤل مغدم ذكر محنة حابيس اورمصنعت ببطرح سب سي يهلے بسم الله يهم متعلقات جمد اور اس كابد مدكو ذكر كريك اور كير خطيه كے بعد انسل (مفتود صلى) كوي بركيا جائے۔ قولة تنظر بيغه واحدم ذكرمفنارع جهول اوروا حدم ذكر غائب بؤكا أكراس كومنظم باكيتشا يرمعاً حاكم تاكيسا تفير عط مين يد دروك صفت واقع بوكاء اورياركبسا تعدير عف ببن لفظ ابهل كي معنت بن كا-تولهٔ البیآن - لذنت میں اس مے معنی ظاہر *کرن*ا ، واضح کرنا ، اس کلام کو کہتے ہیں جو دل کی **آواز کو وا**منح امطلاح میں باآن وہ علم سے حس کے دراید ایک مفہوم کو متعدد طریقوں سے ادار کرنیکا طرز معلوم ہوجائے ہومرادی معنی پردلالت کرنے ہیں دور سے کے مقابلے زیادہ وا ضح اور ظاہر ہو۔ قولهٔ از حَى - زعى - يزحو - ذحواً وزها باب نفر- البير رنگ اختيار كرنا - حديث امام بَيْعِ النَّعْلِ عَنِي مَنْوَعِثُوا - " جناب رسول النُّدصلي الله عليه وسلم نے کھي رکي بيع منع فرميا پاپ کريمال روه یک جانیل) اس روایت بین تربیوا باب نفرست استعمال بوا ب دومری روایت معزت انس رضی الله عندگی ہے فرمایا اللی مسول الله به الله علی الله عندار الله عندار الله عندار عند عَنْ بُنْعِ المنهَ مَا مِنْ مَنْ وَمِ السَّرَعِي فَالَ حَقِ تَعْمَرِ» رسول النَّرْصِلي النَّرِ على وَمِهَ السِ لى بي سے منع فرمايا ہے يہاں تك كدوه سرح بوعائيں آب سے دريافت كيا آيا كد وماتيكى توآب نے فرمایا بہائ کک کروہ سرخ ہوجائیں ۔ اس روایت میں تربی باب افعال بیرا بہتا ہواہے ۔ قول زمرة . زاركوزبر باركوسكون فيركے وزن برجيع سے اس كا واحد زمرہ اس اس كيمني إر يعن نے زبرکواسم منس ال كركلاب كمعنى لئے ہيں اگر رُبُرَ زاركومند اور باركوفتر برمعاجات تودر ركيم وزن بوجائكا قولا الاذبان - يدذبن كي جع م - آدى كاند بارى تعالى سيفلقي طور بدايك بوت وديدت فرمال معرض يس التيارى مورتين جعب جاتى بن ميورس فواه موستاك بول شرر ح اردو قطبی عکسی ا بعن سے کہا ہے کے علوم کو حاصل کرنے کیلئے نفس میں جواستعدا دیاتی جاتی ہے اس استعدا دکو ذہن کتے الله اوراس میں اگر عمد کی اور وجودت یال جائے تو اس کو فطانت سے تعبیر کریے ہیں ۔ ایک معنی قوت کے بن يين ذبن كو قوت كيت بن عربي كامقود سے مابرطبی ذبن ميرے بيريس ملنے كى طاقت بنيل سے (نوٹ): - شارے سے مشروع کی بات کی ہے ۔ اس خطبہ میں اپنی قابلہت اور مہارت کو پیش کیا ہے اور اور جدُّ عبد استعارات استعال كي بين . مثلاً ابك عدَّ بيان بدك تغيير دى مع مرف منب ليني بیان کو ذکر کیا ہے اور جویہ متبہ بہ ہے اور فارننبید کو صدف کر دیا ہے بھراسکے بعد کے لازم بینی بنان کو ذکر كياب ص مين استعارة تخييله بإياجا تاس بهريك مناسبان كوذكركيام اس كيريال استعارة ترجيم يا يأكياب . محمد سن باندوي حمدمبدع انطق الموجوزات بايات وجوب وجورة وسشكرمنع مداغرق الهخلوقات في تخاس افضاله وجودة مر بلے ابغیر منور کے عالم کوبیدا کرنیوالے کی حمد سے (تعربیت ہے) جس سے اسینے واجب الوجود بروين نتايون كيساته بات كرنبوالابنايا رقوت كويان بخشي اوراس معمكاشك ہے کوس نے تمام مخلوق کو وجود واحسان اورفصل وکرم کے سمن ریوں بیب عزق فرما دیا روبودیا ایپی يورى مخلوق براس منع حقيقي كے فضل واحسانات ہى ہال جن كام مشكريه اداكرتے ہيں۔ مح ﴿ قُولُ مُحْدِمِ تَدَعِ - سابق جملي إلَّ مذكور بواتها - حدمبدع اس كي خبرواقع سهاى الن مرفوع برمعا كياسه - اس مگرمسنداليه كواس واسط مقدم ذكر كيا كيا تاكه شوق بيد ہوجائے۔ اور آئے کے بعد دہن میں ماسخ ہوجائے کیول کہ شوق اور انتظار کے بعد جو چیز حاص ہے وہ ذہن میں راس ہوجایا کرتے ہے۔ سوال : ـ اگراس <u>تجلے</u> کی ترکیب اسطرع کردی جائے کہ ابھی ڈرَرِخبرمقدم ہوا ورجم عمب *در*اِنَّ كاسم مؤخر بهوجائ - توجى خبر كاشوق ببدابوسكتاسي -اجوات ؛ ۔ اس صورت میں یہ لازم آئیگا کہ حمد نگرہ کی طرف مصناف ہے اوروہ نگرہ مون لفار ے ساتھ مخصوص ہے۔ لہذا تخصیص کا فائدہ دونوں ہی سے حاصل ہوجا تاہیے ۔ اور یہ دونوں اس يس برابرين - مساوات كى صورت يس قاعده م كرمسندايد وبى بن سكتاب جوكلام بس مقدم غروريو إهُوالوَمُهُ فَ اللسّانِي بِالجهيّلِ الدّخيبارِي عَلَى جهامُ التعظيمُ سَواعُ بالنعمية اوبعبوها دوسرى تعربيت مؤالتناء باللساب عملى الجهيل

تشريح اردوقطبي عكسي المقطبي الاختيامياى ىغمة كانت أوْغبرها - الفاظ كاكمي بيتلى صرورس - مكرحاصل دولون تعريفون كاابك بى ہے۔ ریپنی زبان سے استھے اوصاف کا بیال کرنا جوکہ اختیاری ہوں نعمت کے بدیے ہوں یا بغیرنعت کے جیل کے متعلق تین قول ہیں - اول بر کرجبیل حمد اور مدرح دولؤں میں افتیاری کے ساتھ مقید ہے۔ اورمدرح میں اختیاری کی کوئی قیدمہیں ہے۔ عَلَىٰ جهة التعظيم مد كيك شرطب حس ساستهزار فارج بوكيا - اس ك أكركس ف بكرا اصل كه قرانس سے مذاق كارا ده كيا تو تغة وه جديس شمار بوجائيگا - مگراصطلاح بين اسكو جمدة كيس قول؛ بأبات بنطق كي دوسورتين بن - نطق ظاهري كلام كرنا - اورنطق باطني غورو فكركرنا دونون مورتوں بیں آیات کی بارتعدیہ کیلئے ہے ہوسکتی سے اور مراد مانطق برجس سے کلام کیا جائے اور مايدرك بددولون آيات بهول في اور باركوسبب كيلئ مانين توالنطق كالمعنول ناني بالواسط محذون بوكا قول شاكر منعم - وه فعل جومنعم كمنعم بوك كى ميتيت سے تعظيم برد لالت كرمے خواه دل سے یاز مان سے یا اعطار بدن سے ۔ فلاصہ یہ این کرحمدیس توزیان کی قبلد ہے کرحمد مہیتہ زبان ہی سے ادارہو کی خواہ نعمت کے مقابلے میں ہویا بالغمت کے ۔ اور شکر میشہ نعمت کے مقابلے میں ہوگا عام اس سے زبان سے شکراواکیا جلنے یا دیگراعضار بدل سے ۔ ماتن مصنف سن ابین خطبہ میں منعم کالفظ شکر کے موقع پر اور مبدع کو تمدیکے موقع پر ذکر فرماكراسي كى طرف اشاره فرماياس -تلالأني ظلم الليكالي الوار حكمته البكاهية واستنار على صَفياتِ الايام أثار سلطينة القاعرة تخمده على ما اولانامن الاء ان هرت سيامها ونشكرة على ما اعطانام ونعماء الرجياضها مرید اس کی غالب مکتول کے الوار راتوں کی تاریکیوں میں چیک استھے ۔ اور اس کی مرید استیاب کرتے اعالب سلطنت کے آثار ایام کے صفحات برروشن ہوگئے ۔ ہم اس کی جمد بیاب کرتے ہیں اس پرکر اس نے ہم کوالیسی الیسی نعمیاں عطار فرائیں کجن کے باغات پررونق ہوگئے ا وربم اسكا شكريه ادِاركرات ميں ان بواز شوں بركہ جو اس نے ہم كوعطار فرمانيں - الب معتبیں ار الله کامیة کی جمع سے تاریکی معیسی روشنی کی ضد ۔ اور اللیبالی میب کی جمع سے راتیں روسی ایمانی مندالنهار اس مبکه ظله کی اضافت بیالی کیطرف بعنی لام مید بیستی راتول ایمانی میس مراد اگرمنظار بهواتو یه اصافت صفت کی موصوف کی مبانب بهوگی سیسے استرف القطبي تصورات ما مناسب المستركة اردوقطبي عكسي المقامة جرد قعلیفة میں۔ اورعبارت کے معنی یہ ہوں گے کہ ناریک رالوں ہیں اس کی غالب علمتوں کے الوار پیکتے ہر قول الوار مكمة - الوارجيع لور- روس بيز فواه بالذات روشي ديم والى بو جيه سورج يامسى واسطس دوسرك كومنوركر بنوالى بوجيه عاند أيك قول يرس كمنراس كوسكة بين جوبالواسط مؤر كرتى بهو- اور منور - اس كو كيته بين جو بلا واسط ديگركر دستن كرينوالا بهوسى تعالى كارستا و سع هواله ي جعل الشمس صياء والقهر لؤس الشروه وات سے بس يے سورج كو بالذات روشنى وسف والا - اور ما ندکومنور کرمنوالا بیدا فرمایا ہے - نور کی ایک تقریب بہمی کی تنی ہے کہ نوروہ کیفیت ہے مس کو پہلے آنا دراک کرتی ہے اور اس کے توسط ہے مبعثرات کا اُدراک کرتی ہے ۔ حکرتا ۔ فعلہ کے درن پر ہے معنی احکام اور اتفاق کے ہیں ، علم عمل اور قول تینوں میں ہویا ان میں سے کسی ایک میں ۔ نیز فلسعذ ، الفيات ، عدل اسبادات ، مصلحت اور فائدہ کسی فعل برمرتب ہو يزى كيمطالق بات كرنا بهي اس ك موانى بيان كئة جاتے بن - ابحر بن لكھام ك وكمة كے معالى أحسل عرب في التيس بيان كم إلى -قولهٔ ریامنها . مصنف نے اُلام اور نعمار کے الفاظ صدیبی ذکر فرمائے ہیں سیسنی التّدیکے نعمتوں کو باغات سے تشبیر دی ہے۔ جو استعارہ بالکنا بہ ہے۔ اور ریاض اور حیاً من کا اثبان نخیل ہے اور ازھار اوراتراع کا اتبات ترشیح ہے۔ تحقیق سے اللاً النب ستارہ جمک اعظا - ظلم تاریکیاں، ظلمہ کی جمع ہے ۔ بیآتی ، راتیں جمع ایسال ۔ معنی لغال الوار جمکہ علم وعمل کی درستگی - باہرہ بمعنی غالب ، قاسمو غالب ہونا ، اولانا ايلا - احساك كرنا - الآجيع الى بغمت - ارتهرت كلي كالكلنا - رتيان - روفنة كي حجع بيم باغات -نعماريد اسم بي ي سع - نعت - الآر - ظاهرى نعنين - اور نعماس باطنى نعتين معى مراد على جائى بين . اتروكت كمعنى بعردينا . حيامن تومن كي جمع سه . ولساله ال يفيض علينامن زلال هدايته وبوفقنا العروج الى معايج عنايته وان يخصص مرسوله مجمد الشوف البريات بافضل الصلوات واله المنتخبين واصحابه المنتخبين باكل التبات سر کے اوریم اس سے درخواست کرنے ہیں کہ وہ بہائے ہم پراپی ہوابت کے ہمدہ پال کو-الد \_\_\_\_ کا ہم کو توفیق دے اپنی عزایتوں سے بلندیوں تک سنچے کی ۔ اور درخواست کرنے ہیں ہم اس سے کفھوس فرمائے اسینے رسول مقبول تصرت موسلی الله علیہ وسلم کو جوکہ تمام مخلوق میں سب سے الشرب، اعلى بين ، افعنل ملوات كيساغة اوران كا أل واولاد برجوكمنتي بين اوران كيميع صحاب المنسر مقارد وقطبي عكسي المقاق رسنی الندعنم کوجوک انتخاب کے ہوئے ہیں کامل تحیات کے ساتھ (کامل درود وسلام اور جمتوں) کے ساتھ يغيف أياب افعال - افاعنة مصدر بهانا النين بهنجانا - بدأيته - بدايت وبينا السيد معارات نفيق لعنا وكمانا ، رسمان كرنا . يونقنا - ناصر متكلم مفول بريونق واحد ميز كرغات وقيق مع مطار خيرك الغ اسباب فرائم كرنا . عرف الفروصرب بلندى لرحيط منا ، روحال ترقي كرنا . معانيج معرج كي جمع ہے جس کے معنی میں لیڑ سفنے کا مقام ۔ عنایت ہوجہ ، رحمت اور حفاظت بخصص باب تعنیل سے و احد مذكر غائب تخصيص مصدر سع خاص كرنا - بريات . برية كي جمع سه مخلوق اروئ زمين منتبين يا و اون کے ساتھ منتخب کی جمع ہے ۔ جن کا انتخاب کیا گہا ہو۔ اصحاب صاحب کی جمع ہے ۔ وہ مبارک انسان جنهول نے انخصوصلی الله علیه وسلم کو بحالت ایمان دیکھا ہو اور ایمان ہی بران کا انتقال ہوا ہو۔ منتخب آن منتخبين كم مناسب لاياكيا ہے - منريون الاصل برگزيده حضرات - التيات تية كى جي سے زنده ركهنا باق ركمنا ، اس كااستعال دعار اورسلام كمعنى ميس موتاسهد . إقواؤمن زلال مهاية - زلال مشه اور بدايت مشد بهم-اس مين مشدى اصافت شبه ا کی جانب کی تمی ہے میسن وہ ہدایت جوساف ستھرے یان کی مانند صاف اور واضح ہے۔ اوراس کے لئے زلال کو ثابت کرنا استعارہ تخیلیہ اور افاعذ کا اثبات اس کیلئے استعارہ ترشویہ م بدات کے دومعیٰ آتے ہیں۔ اراء الطریق ، راستہ دکھانا۔ اور ایصال ال المطلوب ، کسی تو منزل مقدود تك بهنچادينا - معتزله مدايت كيتي معنى ليتي بن - مگراس برايك اعتراف مده يه كه بارى تعالى كا قول سع والمتالنة ويفه يناه مدفا تسخيرًا العلى على المصدى بهرمال بمسك قوم تنود كوبدايت دى ـ ليس امبول سن بدايت بركمرايي كوترجيج دى اوراس كوليندكرليا - بارى تعالى كسي كونزل مقعود تک بہنچادیں۔ اس کے بعدوہ کمراہ کوجائیں مال ہے اس کے کئی تک واصل ہوئے کیبعد ارائ نهيس يان ماسكتى - بهذا بدايت كمعنى وه لينابط يكامس بريه اعتراض وامد منهو معنى ارامة يهك معنیٰ بربھی اعترافن سبے اوروہ یہ کہ الٹرتعالیٰ نے ایخفنورصلی الٹر بلیرک کم کومنا کھی کرسکے ارسًا وفرمايا إنك لأته بيى من اكتبت ولكن الله يهدي من يكشاء - رأب بايت بيس فراسك جس كوات ماين مكرالله لغال جس كوجامة أب صراط متعيم كى مدايت ديتاس - سوال يهد كم اسے تو انفنورصلی الشرعلیہ وسلم کا معمدر سالت ہی فوت ہو طا تا سے کیوں کہ بدایت دینے اور حق كاراسة بتاك كے لئے آپ كى بعثت ہى ہولى على ۔ علامه تغتازانى بے تکھا ہے کہ ہوایت تھجی متعدی بنفسہ ہوتا ہے جیسے ابْدنا العراط المس

المشرف القطبي تصورات المسرف القطبي عكسي المشركة الدوقطبي عكسي ادركيهي الله ك سائق متعدى بهواكر تابع جيس يهدني إلى من يستاء إلى جي الط مستقيم - اسى طرح كبيبي لام کے ساتھ متعدن ہوجا تاہے جیسے إنت الفران يهدي التي هي اَفْدَمُم ـ ان مُنكورہ تيوں مورو یں سے پہلے صورت بیں ہوایت کے معنی ایصال الی المطلوب کے بین اور نبکہ کی دولوں صور تول میں اراءة تهراین ؛۔ ایک الہآمی ہوتی ہے جیسے بچے کا ازخو دلیتان کو چوسنا اور دودھ بینا ۔ یہ صرف منجان اللہ ہوتا ہے۔ اسے کوئی نہیں بتلاتا۔ ہدایت احتیاسی ۔ انسان جب ہوش مند موجاتا ہے اوراس کے ظاہری و باطن قوی مصبوط موجائے ہیں تو ایکھ اور برے کا فرق وہ خود کرنے لگتاہے ۔ عقلی مدابہت جن جیزوں كى طرف بواس رسمان كرسے سے عاجز موسے بن - ان كوا دراك كرليتى سے - ايك موايت استدلالى اورنظری سے - جو بات محص عقل سے ماصل نہیں ہوتی - اس کومعلوم کرسنے کیلئے باری تعالی سے دا مُل عَطَار فرمِائے ہیں ان کی مدرسے عفل مفھود کومعلوم کرلیتی ہے ۔ آبک انبیاتی ہوایت ہے ۔ ایسے ہی جن کوا دراک کریے سے عقل اور دلائل عقلیہ عاجز ہیں ۔ ان کی تعلیم دینے <u>کیلئے</u> حصرات انبیا علیہ۔ السلام مبوت كي كي اوران كوبتان كيلي كتب سماويه نازل موتيل. اقسام براببت ١- عيراس برابت كي دوت مين بين مرايت خاص ، برايت عام ، برايت عام ، سے کر عملانی اور برانی دولوں کے را مستے واسم کر دیئے جائیں۔ ہدایت عام کی دوصورتیں ہیں۔ اول تبیانی و وقع لوقیقی بینمبرجو مدایت ایکرات ایک لاے اس کواس طرح بیان کر دے کرمراد مستھے مِن كوتى خفار باقى مزره جاسية - فقهار اس كو أبي اصطلاح مين استلار فام ركهت مين -اور ہدایت نوقیفی یہ سے ککسی شخص کو انبیاری بدایت کے ساتھ والبتگی کے اسباب جمع موجائیں برایت خاص: وخاص بورسے جو بذرید بنوت یا والایت کسی کی قوت مدرکرمیں روستن ہوجائے اس کی برکت سے استیار کی حقالق اس طرح روستن اور منوطین جیساکہ وہ واقع میں پائی جاتی میں سیسنی استیار کا حقیقی ا دراک ان کو حاصل ہوجائے۔ اس کا ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ ہدایت مَجَانِ التَّرَمَاصَلَ مُومِاتِ مِن بارى تعالى كاارشاديد كم فتل ان هندى الله هوالهدى يا إلى الله موصف إنى ذاهب إلى مكني سيم فيدبن يا بهريدايت بالندم وصف عديث ميل واردم بولاالله ما اهت دينا-تول سوله د. رسول كمعنى بنت بين قاصد كم بين - اور شرايت كى اصطلاح بين تعول وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کیطرف سے ہدایت کرنے اور دہن کو پہنچاہے سیلتے بھیجا گیا ہو۔ بی اور رسول میں فرق یعفل محقین کے نزدیک ان دولوں میں کوئ فرق نہیں ہے مشلا أبن ممام - علامه مسيد ستربيت جرجاني رحمة الترعليه اورعصندالدين تفتازاني بحمة الترعليه علامه زمخشري

ښرن[اردوقطبي عکسي رحفزات دولؤل كومتى رمانية بين. علامه ابن جرمكى يے مشرح منہائ النبوة ميں اس كى نروهدفرمانى سے اور لكھانے كه وہ معيم موايات اوراها دبین جن میں آنبیاری نعداد بیان کی سے که رسولوں کی مجوعی تعداد مرام اور انبیاری تعداد ایک لا کھ چو بیس ہزار تھی مین میں رسولوں کی تعداد ۱۱۳ تھی . بھن کا قول یہ ہے کہ بنی خاص اور رسول عام سے اس سے کہ بنی وہ ہے جوم احب کتاب یا سالجہ مشریعیت کا ناسج ہو۔ مگریہ اس آیت کے ظلاف ہے وہ ارسلتامن قبلك من مرسول ولانبي ـ ایک قول یہ بھی ہے کہ رہول وہ ہے جو صاحب سربیت جدیدہ ہوا وربی اس سے عام ہے ۔ قامنی بیمناوی سے اس آیت کے من میں مکھلہے۔ آیت یہ سے وکان م سور بنیا۔ فرمانے ہیں کراس آیت سے معلوم ہو تاہے کر رسول کے لئے صاحب سے بیت جدیدہ ہونالازم نہیں ہے ۔ جیسا صرت ابراميم عليه السلام كي اولاد ابراميم كي مشريبت برجهي تقي - ايك قول يرسع كرمي اورسول میں تُبابن ہے ۔ انہوں نے کہا کہ رسول وہ ہے جوا بنے ساتھ کتاب لایا ہو ۔ اور بنی وہ ہے جس کے ساتھ کتا ہا منہو ۔ اس ہراعتراص یہ ہے کہ بہت سے رسول الیے گذرے ہیں کرجن کے پاس کت وعلى مثلاً تصرت لوط عليالسلام ، تصرت اسماعيل عليه السلام ا ورحصرت يونس عليه السلام ان مختلف اقوال میں درمینت وہ بات معلوم ہوتی ہے جس کو فاصل صلی نے بیفنا وی منترافین كے ماستيرس تخرير فرمايا ہے كه ان العزن في البني وَالرسولِ باى وجه كان مِمّا لاينه ل فيه للوائ وَلَعْ يدى ك بالسمع - ولميان احدمنهم بهايه للاعتماد - بني اوردسول میں جس فتم کا بھی فرق ہواس میں رائے کا مطلقا کوئی دخل نہیں ہے اور یہ نجیزمدرک بالسبع بھی ہیں ہے اور علمار معقین میں سے سی ہے ، تھی کوئی قابل اعتما د دلبسل اس مسئلے برقائم نہیں وہا قول بافعنل الصلوات - مشرح مخقر الوقايه اور مشرح غلاصه ببس مذكور به كر مصرت الوموكي استعري كيائے أى تفورمىلى الترعليه وسلم كا فرماك نقل فرماياك كد دوكل كالم لكريب أفيد الصلوة على فهو افتطع ممحوق من البوكية أن مروة كلام حس مين مجه بردرود منجيجي كلي مور وه كلام ادهورا. اسی روایت کے بیش نظر مصنف کتب حمد باری تعالیٰ کے بعد اپنی کتا بوں میں جناب بی کریم صلی الترعليه وسلم يرصلوة شامل كرية بن - اور الترتعانى كارشادي ماايها النابو أمنوا حكواعات سلو سُلِيمًا و العامان والوا تخصور صلى الترعليه وسلم بردرود وسلام بهيجو اشكال : - آيت مين حق تعالى شارد بندول كو مامور فرمات بن كه آنخفور صلى الشرعليف لم ير درود بيجو - اورمصنف كتاب في اس كوخدار تعالى برجمول ضرمايا مع - فرمايا ان يخصّ م

ښېرن ار د وقطبي<sup>عک</sup> لهاً التلوف المدومات اس مع طم خدا و ندى كى تعييل مذ بهوتي -رصلی الشرعلیہ وسلم کے فی لفت مکام اضلاق بے شمارہاں کوئی ان سانات امت پرسی ویے صباب ہیں جن ہے مناسب کوئی بھی تخف آج بر درود وسلام نہیں بھیج سکتا۔ اس سے عاجز ہو کر بطور اظہار عیز اس عظیم کام کو تی ہٰۃ کی جمعے سے حس کے معنیٰ دعارا ور<sup>ا</sup>نزول رحت کے ہیں ۔ اورصلوٰ بب الترتعالي كيطرف موكى تواس كے معنى نزول رحمت كے موتے بيں اور جب ملاق كى اسناد ملائکہ کی طرف تہوگی تواس کے منی استغفار کے ہوتے ہیں۔ اورصلوٰۃ کی نسبت جب بند سے تو اس کے معنیٰ دعار کئے ماتے ہیں . اورصلوٰہ کی نسبت دیگر مااوروں کیطونہ جیج کے معنی ہوئے ہیں ۔ علام عین نے ہدایہ کی مشرح بنایہ میں ا في الشُّرعليه وسلم مح حق مين نفتل كية مين كم اللَّهُ مُرَّعظهم في السه نيا باعلا لا كلهته و مشى ليعتبه - وبي الأخرة برفع دى جته وَتشفيعه في احت الداكتينورملي الترعليه لم كوعظت عطار فرماً دنياس ان كے كلم كو بلندكر كے . اوران كى ستربعت كو باقى ركھ كر۔ اور الخرت بين ان كے درجات كو بلندو بالاكركے . اوران كى امت بين ان كى شفاعت قبول كركے . فائدہ: - شارخے اس مگرصلوہ کے ساتھ سلام کا ذکرہیں کیاہے جب کہ امام بووی یے اور دومبرے علما دیے صلوٰہ وسلام کوالگ الگِ ذکر کر نامکروہ لکھا ہے۔ مثارے سے اس تخبہے۔ مگر لفظ سلام کو نزک کر دینا مکروہ نہیں ہے روه مذبوسن كوبه مراحت نفتل كياسي بنيزعلامه مملاعلى قارى جزریه میں اسی برجزم ولیتین کا اظہار فرمایا ہے ۔ اور مکروہ ہونے کی تردید کی ہے ۔ لیکن اگرتسا روه سے - توجواب بر سے کر اس کا تعلق زبان ادار کر لینے سے بہنزیمے مذکہ خبط ان سے زبان سے کر بیاہواور کتاب میں ذکر ذکیا ہو واصل الشارح الی بهدا تلفظا واكتفي بالصافية كتابية مكن ب شارح ن دواول كوزبان كرايا بواوركتاب بي مرف صلوة براكتفاكيا بو-ال اللسع - سيل ماركوم وسع بدلاكيا بوعمراجماع بمزنين كى بنار ا بردومرے ہمزہ کوالف سے بدل دیا گیا مہوں کہ اس کی تصغیر اہیل آتی ہے ال این اص سے استعمال میں عام ہے۔ مگراستعمال کے لحاظ سے اس میں دو وصيت داخل پوٽئيں ہيں ۔ اول په کہ لفظ ال غير ذوي انعقول کی جانب مضاف نہيں ہوتا

می بی ہے کہ آئی ہے ہیں۔ الر افران کے ملفائے کہ فائس کا نے افغال نے ورن پر ای ہے ہیں۔ الر مسلح یہی ہے کہ آئی ہے ہیںے شاہد اور اشہاد اور بار اسلام دیمیا ہو اور اسلام ہی پر ان کا خاتمہ مساحب واصحاب بی وہ ہیں جنہوں۔ نے آپ کو بحالتِ اسلام دیمیا ہو اور اسلام ہی پر ان کا خاتمہ بھی ہواہو۔

بعد كفته طال الحاح المستغلين على والمترودين إلى ان اشرح الرسالة التميية وابين فيه القواه لا المنطقية علما وتهم بانهم سألوا عربينا ما هرًا واستمطورا سحام واكرا وكم أزل ادان عوما منهم بعد قوم واسوت الامرس يوم إلى يوم الشتغال بال تداستول علم سلطان واختلال مال فتد ته بين لسدى برهانه ولعلمى بأن العلم في ها العمر قد متما الزود ولت الادبار الصام لا الانهم كلما ازددت مطلا و تسويفا ازداد و اختاد تشريفاً فلم احب بدّ اس اسعافه م بما القروا وايصالهم إلى غابية ما النسوا -

سن اورجمدوصالوہ کے بدرس کنین کویل ہوگیا میرے پاس علی شغل رکھنوالوں کی اس اینوالی اس اینوالی کی اس میں رسالہ شمید کی آت ہے کروں بیسی میں رسالہ شمید اور میں رسالہ شمید اور میں در اور ان اور کا کہ میں رسالہ شمید اور مردی کی میں رسالہ شمید اور مردی کی منطق کے در میں اس کی درخواست ایک شخص الیسے اور مردی کی این اور مرام وفن ہے ۔ اور وہ یہ بھی جانے گئے کہ انہوں نے ایک ایسے بادل سے بارش کی طلب کی سے جو بہت زیادہ بارش برسائے والا ہے۔ اور میں برابر ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت کو ان میں سے دفع کرتا رہا۔ اور شرح کی نے کام کو آج سے کل بر ماتوی کرتا رہا۔ اور شرح کی میں کو آج سے کل بر ماتوی کرتا رہا۔ اور شرح کی ماعت میں کا خلبہ جو بہر ماتوی کرتا رہا۔ اور شرح کی ماعت میں کا خلبہ جو بہر ماتوی کرتا رہا۔ اور شرح کی ماعت میں کا خلبہ جو بہر ماتوی کرتا رہا کہ اس قلبی مصروفیت کے باعث میں کا خلبہ جو بہر ماتوی کرتا رہا کہ اس قلبی مصروفیت کے باعث میں کا خلبہ جو بہر ماتوں کی دول کا ۔ اس قلبی مصروفیت کے باعث میں کا خلبہ جو بہر ماتوں کی دول کا ۔ اس قلبی مصروفیت کے باعث میں کا خلبہ جو بہر ماتوں کی دول کا ۔ اس قلبی مصروفیت کے باعث میں کا خلبہ جو بہر کا دول کا ۔ اس قلبی مصروفیت کے باعث میں کا خلبہ جو بہر کا کہ کا کردوں کا ۔ اس قلبی مصروفیت کے باعث میں کا خلبہ جو بہر کا کہ کا کو تو بی کا کردوں گا ۔ اس قلبی مصروفیت کے باعث میں کا خلبہ جو بہر کی کردوں گا ۔ اس قلبی مصروفیت کے باعث میں کا خلالے کی کردوں گا ۔ اس قلب کو کردوں گا ۔ اس قلب کو کردوں گا ۔ اس قلب کے باعث میں کا خلالے کی کی کردوں گا ۔ اس قلب کو کردوں گا ۔ اس قلب کو کردوں گا ۔ اس قلب کی کردوں گا ۔ اس قلب کی کردوں گا ۔ اس قلب کی کردوں گا ۔ اس قلب کو کردوں گا ۔ اس قلب کردوں گا ۔ اس قلب کی کردوں گا ۔ اس قلب کردوں گا ۔ اس قلب کو کردوں گا ۔ اس قلب کو کردوں گا ۔ اس قلب کردوں گا ۔ اس قلب کو کردوں گا ۔ اس قلب کردوں گا ۔ اس قلب کردوں گا کردوں گا ۔ اس کو کردوں گا کردوں گ

بلط خفا - اور حال مختل ہونے کیو جسسے .... جس کیوم دلیال میرے نزدیک ظاہر کفی بس كيوه محد كومعسلوم بقى . شارح نے اس كوبيان نہيں فرمايا اورميرے اس جانے (يعني تو ا سے کہ رلیعنی اسے میں خوب اچھی طرح پرجاً نتا نفاکہ )علم فی زمار اس کی آگ بع زما نڈیٹر گئی ہے )اور ملم کے معاونین لیے آس سے اپنی پیٹنٹ پھے لی سے ۔ لیکن بیشا ن مطالبه مربينوالون سے جتنا ميں اعال مطول زيادہ كيا اور آج سے كل بر تكھنے كوملتوى كيا نے اور نشوق دلانے بیں بطرصہ کئے ۔ لیس میں نے ان کے مطالبہ لوان کی مراد تک مہونجانے سوار اور کوئی جارہ کارہیں یا یا : ﴿ وبعد كااستعمالَ الرَّهِ اسْ مَكْهُ ظرف زمان كِيكَ كِياكِيابِ مَكْرِدراص میں کے لئے وضع کیا گیا تھا۔ اور اب یہ اس کی حقیقت عرفیہ بن چکاہے ۔ امام راغب کے مفردات اللغة بیں لکھا ہے کہ لفظ لبعد تاخیر منفصل کے لئے بھی آتا ہے جیسے بولا جاتا ہے جاء ع بعد مَا يد عروزيدك بعدايا - نيزتا نيرمت ل كملئ بهي - مكراب تعمال زياده ترتأ خبرز ما ن ا نے ہوتا ہے میسے زمان عرض لید زمان اکو بحری صفرت عرکا زمان ظلافت مفرت ابو بحریم کے زمان مرسع - مجمى ظرف مكال كامعسى بهى ديتاسي بيس وارجر بددارزيد - اسى طرح ترتيب میناعی کے لئے بھی استُعمال ہو تاہیے جیسے النو بعدالصرف علم نوعلم مرون کے بعد ہے ۔ تاخیرتبی ہے کہ لفظ بعد ظرف زَمان ومکان دوبوں ہیں استعمال کیا جا تاہیے ۔ اگرچے بتعال ظرف زمان ہی کیلئے ہے۔ اس موقع پر بعد ظرف زمان ومکان دونوں کے لة بوسكتام - زمان تواس وجس كم لفظول ميس ظرف زماك مع اور تكفف كاعتبار سے ظرف مكان سے - اور بعد من بعد معناف اليه مذكور منهائل سے - اس كئے مبنى برصمه سبے -لى عَبارت إس طرح سي منى بعد الحدو الصلاة - بهشام تحوى مع نزد يك فتح بحى ما تزسيم مگر ابن بخاس کے نزدیک فتح مشہور نہیں ۔ اور سیبویہ سے بعد میں رفع اور نصب دولوں اقوال منقول ہیں۔ امالعداور بعددونوں طرح سیح ہے۔ قولاً فقدطال - بخوى اعتراض ہے كہ جب المالفظوں ميں مذكور نہيں مقالة فاركوكيوں لاياكيا الجوآب - لفظ امالة لفظوں ميں مذكور نہيں ہے مگر تقديم الموجود ہے مگريہ مقدر ماننا ہے محل ہے۔ علامہ رصنی نے لکھاسے کہ امااس مگرمقدر مانا جا تاہے۔ جہاں برفام کے بعدامر ہو یا منی -اوراس سے پہلے کوئی اسم منصوب بھی ہوجیسے ریک فکتراس ہیں ماننا بڑ بھاکہ لعدظرف ہے اور مشرط کے قائم مقام ہے۔ اس سے جزاریں فارکو لایا کیا ہے۔ قرآن محیدیں بھی اسطرے کا

بال بايا مِا تاسم مثلاً ا ذله بهتدرابه فسيفولون هذه اانك فند بمردوم سے واوراس بات کی علامت سے کہ بربعد کا مصاف الیہ ہیں ہے ۔ تیسری صورت مے کہ وبعد میں واوامال جگہ لایا گیاہے۔ اور واو عاطفہ نہیں ہے بطور وہم اما کا وجود اس حکہ دسیل الحاح کی جانب طال کی اسٹا داسطرح ہے کہ زمان مضافت محذوب ہے۔اصل طال زمان الحارج المشتغلين مشتغلين بالعكم في اصرار كازمان طويل موكيا - ايك تاويل برميم مك ہے کہ طال کو کتبر کے معنی ہیں لیا جائے۔ اور ملزوم بول کر لازم مراد سینے کا علاقہ مان لیا جائے تاویل الع كرنى يرط ى كرطال عرض كم مع زمات كيطرف طال كواسنا دعيرمناسب على ـ قولهٔ القواعد - قاعده كي خمع إضابطه اورقالون كو كيتي إلى - دو صَمَر كلي جواين تمام جزيرًات ميس بایا جائے اور اس تاحدہ سے ان تمام جزئیات کے احکام حاصل ہوسکیل ۔ مثلًا ایک قطبہ جس میں عنورع دومسراعمول مرد اوراس برقاعده كومنطبق كيا أكيا موصي زيد فاعل وكل فاعل مورع ع بامتلا لا شيئ من الالنسان بمجر بالفيومة - قضيه سالبه منروديه بعر- اور به فغيه سال مزورير كاعكس سالبه وائمة لكلتاب لهذا لا شيئ من الانسان بحجر بالضووى لا كالمان لاشيء تولي علمامنهم وطال فعل كايم فعول واقعب بالجمراس كوالمشتغلين سے عال مانا جائے - اور بن کو علمارمنکم کی قبدسے مقید کرنیکا فایدہ یہ ہوگاگہ اصرار کرنیوائے خود ہی جانتے تھے کومیرا على مقام كياب اوركون كتاب يامضمون الم سكيف كى فرمائش أس سے كى جاتى ہے جوما سرفن اور باصلاحيت شخه قول ادفع قوما ميني الكاركر ي على ال كودفع كرتا الطالتا رستانها مكراس يجواب مين وه عاجزي وانكسارىك سائق اصاركمانة رست تق بالآخر مجورا محق تعيل كرني يدى - محدس باندوى رد دين -متردد کي جع بار بارآبوالا - الحاح ـ عاجزاره درخواست - طال باب تف ا طویل مونا - رسالہ وہ بینام جودوسرے کے پاس بھیما جائے . مگراصطلاح پر رساله اس مخفر كتاب كا نام سب جوعلمي قواعد برمشتل مو شمسير . وه كتاب سب مسكوامام من لاين ى يے تصنيف فرماني . اوراسي كى مشرح قطب الدين رازى كريے جارہ ہيں . قواعد - قاعده ال كلي جو اين بَيزيرًات كو ما دي برو . علماً طال كامفعل لهُ واقع سب عرايب مبالغه عاريت عيد مادق كامبالذمدلق أتله استمطرة - انهول في بارش كى طلب كى مسحابا - باول بامزا بهت زياده بريسين والا- اسوف ليني عنقريب منتقبل من اس كام كوكرونيًا- بال قلب - دل استولى استيلارً غالب بونا - سطأن - حجت اور دليل ما دسه - اختالَ مختل مونا - خلل واقع بومانا

کمزور رسی نا خبت خما خبواً ما ندم رسی ان بچه جانا به کا پر جهانا - وات تولید پیچه پهرلینا - ادبار جیج دبر پهبلاحه د الفسار جیج ناصر - مددگار - مطل کال مطول کرنا - کام مذکر سے پراعدار پیش کرنا - حتا ابھانا اکسانا - بهت دلانا - تشولی سنوق دلانا - اور اگرتشریف فار کے ساتھ ہو - تو معنی یہوں گے کہ کسی چیز کو مزین کرنا - اسعاف - حاجت روانی کرنا - افتراح کسی کے پیچے پر جانا اور سوال کرنا - التماس درخواست کرنا - فرمائش کرنا -

فوجهت مكاب النظر إلى مقاصد مسائلها وسعبت مطاري البيان في مسالك ولائلها وشرحتها شرحاكشف الاصداف عن وجولا فرائد فوائد هاوناط اللالى على معاتدة واعدها وضمت البهامين الإيحاث التولينة والنكت اللطيفة ماخلت الكتب عنه والأب منه بعباء استرا يُقتة تسابق معانبها الاذهان وتقريرات شاكفة بعصب استماعها الاذان وسميته بتحرير العواعد للطقية في شرح الرسالية الشمسية فه من به عالى معنوية من خصد الله تعالى بالننس القدسية والرياسة الانسية وجعله بحيث يتصاعد بتصاعده تبتيه صراتب الدينيا والدين ويتطاطأ دون سرارقات دولت له مقاب الملوك والسلاطين وهوالخدوم الاعظم وستومأا عاظهالوياء في العَالِمِصَاحِبِ السيف والفيلم سياف الغايات في نصب ما بات السعدات البالغ في استاعة العكدل والاحسان باقصى النهايات ناظويه ديوان الونه ارتاعين اعيان الامارة اللاع من غريه الغراء لوام السعادة الاسلامة الفاع من مهته العلياء مواح العنابية السحم بديدة مبهدة واعد الملة الريانية موسس مبانى الدولة السلطانية العالي يعتثا المجلال مايات أقبال ه التالي لسان الاقيال أيات جلاله ظل الله على العسالمين مَلْحَا الأفاضِل وَالْعَالَمانِين سُرِفِ الْحِق والله ولِمَ واللهِ وسَيْد الاستلام ومريشد المسلمين الامير إحمد سعر الله لقدمن عند لا شرفا ؛ لانه شرفت دين الهدى شمه ؛ أن الأمارة بأهت أذبه نسبت ؛ والحمل حمل لمسا اشتق منرسمه ٠٠

ابس میں سے مقاصد کی ماب (مرادسواری) کو اس رسائے کے مقاصد کی جانب مورد کی ہے۔ اس کے دلائل کے راستوں میں اور کو پھیلادیا ۔ اس کے دلائل کے راستوں میں اور کی پھیلادیا ۔ اس کی ایستوں میں اور کی ہے۔ اور میں کے اوپر سے سیب کا بردہ مطادیا جاتے کہ عمدہ مورتوں کے اوپر سے سیب کا بردہ ہطادیا جاتا ہے اور اس کے قواعد کی گردلوں بر موتی بچھادیئے ۔ اور میں سے اس رسال میں شامل

ο αραστορικό το προστορικό το

دیا۔ الیبی عمدہ بحثوں اور لطیف نکات کوجن سے عام طور بیر کتابیں خالی تھیں۔ مگران کا مذکور ہو ناصروری تھا۔ اورد لچدب عبارلول کے ڈرلیوس سے معالی کی طرف ذہن از خود سبقات کریں ۔ اور مشتاق بیان لِعِ كَجِنكاسننا كَالوَّلِ كُو بِعِلامعلوم بور اوراس سَرِح كا يَام بِس لِ تَحْرِيرالقواعد المنطقِد في سَرح الرسالة التَّ بخويركيام- اوراس كتاب كے فرايد سي است على ك ضمت كى مد حسكو فدائ تعالى لے باكفنى ، انسانی مبرداری ور باست کی دولت سے نواز اسبے اور مخفوص کیا ہے اورالیسا کرد باسبے کی شرح رتبہ کی اکے مرانب باند سوتے ہیں اور اس کی دولت کے ادھر بڑے بڑے طین وقت کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ اس کا لقب مخدوم اعظم سے وہ دینا کے برط نے برا۔ نصوصین کامیردارسه اس چیکدار بیشانی سے ابدی سعادت مندی واضح ا *ور ظاہر ہے* سے خوستبو دار دائمی لطف مہر ہانی ٹیکتی ہے ۔ وہ ملبت ربانی (اسلامی سربدیت) کے ينوالا (يامضبوطي سے بجر ينوالاسم) اور دولت سلطاني کي بنيا دوں کوم بنانے والا مع حس کے اقبال کے جھنٹانے بر رعب و حلال کا بادل جھا یا ہوا ہے ۔ اوراس کی بزرگی کی نشانیاں با دشاہوں کی زبانوں پر جاری ہیں . وہ اہل دنیا کے لئے بہترین راحت بجش سایہ صلوندکہ باخرد وابل علم سکیلئے ایک بیناہ گا ہ حق کے لئے اور دوانت و دین کیلئے تشرف کا سبب ہے اسلام كازبردست بادى ومركت دسه اورمسلمالون كاعظيم رسمنا اس كانام اميراحمدس یمی عطاری ہے۔ با دسٹامیت کوفخرہے ۔ اس بینے کہ وہ ممدورح کی جانب منسوب سے الع بھی سرا ہا جاتا ہے کہ اس سے اس کا نام بنا یا گیا ہے۔ لین احمد۔ قول ركاب النظر اس مجلے میں فرس بولکر نظر مراد لی گئی ہے اسے استعارہ بالکنا یہ كيتين أوراس لي ركاب كوناكب كياكياك يه استعاره تخيليد اوراس ستعارہ ترسیریہ ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ اس مگر کاب کونظرسے تنبید دی گئی ہے۔ فول؛ ناظراللاكي - قواعد كي جوان سے تشبيد دي گئي سے جس ميں ام ب کیلئے معا قدکو تابت کیباہے جوکہ استعارہ تخیلہ ہے پھراس کے من الا بحاث - وه كلام حس ميں بحث كى حاسة اس كو مبحث كما جاتا ہے نيزاسى كو و ل بواكر تا ہے مبحث كادوسرانام مطلوب بھى ہے مگراس حَيثيت

*خسر ح2*ار د وقطبی عکسر دلیل سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اوراگراس اعتبار سے دیکھاجائے کہ طلوب دلیل کے مقدمات سے حاصل بوام واس كانام نتيجس ابدامعنى ايك بس البتد حيثيات كافرقس -تحقیق این ارکاب وه کرا احس پرسواراینا پیررکھتا ہے ۔ سجت واحد متعلم باب سمع بیں لے کھینی ) لعبا المطارقة مع مطرف وه جا درجس بين معيول بوسط بنائے گئے ہوں . بینی نقت طار کشیمی چادر مسالک جمع مسلک چلنے کی جگر مینی راسند . ولائل حس سے جاننے کے بعد مطلوب کا علم حا ئے یہ دلیال کی جمع سے اصدات جع صدف سیب و فرائد فریدہ کی جمع سے انفول مولی - فوائد فائدہ کی جمع سے جوکسی چیز کے انجام دینے کے بعد آخر میں حاصل ہو مین تمرہ بنتیجہ - ناط اللّالی - اس نے موتیوں کو نظایا۔ معا قد جمع معقد حرہ لگاسانے کامقام . ضمت ضما ہیں نے شامل کیا ، شامل کرنا۔ جع كرنا - باب لفر - ابحات - بحث كي جمع تحقيق كرنا - نكت - نكة كي جمع سبع وه مشكل مسئلة حوكمري نظراور دقت نظركے بعد صاصل مور فلت خالی موا واحد مؤنث ماضى باب نفر مرات جمع مرتبه رتبه ، درج يتطاطأ - جهكتاب ، سرنكول بوتاس - راكفة ولجيب ، لينديده مشالقة تسي كومائل كرنا - شوق دلانا أواك بع اذن - تعالمَد باب المفاعلة - واحدمذكر معنارع معروف بلندى كى ماب صعود كرنا - بيط صنا -سرادفات مسردار جمع سرادف . رفات مقبه كي جمع كردنيس . دستور دفتر كوعربي بناكر دستوركرلياليا يه - رايات رابد كي عبد سع جهنظ ا و اقصى بعيد شئى - ناظورة - قوم كاسردار بگرال و اعيان دات شي او کتے ہیں۔ اس مگر اراکین دولت مرادین ۔ لاع ملنے والا عمکدار ، عرف سفیدی جو تھوڑ ہے کی بیشانی برہونی ہے ۔ نوائخ - وہ چیز حوظا ہر ہونے والی ہو ۔ عرآر سفیدی ،مراد حیک ۔ الفاق فاح *یفو*ل فوا - فوسنبوكام بكنا - روآ كم مهك - مهدكسي چيزكوبرابركر سيوالا - مباني مبني كي جيع بنيادي عنان الحِلال عظمت ويران كے بادل - التالي علاوہ مصدر باب نفرير صنا - اقبال قبل كى جع ہے. ملک تمبرکے یادستاہ کالقب تفامرادرتیس - ملجار پناہ بینے کی جگہ ، جائے پناہ بشیم شیم کی جمع ہے۔ عادت . باہرست باب مفاعلة مصدر مبايات حس مين دومسرے پرفخر کرنا - سمّة علامت نام .اصل مين اسراعها بمزه كو حذف كرديا كباسة موكبا - اس مين ايك تعة سمة بحك سف -

لان ل اعلام العدل في ايام دولد له عالية وقيمة العلم من اتا م تربيته عالية وايات على الحن فائضة واما ديه من بين الخلق عالصة وهو الذى عماهل الزمان بافاضة العدل والاحسان وخص العلماء من بينه حوبه واصل متوالية وفها على عندمتناهية وم فع لاهل العلم مواتب الكمال و نصب لارباب الدين مناهب الاعلال وخفض لاصحاب الفضل جناح الافضال من عليت إلى جناب منعته لمسائع الاعلال وخفض لاصحاب الفضل جناح الافضال من عليت إلى جناب منعته لمسائع

والم المسترق اردوقطي عكسي المفاق العكوم من كل مرجى سجين ووجه تلقاء مسلائن دولت مطايا الأمال من كل فج عيق الله كما ايد لاعلاء كلمنك فأسده وكمالؤم ن خلده لنظم مصالح خلقك فخلده سعر من قال السين ابقي الله مهجنه فان عان ادعاء بيشقل الشير فاروقع في حيّز الفتول فهو غاية المقم ودونهاية المامول دَالله نعالى اسأل ان يوفقني الصدف والصواب ويجنبنى عن الخطل والأضطراب انه ولم التوضي ويبيدكا انعة التعقبق. م لهر ﴿ عدل والضاف كعلماس كے حكومت كے دور بس ہمينند بلندر ہيں اور علم كى قبمت رہے اور ب کے النعام واکرام ارباب علم (اہل جق) پر ہمیشہ جاری وسیاری ہیں ۔ اوراس کے اعدام ‹ رشمن مخالفین )مخلوف میں ہمیشہ مظہور و ملتوب رہیں ۔ وہ ایسی شخصیت ہے کہ زمارہ والوں پرعدل والصات اوراحسان كو برهام يكوم سے غالب ألى (جھالى) . اورممدور سے مخلون بيس سے ارباب علم وفضل كو ملسل انعامات کے ذریع فیرمتناہی فضیلوں کے ساتھ فاص کرلیا ہے۔ اس نے اہل علم کے کمالات کو بلندكيا- اور ابل الشر ديندارول) كے بزرگی مراتب كوا ونجاكر ديا - فود ہو نكہ بزرگ ہے بہت اويخ درج پر فائزے اس سے دوسرے جب اس بلند مقام برفائز ہو کر اس کے اوبرہ ہوئیں گے تب ہی ان کو اعلیٰ و وارفع كباجائيكا - يهانتك كرباركا وعالى كى جانب دوردورك مفامات يسي سرماية علوم سميط كرأسكة-اور دور درازے راستوں سے ایر دوں کی سواریاں اس کی طرف منوصہ وکتیں۔ یا الٹر جبطرح التربلند ریے میں توسلے ممدور کی اعانت فرمال سہے ایسے ہی اس کو نا دیر فائم اور باق رکھیو ، اور سبطرح . خلوق کی صروریات کو پوراکرائے اسے انتے اس کے دل کو مورفرمایا ہے ۔ انسی طرح تا ابد جاتی رکھیو۔ شعر المس سے آین کہا تی تعالیٰ اس کی روح کو باقی رکھے کیس بیشک یہ ایک اسی دعارہے ہو کہ برفرد بشركوشامل س يس أكريد مقام قبول مين فائز موصل تورمتصود كى منتهى ہے - اور اميد كى انتهار مين عرف فيدانقالي میسے در خواست کر تاہوں کہ وہ مجھ کو سے بولنے اور درست بات کہنے کی توفیق دے ۔ اور مجھ کو خطار اور صنطراب سے بچائے وہی توفیق دسینے کا مالک ومختار ہے ۔ اور تحقیق کی باگ ڈور بھی اسی نبضہ تدریس ہے ، فول رفع ابل العلم - مصنف على وطبه كان جملول من حسن ترتيب كالحاظ ركها ب -ین اینے پہلے تورفع کو ذکر کیا اس کے بعد نصب کو بھراس کے بعد غفن کا تذکرہ فرما با .نیز مناصب كولفي في سأتقضم كيا اورافضال كوفعنل كے ساتھ ملايا -تول كما ايدت د اس عِكْم كان تشبير كيليّ سع - قاعده سي كان جاره جب ما كاف بروافل مويووه تشبيه كے لئے معنیٰ دميات - بكرصديقي كماعرداني - ن کے جبلوں کو مقدم کرنیکا مقصود حصر فی العباد ت اور حصر فی الاستعان ہے۔ اسی طرح الع مع معن ميس عرف الشرنعاني بي سع سوال كرتابول-ت - مطلب کے تمام اسباب کو اکٹھاکر دینا ۔ خواہ مطلوب نیک ہویا بد۔ مگ لہ تدبیرکو تقدیرے مطابق کردین کا نام توفیق ہے۔ ہے۔ جینڈا - غالبہ گراں قیت - آیا دیبہ یدی طبع ایدی اور ایدی کی جبع تي سيه، مراد نعبت سے - اعادية عدو كى جع اعداء اور اعادام كى جمع اعادى آئيسے اصل فاصلة كي جمع معطاياً توازشات العامات عِیرِ بھل مرا دہے۔ فو سے مزایا۔ ذائی خصابت علم وحسن ، شجاءت ویزہ ۔ مناصب جمع منصب عہدہ مرتبہ رومزب - بفناً لغٌ بضاعة كي حمع سه يوني - مرميٰ وه مِكْرجهان تبري ينكاما یعے بھیق دور، بعید - تلقاً مدمقابل ہونا۔ مذہن اس مث يئ أس جكه مراد قيام مه ، تحج مهونا - عطآيا عطيه كي حجيم مي مسواريال - آم ال دایدة القسة اس كى مدوكى تائيدكى - فايدة امرطاعزمعروف ه اس كامنول تَا ابد ما فَى رکھيو۔ مخلد تخليد خلود بميشكى - مَبْحَة روح -خطل خِلت مبكى ئے وَتُوتَى - ازمہ نگر باگ ڈور۔ فرمر داری زمام کی جع ہے۔

شبرت ارد وقطبی عکسی الحمدُ يُلَّهِ النَّذِى ابِ عَ نظام الوجود و انتفرع ما هيات الاسباء بمقتضى الجود الشاء بقدرته الواع الجواه والعقلية وَاذَاصَ برحمنه محركات الإجرام الفلكبة -نے فرمایا - بسم النّدالرحمٰن الرحيم . نمام تعریفیں النّد تعالیٰ کے لیےخام اندازس (ولود موجودات) کے نظام کوا یجاد نرمایا (قائم فرمایا والذاع كوايي قدير كامله سع مطار فرمايا- اورايي رئيت سع اجرام فلكيدكي محركات كوفيصاك بختا اس کو قال سے اور قطبی کی عبارت اس کی مشری ہے بسكوا قول كعنوان سع كتاب ين ذكركيا كياسع ـ تولاً الحدَّلَيْد - محود کی اختیاری فوبیوں کو زیان ہے ساح کرنالغت کے مدنے میں ہو یا بغیرلغبت کے اس کی تفصیل میلے خطبہ میں گذر جی ہے۔ اگر الف لام میم جنس کے لئے مانا جائے ، توم او یہ ہوئی کرمبنس مع - نبزالف لام عبدك لئ يعي بيا جاسكتاسيد يعني وه جمدجو الترتيالي نے این ذات وصفات کی فرمانی ہے جیساکہ مدیرے میں وار دسے انت کہا اتنیت اے اللہ توولیا ہی ہے ى تعالىٰ كے لئے ثابت سے خواہ بالواسط ہول یا بلا واسطہ ہوں۔ علامہ زمختری نے تغیم کے لئے مانا ہے۔ نیز علامہ تفتاز الی نے بھی جنس ہی کیلئے مانا ہے۔اس یے مدرس العن لام كادا خلى ہونا اصولاً جنسيت ہى كے لئے ہواكر تاسيد - مگرصاوب فيج سے دوسري ميرية الوترج دى سے - اس سنة اصول كاسط شده مسئل سے كتهداستغراق بر عدم حيثيت مكتاب ملماری العن لام کواستغراق ہی مے لئے مانا ہے ۔ اس لئے کہ استخراف کی صورت میں تمام افراد عُدكُوشًا مِلْ بِوجِاتا سِلْمُ مِيورتُ جُوبِي لِي جائِ عِبْارت كِي اختصاص حمد بارى تعالى بي كيلي فاتهوّا بو (الوص) الحداورات كامول ميل معدد احتمالات بيل- مثلاً الحدكالام برائع بنس اورالله يخ - بالستمقاق كيلت بإاوربولية ملك ٢١) الحديكالام انستغراق كيليّه بو اور لفظ النترمين لام برائے عہد بهو- اور لنگرمین مذکورہ تبینوں احتمال ہوں۔ اس ظور میر دو توں کو سوال بہے کہ انسان آئیں یں بھی تو ایک دوسرے کی تعربیت کرتے اوران کے اوصاف

استرف القطبي تصورات المستري اردوقطبي عكسي كمال كوبيان كرية ين اس يع مما كاختصاص مارى نعالي كے لئے بذر با -الجوات \_ اسكاجواب بيد م كم محود كوصفة كمال حق تعالى بى نے عطارى ہے . اس لئے اس قسم مے محابد بالواسط بارى نعالى كيطرف مى راجع مول كى . تضبير مدارك بين ابوالبركات ما فظ الدين نسعى ف لكماميا الی کاالت اور لام ہمارے نزدیک برائے استغراف سے مگر معتزلہ اس کے ظلات میں۔ اسکاتعلق ضلق افعال سے ہے۔ جوات بہد ہے کہ فلق افعال آگر جے معتزلہ کے نزدیک بندوں کی طرف مسوب سے مگر معتزلہ قدرت خلق انعال کی باری تعالیٰ ہی کیطرف مانتے ہیں ۔ اس کے بندوں کی حمد بلات کلف النوتِعالیٰ ہی کیطونِ راجع ہے قولۂ ابدع۔ ابداع داختراع دوبوں مے معنیٰ ایک ہیں ۔ بعنی سی چیز کو بغیر موسے کے پیدا کر دینا ہیسا ، ولی الترانفیاری کے صدرا کے حامشیہ میں مخربر فرما پاسے ۔ میکن جب عبارت بیں ایک ہی مفہوم کو اداركرك ولي مترادف الفاظمول توبهتريس سي كران بين تحور ابهت فرق كربيا جائ - ابداع ك معن كسى چيزكوبنيرماً ده كيداكرنا -خواه اس كانمورنيهاس ياياجاتا بويانهين - اورافتراع چيزكو ى منوك كى مطالق ايجادكرنا جويهلى سے موجود مو -قول؛ ما بيات الاستيار - ما بهت حقيقت اورما بهت بين اعتباري فرق بيورم حقيقت بين تينون متى العنى بين - ستى جب ما بوك جواب مين بولى جاسة تو وه ماميت اوراس لحاظ سے اس دجه سے خارج میں اسکا تحقق ہوتا ہے اس کو حقیقت کہا جاتا ہے ۔ اور اس اعتبار سے وہ شک ضمیر ہو کا مرجع ہوتی ہے اس کا نام ہوئی ہے۔ قول الذاع الجاہر ۔ جو ہروہ شنی مکن ہے جسکا اگر خارج میں وجود ہولو وہ کسی محل اور موضوع كا تالع يه بهو جيسے اجسام، كغوس وغيرہ - اورجوم كن وجود في الموضوع ہواس كوء من كہتے ہيں جيسے رنگ اور دیگر کیفیات محرکات سے تعوّس فلکیم او ہیں۔ ت ابدار مصدراً بدار بغیر نمون کے اور لغیر تسی مادے کے شی کو پیداکر نا۔ اخترع بیزیر ا مادی بون یاغیرمادی سب کو وجود عطار فرمایا - مابیآت مابیه کی جیستنگی کی حقيقت كوكهتے بيل. مشرح عقائد ميں مآہيت اور ہويت كومرا دف لكھاسے . جو ديخت ش ،ع طار الشّا مامنی ۔ انشامصد پیداکرنا ۔ ابوآع افسام جب بوع ۔ جواتم وہ چیزجو قائم بذاتہ ہو ۔ اس کو کہتے میں جو ہر ۔ جواہر اسی کی جیج ہے ۔ جرام جرم کی جیلے ۔ اجسام فلکی کو اجرام فلکی کما جا تاہے۔ اس میں ادب والترام بيشُ نظره - الفلكية فلك كيطرن منسوب كرك فلكيه كها كيا سك -والصَّاؤة عَلىٰ ذَوَاتِ الانسِ المعدميّة المنزعة عَنِ الكَدُرُ الدّ الانسيّة نصوصًا علِّسيّه محمد صاحب الأيات و المعجزات وعلى اله واصحاب التابعين للعجم والبينات -

مرزم القطبي تصورات المسلسل المنسر مرح ارد وقطبي عكسي اوردرودوسلام نازل ہوان پاک نفوس برکہ جوانسان کدورتوں رمیل کچیل) سے مبرایں - اورفاص کرہارے سروارجناب حصرت محدصلی المدبرجو آیا ت ومعرات ولي بين (اورى مت كامله نازل بو) ان أل واولاد اوران تمام صحابه بركم جودلائل ادر براہیں کا اتباع کریے والے ہیں۔ ولاسيدنا - لفظ سيدكا اطلاق حق تعالي برنهوبن كياجاسكتا - جيساكه منيس إبى كتاصيط \_\_\_\_\_ بیں ارقام فرمایا ہے ۔ دوسراتول یہ لکھا ہے کرسید کا اطلاق صرف الشرتعالیٰ کیلئے خاص سے دوسرے پر اسکا اطلاق نہیں کیا جا سکتا ۔صحابہ نے جب آنحضورصلی الٹدعلیہ وسلم کو پاسپا يهاراية أيب كے فرمايا - التبيد مهوالتُّد . تيبسرا قول يه سب*ے دانتُرتعا بي اورغيرالتُّد ميرسب* بر موقع ہوں سکتے ہیں ۔ اور یہی صحیح سے حصرت ابن مسعود رضی الٹرعینہ اور حصرت ابن عمر صنی الٹرعینہ سے میں مروی ہے ۔قرآن میں اس کا استعمال موجود ہے ۔ اللّٰہ تعالٰ نے فرمایا وسیّڈا وحصور آاور صديث بيل مے - انام يدولد آدم وقومو الك سيدكم امام خاس نے مکھاہے کہ سید کالفظ غیرالٹریراس وقت بولاجا ٹیگا ، جب وہ معرف زمو - مگر امام بؤدى سن فرماياكه معرف وفيرمعرف باللام دولؤل صورتول بين جائزسه قولة محدّ - مفردات مين محد كمعنى تلج بن الهنى احمعت فيه الخصال المصودة حس میں تمام عمدہ عادات جمع ہوں - اس کومی کہتے ہیں سین تمام خوبیوں کا مجوعہ ۔ لفظ محد آقائے نامدار احمد مجتبی محدمصطفے صلی السّرعلیہ وسلم کاعلم شخصی سہے ۔ صیغہ اسم مفعول کا ہے ۔ بیفن سے کہا ہے کافغا معدر محدسے منقول ہے ۔اس سے کے حبطرے باصیفہ اوروزن مفعول سے اسی طرح مصدر بھی ہے جیسے مزَّفناهمكلميُّزق ـ قول؛ والمعيزات به جوعادت كے خلاف بات بنى سے اطہار نبوت سے قبل صادر بھو اسكوار باص كتے میں اور جوبنوت کے بعدظا ہر ہواسے معجزہ کہتے ہیں - اوراگر نبی حاننے والوں سے ظا ہر ہواس کو ستد ہج كيتي با - اقسام معن - معجزه كى دوسيل بيل - جولفورت صورت حسى بو- جس كوره والع كو یا اوروه احیالہوگیا۔قلیل یانی کی مقدار کاکٹیر ہوجا نا۔ دونسری صورت انسان کی طبیعت میں تبدیلی پیداکردے برگرداد کافرکوشوری می دیربیں رحم دل ، پرمیزگار نیکوکا رہادیتا ہے۔ جناب بی کریم صلی الند علیہ وسلم سے اس قسم کے مجزات بڑی کشرت سے صادر میں تے ستھے قولاً وملى الدر اس مكر على حرف ماركا اعاده المركشيّع كى نزد بديَّس لاياكيانه جواسع مائز مبیں جانتے۔ مدیت ہے من فصل بلنی وبین الی بعلی کے پینل شفاعتی ،،حس سے میرے اور میورد آل کے درمیان علی داخل کرے فصل کیا وہ میری شفاعت نہ یا کیگا۔ یہ صدیت اوّل تو

المشرف القطبي تصورات خود موضوع روابت سے ۔ اور آگر سی علی مال لیاجائے تواس صدیث کامطلب یہ سے کہ جو تفس میری آل کے اور معنرت علی نے درمیان نصل کر لیگا وہ شفاعت سے محروم رہے گا۔ تحدید سیار الفن نفس کی جی ہے۔ افراد واشخاص نے قدرت ید باک ہامان ۔ المنزم یک باکس و المنزم کا کے دم تحقیق لغی ایرورت کرده کی جمع ہے۔ آلودگی گندگی ۔ انسانی وبشری کمزوریال بیل کہیل الانسیّۃ انسانیہ مزع جمج کرد اسطلاحی تعربیت آئے آئے گئی ۔ آیات جمع آیت ۔ مراد ۔ الانسیّۃ انسانیہ معجزة کی جمع معاجز کر میوالا ، وہ نشانیال جو الشریعالی اسٹے انبیار اور میولول قراک جبد ۔ معجزة کی جمع ، عاجز کر میوالا ، وہ نشانیال جو الشریعالی اسٹے انبیار اور میولول کو بطور دلیل عطار فرمائے ہیں ۔ اور جس چیزی نظیر کے بیش کر نے سے عاجز رہتی ہے ۔ تابعین اتباع دبیروی کرنے وائے۔ ولعد وفلها كان ما تفاف الحل العقل و اطباف دوى الفضل ان العلوم سيما اليقينية اعملي المطالب وإبهى المناقب وان صاحبها اننوب الانتخاص البشمية ونفسد استرع اتهاالا بالعقول الملكية وكان الاطلاع على دفائقها والاحاطة بكنه حقائقها لا يمكن الابالعلم الموري بالمنطق اذب يعرف صحبها من سفه اوغشها من سمنها -جبر الشرك حمد اورجناب رسول الترصلي الترعلبدوسلم بردرود وسلام تخرير كرسائك بعد كے تمام اور فاصكر علوم يقينيه اعلى درج كے مطالب بن سے بين. قابل فخرو مبابات منافب إلى -(مناقب اوصاف كمال) اوراس بريمي ان كااتف في مع كراموا علم لوگول مين استرون بين - اور صاوب علم ك نفس عقول ملكيد كے سائذ منصلاً ہوت بين سرعت كرتے ہيں - اورعلوم كي كمران سے باجر ونا- أوران كى حقيقتون كاكما حقة احاط كرلينا بجراس علم يرمكن نهيس كرجسكا نام منطق ركها ما تاب. اور کھرے کھوسط کا امتیاز کیا جاسکتائے۔ قولاً سِمَا كَى تركيب سى اور ما سے ہونی ہے ۔ اس میں تین احتمال میں ۔ زائد ہے كرية الموصوف ب يا بحرموصوله سي كمعني برابر بونا عربي محاوره ب بماسيان وه دواؤں ایک دوسرے کے مساوی ہیں۔ مکان سی وہ جگہ جو ہوار ہو۔ سماک اصل لاسیما تھی لاكومذن كردياكيا وتبقن كاقول سے كدلاكوم بماسے مذف كرنا الساسے جيسے كل سے جزكومة كرد ياكيا بو اوريه ما نزنهين - لاستيما كے معنى ميں مابعد كو ما قبىل بر تربيع دين أثواس كامالعد

وہ ہوگا، جسکو اس کے برابر والول سے لاسیمائے ذراید الگ الگ کیا گیا ہو جیسے یستنب

مر اردوقطي على مموم الصداقية في شهوى مضان لاسيماني العنثى الأخر- آخر رمضان كه ايام بس صدقه وينامستحسية ملك لعدوال اسم برتنيون اعراب جائز بين . رفع اس من كن و مي الما المعادون كي خبر م ركيوم سے . جرامنا فنت كى وجہ سے پيڑھنا جائز ہيں . بيكن رضى بخوى نے فكھا ہے كہ رفع پڑھو مكاكم ہے۔ صاحب ایصناح سے لکھاہے كہ لامسيما ہيں مامع وزہے تو اسكا نصب جائز نہيں ہے۔ اور اگر ره بوتونميزى بنار بريضب بره صناحا تزسه-نَ الفَاقَ اتفاقَ اتفاد ، ایک رائے بنونا ۔ اطباق اجماع - مناقب منتبہ کی جمعے عمدة فعل ملع الشريف اخلاق ، قابل فخركام عده خصلت - اشخاص شخص كي جمع هـ - النباني وكيتے بيں جودور سے نظرات عقول عَمْل كرجع سے اعتول ملكيسے ان كي مرادعقول شره من - نگر فلاسعة ابل اسلام عقول عشره ملائك كو كيتے بين - اور فلاسعة هرب قوت محمعنی میں کیتے ہیں۔مصنف نے عقول کے ساتھ ملکیہ کا اضا و اسی سئے کیا ہے تاکہ فعلاسینہ کیا اصطلاح سے جدابه وجائ اور عقول سے ملائد مرادیس . وقالق وفیقتی جع سے ، باریک ، گری بات تقیقت حقالت جع حقيقة كي سع مسقيم بياري - عن كوط - لاعزد بلابن سمين موالهونا - ويبرونا-فاشاكالى سعدبلطف الحق وامتيان بتأييده صبين كافية الخلق ومال الي جنابيه الدانى والقاصى وافلي بمتابعته المطيع والعاصى وهوالمولى المسيد لالمسياحب المعظم العالم الفاضل المقبول المنعم المحسن الحسيب المنسبب ذوالمناف والمغاخرتهم الملة والدين بهاء الإمشلام والمسلمين قدوة الاكابرة الامائل ملك الصدوم والافاسل قطب الاعالى فلك المعالى محمد بن المولى الصدر المعظم الصاحب لاعظم دستوى الأفاق أصعت الزمان ونزراء التنوق والغرب صاحب ديوان الممالك بهاء الحق والدين وموساعلهام الاستلام والمسلمين قطب الملولك والبسكلاطين محمد ادام الله ظلالهماومنا عف ملالهما الناى معمدانة سنه فاق بالسعادات الاجدية والاكرامات السرمدية واختص بالفضائل الجبيثاة والخصائل الحبيدة بتحريب كتاب فى المنطق جامِع لقواعد كالإلصوله وصوابطه-ترجیم اشاره کیا میرکواس شخص نے جواللہ تعالیٰ کے بطف و کرم سے نیک کانت مرجیم کے اور اس کی تائید سے وہ پوری مخلوق میں متازے ۔ اور اس کی ہاگاہ

(اس كى خدمت بيس) قريب والااوروه تحص جودور كارسنے والا مومائل مهوا- اورا طاعت كر شوالانا اس كى اتباع كرك فلاح بإكيا كابياب موكيا. وه سردارس صدرس - صاحب معظم (وزيراعظم بي عالم مع فاصل مع -منعم أوريحس مع . حسب نسب والأسم - صاحب منقبت فخروالادين نؤل کے لئے ہے بہالعیت ورونق، اکا برواماثل کا پیکیواء ص ) کا بالدستاه ، بلند بول کا درخشال ستاره ، بلند بوب کا آسمان ، نام نامی محمد جو به ہے ۔ آصف زمال مشرق وعزب کے تمام وزراد کا با وشاہ سے پیلول ربراہ ہے جودین حق کی ایک رونق ہے ۔ اور علماء اسلام کا ذہر دست مؤہدا ورفباً و اوران کے ملال کو دو بالا کر سے جوابی نوعم اور کم سنی کے با دلوّ برا ورسرمدی کرامتول بر فائز رکھے۔ اورعدہ اور آعلیٰ دخنا کل مخلوم اورع ے ساتھ محضوص ہے۔ ان مذکورہ صفات کے صامل گراں قدر شخصیت نے ناہیے کو ایک کتاب ن میں تحریر کرنبکا اسٹارہ فرمایا۔ایسی کتاب جو تو اعد منطق کی جا مع ہو اور منطق کے اصول وضوالط ہر البلة - آفتاب مشرييت - دين - مشرييت - ملت مترادف بغظ مين -ية بين الرفرف مع نؤمرف إعنباري بع أمثلًا اس اعتبار سع كرنوك اسى بر اکانام دین ہے۔ اور تبو نکراس کی کتابت ہونی ہے اور تدوین کی کئی ن كاتخت أن كى أن ميں دور در از علاقے سے لاکر حضرت سليمان عليه إله ، حاصر كرد يا تقار ماتن في خوستودى ماصل كريائي البين مخدوم مجدين صديمة المكوار قول بخریر کتاب - اس کانعلق ماتن کے قول اشارہ سے ہے اس کے متعلق م الى مى بن صدر منظم بخرير كتاب - سس محدون صدر معظم في محدوكتاب ليا- اوراشاره بلته ي تعيل مكم بين بني شخ كتاب كى تصنيف وه شخص جوقر بب كارس والا بور فاص وه شخص جود وررستا بور افلح باب افعال بإنا - عاص عميان مصدر باب صرب - نافر مان كرن والا بور حسيب وه شخص جوفانداني اعتبارسي مشريف بو- اوسيخ فإندان والابو - نسيب عمده نسب والا- مفاخر مغزة كي مر م القطى اسرف القطى المسرف القطى المسرف القطى على المنظم جهيد وه جيزي جن پر فخركيا جاتاب - قدوة أكر يطني والا - قائد ، بيشوا - اماثل امثل كي جيه انفنان نطب ملاركار وزمين مع محد كأكتاره و فلك آسمان ومعالى سرف ، بلندى اس كا وإحدمعلاة تاہے۔ دستور قوانین کامجوعہ اوزیر۔ آفاق جمع افق آسمان۔ دوگناہونا۔ جلال بڑائی، ہزرگی مطاثة السن كم سنى كم عمر يوغري مآية حمع كرينوالا، باب صرب اصول وه قوانين جن بركسى علم وفن كى بنياد سور جمع المسل كى سبع معوائط حمع صالبط وه قاعده كليد جواين تمام جزئيات كوشامل مور فبادر تإلى مقتضى التار ته وننوعت في تبته وكتابته مستلزمان لاا خل بشى ليعتدبه من القواعد والصوابط مع مريادات شريفة ونكت لطيفة من عندى غيريا بع المعلى الخلائق بل للحق الصري الهائية الباطل من بين يديه والمس علفه وسمينه. بالرسالية الشمنتي في تعرير ليتراعد للنطقية ريسه على مفدمة ويتلك مقالات وتفاتمة معتمما بحبل التوفيق من واحب العقل ومنو كلاعلى جودة الهفيض للخيروالعدل المته خيرموفق و معين اما المفنى مد ففيها بعثان الاول في ماهية المنطق وبيان الماهة البد. ترجیل ایس سبقت کی یں ہے اس کے اشارہ کے پور اکرنیکی طرف واوراس کی کتابت \_ اورور ف كاغذيراس كو ثبت كرنابس في تشروع كرديا - اس بات كاالزام كرية ہوئے کہ کوئی معدّرت چیز قواعد وضوابط میں سے معجبور وں ۔ ساتھ ہی سِائھ مشربی<sup>ن</sup> اصافوں اور لطبیعہ ن کات کو ابنی جانب سے اصافہ کرریے ہے سائھ مخلوف میں سے سی بھی شخص کی اتباع کے بغیر بلک*ی حریج* کا انباع کرنے ہوئے جس میں خلاف واقع بات یامسئلہ مذساہنے سے داخل ہوسکا۔ اور نہ سجھے سے اوراس كانام ميں ئے رسالہ شمبید فی القواعد المنطبقہ رکھاہیے - اوراس كوپس نے ایک مفدیم اورتین مقالی اورا یک فائد نرمرت کیاہے ۔ توفیق کی رسی کو مفوظی سے پکرائے ہوئے ۔ اس ذات بابر کمت کی جوعت ل كاعطار كرنيوالاسع أورنوكل وتجروس كرت بوسة اسك جارى وسارى جود وسخاير جوجيزاورعدل كا اسسے جارى سے بيشك وسى تيزكا لوفيق دين والا اور عين ورد كارسے بهرصال مقدم تواس میں دو تحین میں - اقرال منطق کی ماہیت اور اس کی حقیقت سے بیان میں -دوتم ـ اس كى طرف ماجت كابيان ـ تربید و شرب ادرت باب مغاعلت مبادرة مصدر سبقت کی جلدی کی و لااخل میں کو تاہی مرکونگا حقیق لغنا فالی منتجور ولاگا - معتصماً اعتصام کا اسم فاعل مغبوطی سے پکڑنا جبل رسی -وزیند مربی كشكريك إلى البائ ديكهاكه اوبرك عبارت يهم ونلات مقالات ،، مكرمانن ي بعدي جو

وهو والمسرف القطبي تصورات المسرف القطبي تصورات عِلمت لكمام وه يدم كروواما القالات فتلت "اس مع اندازه بوتام ك لغظ تلت اس عكرزا مرسع سکھنے والوں نے بڑھا دیاہے ۔ وجہ یہ ہے کہ مائن سے بعد میں مقالات کی تفصیل کہ ہے ۔ اس سے اس کی مذ سعے پہلے اجمال ہونا جا ہے گا کہ بعد میں تفصیل کا موقع رہے ۔ اتول الرسالة مرتبة على مقدمة وتلاث مقالات وخاتمة اما المقدمة فغرما عيدالنطق وبيان الحاجة اليه وموضوعه -و التارح فطب الدين فرمائة بن بين كهتابون كدرسالة ميد ترتيب دياكياس ایک مقدم اورتین مقالات اورایک خاتمه برر - بهرمال مقدمه تووه منطق کی ابیت ے بیان برشتمل ہے۔ اوراس کی جانب ماجت کے بیان اوراس کے موفنوع کے بیان میں مشتمل ہے كتفي ميك إفوار الرسالة - ماتن ك قول رتبته بين هضير اس كامرجع لفظ رساله م یا پھرکتاب ہے۔ مگرشارے کی عبارت سے معلوم ہوتا سے کہ ہنمیرکام رحی رسالہ ہے کیوں کرانہوں نے لکھاہیے ور الرسالة مرتبة ، کدرساله مرتب ہے ، اس سے کہ قاعدہ سے کہ جب فنمیر میں دولوں التمال ہوں کہ مرجع قریب ہویا بعید دولوں ہوسکتے ہیں۔ تومرج قریب کوبنا نامتعین ہوتا ہے اس حكرة ربب مين رسالر واقع مع مذكركتاب ووسرى بات يه مها كانتميركي تعسب كرنا رازج مع تم حبسُ کے اس حگہ رسالہ عَلَم اور کتاب اسم حبنسَ ہے ۔ اس کے بھی قنمیر کامر تیلی رسالہ مونا جا ہے مكراس بل ايك اشكال واردموتاك رساله ونت م د اور منير مذكري م د قاعده مع كمونت كياب مؤنت ہی کی سنیہ و دکرتی سے اگر چرمؤنث لفظی ہی کیوں نہو مشہور آگر چیہی سے مکر غورسے دیجھا جائے تواس قاعدہ سے وہ مؤنٹ تعظی سے جو علامت تا نیٹ کے بغیر معنیٰ کے لئے مغید منہو جیسے جن الفاظ يه بي مثلاتركة . رحمة - اور بركة -توجير عيارت : - بلك وجد دراصل بيد كه اسكاقول ربته كاعطف سمية برسه اورسيتك نمیره کا مرتبع یقیناکتا بهی سے اس سے بقاعدہ عطف رتبتہ کی منمیرہ کا مرجع بھی کتاب کو قرار دیا جاسے یا کہ مصنف کے الفاظ تبتہ کتابہ - سمیتہ اور رتبتہ مرجع میں متی ہوجائیں اور میادیمی ایک ہی ایک ہی ایک لوجيه كلام مشارح ١- جهال تك شارح كتاب قطب الدين رح كي عبارت كاتعكن سي تووه محض مفہوم کتاب کی و مناحت کر رہے ہیں۔ ان کا ارادہ ضمیر کے مرجع کا بیان کرنامہیں ہے۔ ادرشاہی آیه تاخراول دیدمین دینا جاستے ہیں کہ ماتن کی کتاب بہت مختصر سے *یکیوں کہ اول تورسالہ ہی مخت*ر کلام کا نام سے جود وسرے کے پاس بھیجاجاتا ہے مگرکتاب اس مجوعہ کلام کا نام ہے جس استفادہ

كيك انسان فوداس مع باس حاصر بوتاب. مقصدع ارت :- اس عبارت سے شارح کامعقود بغول ملاعصام الدین برسے کہ شارح اس سے ، اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں ۔ وہ یہ سے کہ رنبتہ فعل ماصی سے حالائکہ اس کی تربتیب متقبل سے ربیا کسام ۔ مثلاً وہ ا نعال جو تعربیت کے موقع بر بولے جائے ہیں۔ اور عنی ماصی سے ان کوخالی اماالقدمة - مقدمه ميل دال كافتحه اوركسره دولون جائزيس فتحكيسا تقد تقديم مصديكا بمنعول ہوگا در تھے کی ہوئی جیز، اس کومقصدسے پہلے لابا جاتا ہے۔ اس سے اسکومقدمہ کہتے ہیں۔ مگرعالم رِّغَتْرِيُّ الفالْقُ مِينَ بِهِلِكُ سكاكِ لِنَ الاستاسُ مِينَ لَكُهامُ عِنَ لِفَتْحِ خَلَقْتُ اسَ باطلُ مقدمه كى دال كو نُوِيرِ بِرُّهِ عِنَا فِلطَهِ عِنْ عِنْدُم تَفْتَا زَالَ لِنَ ابِنِي كُتَا بِ مُخْتَصِر المعانى اور مطول دولؤل مِين مقدمه كو دال ا مك دلبيل: - مقدمه مے دال كوفتى ما بل سے كى بمرسے كى اس ميں جومسائل بيان كئے جاتے ہيں وہ خود تھی تی تقدیم ہیں۔ کسی کے مقدم کرنے محتاج نہیں۔ اور مقدمہ فتح وال کے ساتھ بڑسے میں ومم ہوتا ہے کہ ان المور کی نقدیم میں بیان کرنے والے کے فعل کا دفل ہے مگراشکال یہ ہے کہ بات نقادم تحریریں ہے۔ تقدم ذکری کانعلق حبل جاعل سے ہی ہوتا ہو تقدم بحسب الغاب مج منافى نهيس مع - فلاصه يه سے كه مقدم كے دال كو فتح كے ساتھ برط صنا جائز سے مفدم دال کے کسرو کے ساتھ برطور منا- مقدمہ باب تعنیل کے مصدر تقدیم سے ماخوذہ ہے -اور تقت معنی تقدم کے بیں۔ اگر تقدیم سے ما نا جائے تواعتران بہ ہو گاکہ جو امور مقدمہ میں مذکور ہیں۔ وہ لینے اویر دوسے کومقدم کرنے والے اس یمعنی دبوں کے کہ وہ امورازخودمقدم میں ا تا وَبِل : ﴿ أَكُرُ مِا بِلَغْدِيلَ سِي مان كريم فِي تقدم مانا صابح لوّ تاويل يه بوكي يه اموراسيا تقديم برشمل مين اسماعتبارس وه اسف آب كودوسر سائل برمقيم كرف والع بين سری تا وہل یہ ہے کہ مقدمہ اپنے جاننے والے (عالم) کو دوسرے الیے محص برمقدم کر تا تحقیق لفظ مقدمه و به لفظ مقدمته الجیش سے بنایا کیا ہے بخواہ بطریق نقل ہویا بطریق ستعاره بوديها صورت بيل مقدم حقيقيم فيه كهلائيكا وددوسرى صورت ميس مجاز بوكا -بعن کے نزدیک مقدمہ اصل میں صفت ہے جسکا موصوف محذون ہے۔ اور اس میں جو لا ہے وه اسكو وهدف سے اسم كيطرف نعتىل كرنے كيلئے ہے - يا بھريد كہا جائيگاكہ اس كاموصوف دراصل مؤنث عقا حِسكوكلام لمس صدَّف كرد بالكياس مثلاً امورجماعة ظالفَ وغيره - موهم النشر والقطى تصورات المشرق الردوقطي عكسى الموهمة اقسيام مقدمه : مقدم كي وتوقسين مين - اول مقدمة العلم - دوم مفدمة الكتاب -مقدية العلم البين بييزول برعلم كالشروع كرناموفو ف بومثلاً الس علم ي تعريف اس كاموهوع ئن وغایت اوغیرہ ۔ مِقدمۃ الکتاب؛۔ مسائل کا وہ حصد ہوکتا ب کے ساتھ رابطہ بید اکر سے کے لئے بیش لغظ کے قول؛ فعي مابية النطق إ- ابل مكست المكاني في كم أعد معانى بيان كر بين - اسكا استعال معى مبسى زمان بمبعي ميسى مكان اوركبهي محل كيمعي ديتابير فوش مالى ابرمالى اورحركت كل جزيا مناص وعام وعيره معاني مين استعمال كياجا تاسع مكر ماتن كے قول ففيها بحثان إور اس میں دو بحتیں میں۔ اس طرح شارح کے قول نفی ماہمة المنطق میں کلمة فی كااستعمال كيا كيا ِ مگران دونوں میں فی کے مذکورہ معانی میں سے کوئی معنی بھی درست نہیں ہے ۔ الجوات ۔ اگر اہل حکمت نے آئے کہ اعظمعانی بیان کئے ہیں ۔ تو کیا یہ بھی لکھا ہے کہ فی انہیل معانی میں منھوسے ۔ انہوں نے فی کو ان معانی برمنھ منہیں کیا ہے ۔ اسطرح دوسرے معنی بھی آل فی کے معنیٰ ہیں جز کا اپنے کل میں ہو نا۔ ماتن کا قول اسی معنیٰ میں لیا جا سکتا ہے۔ اس سلتے لكتاب نام م الفاظ اورعبارت كے مجوعه كاراس كتے كه وه معانی بردلالت كرتے ميں - اور الغاظ اورعبارت كالهرجزكتاب كاجزيے -المذامقدم بهي كتاب كاجزو ثابت بهوار اس طرح دويون بحثين بهي جزوكتاب بين -امتاالمقالات فاولهافي المفروات والتانبية في القضايا وإحكامها والثالشة في القياس واماالخاتهة ففي مواد الأقيسة واجزاء العاوم. حدث کے اور بہر حال تینوں مقالات تو لیس اول ان میں سے مفردات میں ہے۔اور ا دوسراقصایا اور ان کے احکام میں ۔ اور تیسا قیاس میں اور بہر مال فائتہ ہو وہ قیاس کے ما دول اور علوم کے اجزار کے بیان میں ہے۔ تنتی ہے اقولۂ فاولہافی المفردات - اس عبارت پر ایک اغتراض ہے مگراس سے کننگریس کے میں دوقیم کے میں دوقیم کے معر بلئے جلتے ہیں۔ مسائل الطہارة - باب اول طہارت کے مسائل میں باب ثانی جہ کے بیا ن

شبرج[ار د وقطبی عکم میں ہے۔ ان میں دوتصر ماہتے جاتے ہیں مطلب بیر ہوتاہ ہے ، باب اول میں صرف طہارت ہی تھے مسائل ہیا ن کے جائیں گے۔ یا باب تانی مسرف جہ ہی کا بیان ہوگا۔ اسکا مطلب بیسے کے باب ٹانی محصور سے جت یس اور ججت محصور سع باب تانی میں - اسی طرح باب اول میں مسائل طبارت گھرے ہوئے ہیں - اور سائل طهارت كابيان صرف باب اول بي بين بيونكا . توسر حميع كاجزاول ثاني بين اور تأني اول بين منحصر مهاس سے اوائہا فی المفردات کو بھی سجھ سیجئے ۔ کہ اول مقالہ مفردات ہیں مخصر سیے اور مفردات کابیان من مقاله اولى مين مغصر مهم - المنذاس مقالے ميں صرف مفردات كوبيان كرنا چاہئے تفيا - جبكہ مصنف ليے اسى مقائے بين معرف كابيان بھى كيا جاتا ہے - اور معرف ميں تركيب يائى مان ہے جو كراز قبيل مفران ہيں ہے الجواب -مفنرد کے بہت سے معانی میں (ا) وہ مفنرد ہو تننیہ وجمع کے مقابلے میں بولا جاتا ہے بہتے واحد کے معنی میں ۔ (۲) مفرد حومضاف بامشابہ مضاف کے مقابلے میں بولاجا تاہے (۲) مجھی مفرد مرکب تام کے مقابلے بیں بولا جاتا ہے۔ اس تعربیت ہیں مرکب ناقص جیسے غلام زیرس میں ترکیب اضافی یانی جاتی ہے۔مفرد ہوگاتو اس جگرمفردسے مرادیق معنی اخیرہ میں معنی جومرکب نامہ منہوخواہ مرکب ناقص ہو یامرکب توسیعی سب مفروس داخل ہیں۔ تعربهات میں ترکیب توسی مگرو ال تعنیہ اور جمله نامه نہیں یا یاجا تا۔ للذاكليات خسة اورمعرف كى جارواقسام مفردى كى اقسام ميس داخل ميس -سوال : ۔ ایک سوال اور بھی اس بیر قائم ہو تاہے وہ یہ ہے کہ مفرد سے جب وہ معنی مراد ہے گئے گئے منهومین مالقابل الجلة مفرد الوجله اوراقفید میں فرق سے جمار عام اور قضیه خاص سے کیونک جمل انشار کوبھی شامل سے اور قضیہ میں انشار واصل نہیں ہے۔ جواب : - مفرد سے مراد اس ملکہ مالیس بقفیہ ہی ہے جونکہ قفیہ کے مقابل بولاگیا ہے میکراس ے معنیٰ مجازی نہیں ۔ مگرجب مطلق بولا جائیگا ہو افسال حقیقت مراد ہوتی ہے بینی وہ مفرد ہوجبا کمنا ا<del>لی ہ</del> ق مجازی ہیں۔ سرجب سبر مقالہ قصایا اوران کے احکام کے بیان میں ہے۔ احکام سے مراد قول؛ وَالْتَانِية فِی القعنایا ؛ ووسرامقالہ قصایا اوران کے احکام کے بیان میں ہے۔ احکام سے مراد ان کی اصطلاح میں قصنا یا کے مابین تنافقین کابیا ن کرنا۔ اس طرح عکس م کے لازم کا بیان کرنا جا تزہیے۔ منكوره اموركوا حكام اس وجسس كيتے بن كيون كه قصايا برحكم اللي ك توسطس عائد كيا جاتا سے سُلاً کہا جا تاہے ۔ قصیر کلیہ موجر کا عکس قصیر جزئیہ موجہ آناہیے ۔ اس طرح برکہنا درست نہیں ہے کہ وجر برزير كاعكس موجد كليدا تاسع مكرعام طور بيراسي طرح كها جا تاسم -اس طرح تیسرے مقالے میں قیاس کا بیان بھی شامل سے مگراس کی بھی صورت سے کھورت ى يىنىت سے بوكا ـ اس كے كماده كى يېنىت سے لواس كابيان فائم بى كيا جائيگا ـ ١٢٧ الشراق اردوقطي علسي المحتفظة وانها بيهاعليها لان ما يجب ال يعلمن المنطق اما ال يتوقعن الشريع نيه عليه اولافان كان الأول فهوالمقدمة وانكان التالى فاما ان يكون المحث فيه عن المغروات فعوالقالة الاول اوعن الهوكيات فلايخلواما ال بيكون البحث فيه عن الهركيات الغير المقصورة بالنا فهوالهقالنة التأنية اوعن الهركبات التيهي الهقاصد بالذات فلايخلوا اماان يكون النظرية اس حيث الصورة و حدها وهو الهقالية النالشة اوس حيث الهادة وهوالخامة. ت معناسك المصنف البين رساله كوان مذكوره عوانات اورمضامين برمرت فرمايام واس الع که وہ امور جنکا جاننا منطق میں صروری ہے یا ایسے ہوں کے کہ مشروع کر نا ان پر دوون ہے یا نہیں بیں اگراول سے ریعن ان پریشروع کرناموقوت ہے) تونیس وہ مقدمہ ہے اور آگر ثانی ہے رہین بسے امور میں کہ ان کے بیان کرنے میں میٹروع کرنا موقوت نہیں ہے) تو یا بحث ان میں مفروات معے ہوتی نؤوه مقاله اولى سے يامركبات سے بحث بوكى توليس وه اس سے خالى بہيں سے كہ يا تو اس بي بحث مركب غيرمقسود بالذات سيموكى أنو وه مقاله فانيه سے يابحث ال مركبات سے بوكى كر جو بالذات مقسودين توفاكى مہیں اس سے کہ یا بحث اس میں فقط بحث بت صورت کے ہوگی اوروہ مقاله ٹالشم یا بحث مادہ کی جیثیت سے ہوگ ہوَ وہ خاتمہ ہے۔ کے اول وانمارتبہا - ماتن نے این کتاب درسالہ) کو پائے چیزوں پرمرتب کیا ہے۔ اول كُنْتُى بِهِ اللهِ الماريب من من بوت بوت بالمراد المراد المرد المراد المرد المراد المراد المر کے اموربیان اوران کی ترتیب ذکری کی دلیسل حصربیان فرمانی سے۔ اعتواض - ماتن كا قول لان ما يجب ان بعلمين السنطق الخ بومسئل منطق كى كتاب يس تعلوم ہوگا وہ یقینامنطق کا جزہوگا کیوں کمنطق میں منطق ہی کوبیان کیا جائیگا عیرمنطق کے بیان کرنے كى كِدافْزورت ہے - اس اصول سے لازم آتا ہے كہ كتاب مذكورہ كامقىم بھى منطق كاجزت اوريہ باطل ہے اس کے جہور کااس پر اتفاق ہے کہ مقدمہ نشروع فی العلم علم سے فاری ہو تاہے۔ اعداد اس کے اس کے جہور کا اس پر اتفاق میں کہ مقدمہ اگر منطق کا جزیب تو مقدمہ کا نشروع کرنا ہوگا اس کے کمٹنی کے مشروع کرسانے معنی یہی ہوتے ہیں کہ اس کے اجزارکو بیان مشروع کر دیا جائے اور فرفن يركياكياب كرمقدم منطق كاموقوف عليه ب اورمنطق اس برموقوف ب تولازم أتابع -كه مقدم كامشروع كرنامفدم برموقون بع توموقون اورموقون عليه كامتحد بونالازم آيا أوريعال ہے اس سے تو تو قف الشي على نفسه لازم أتا ہے اوروہ محال ہے اورجو چیز کسی محال كومستلزم ہووہ

CONSCIONADE DE CONTRADE DE CON

خود محال ہواکرتی ہے۔

شسرت ار د وقطبی عکسی الجواب - إن يعلمني المنطق كي تعربيت بيس ايك لفظ بصورت مصاف محذوف سع يسني ان بعلم في تنب المنطق - جنكامنطق كي تمتابول مين جاننا صروري سے توكوئي اعتراض وارد ما بيوگاكيونك تے محذوف لکاک لینے سے بعد مطلب یہ ہوگا کہ جس چیز کا منطق کی کتابوں میں جا ننا صروری ہ من الكه جلتے بين اور مقدم كا جزين على بونالازم نبين آياجس براعة امنا كى بعمرار شروع قول فهوالمقالة الثاينه - سنارح يخ مركبان كودوسمول مين مقسم كياس - مركبات جومتعود بالذا ينهوب - دوم وه مركبات جومقصو د بالذات بوك. قصايا غبرمقصود مالذائت بن . اورّ تياس مقصور مالذا ماتن نے دولوں کو بیان کرنے کیلئے الگ الگ ایک ایک مقالہ تخریر کیاہے ۔ اور مفروات کو ایک بي مقاله مين بيان كرديا - ان كي تقت يمنيس كي بيه حالانك مفردات بين بهي مقصود بالذات وغير مقصود بالذات كى دونسيس كى ماسلى على - جونكم كبات بن دونون قصول ك احكام اوران كيدارم كيا میں۔ اس سے استقباہ سے بچنے کے لئے مہرایک کو الگ الگ مقالوں میں بیان کر دیاہے۔ اسلے برطان مفردات میں ما احکام کتیراورند احوال زائد اس ائے دولؤل ہی کو ایک مقلے میں بیان کر دیا ہے تودويًى الخاتمة) مصنعنت يبيك كها تقاكه إما الخاتمة ففي مواد الاقبسنروا جزاء العلوم بهرمال فاتم لیں وہ قیاسات کے مادوں اور علوم سے اجزار پرمضمّل سے اس سے بظاہریہ معلوم ہو تاہے گہ خاتمہ دو ہوں کے مادوں اور علوم کے اجزار پرمضمّل سے موادقیاسات اور اجزار علوم اور جب بیان حصر کیا تو فہ مایا اور ن جينة المادة وببوالخاتمه العني خاتمه بين صرف مواد قيباسات بي كوبيان كياجائيكا -الجهاب - جواب بسب كرمقصد فائم آكربيان سے قياس ہى كے مواديں - اورجهال تك اجزارعلوم كاتعلق ب وه تبغابيان كرديف في تأكر معلومات بس اصنا وبوجائ - كيونكه ايصال الی المطلوب بین اجزارعلوم کاکونی دخل بین بوتا۔ اس سے کہ بیان حصرسے اجزارعلوم فارج ہوتے ہوں تو کوئی مصالقہ نہیں ہے۔ اعتراص مقود دوين كتاب كالمقصور بالمقصود فن أكركتاب كالمقصود مراد بوتورجواب کائی ہنیں ہے۔ اسے کمقصود کتاب بغیر اجزار علوم کے پورانہیں ہوتا۔ اورجہاں تک فن کا تعلق ہے تووہ بغیرا جراسے بیان کے پورا ہوجا تاہے۔ الجواب - ہم تسلیم کیسے ہیں کہ مصنف کامقصود کتاب کامقصور ہے ۔ بعن مقصود کتالی مگر بيونكه ابزارعلوم كافن ميل مقصد كى جبتيت سے كونى دخل نہيں - اس كے مقصود كتاب سے ال كوخارى مان اليا جلي لوكونى برانقصان نبيل ب

و و و و و القطبي تصورات المسرف القطبي تصورات المسرف الدوقطبي عكسي والشراوبالهقدمة المهناما يتوفف عليثه الشروع في العسلم-كترجيك اورمقدمه ساس جدمراد يب كروه اموركرجن بريشروع في العلم موقو في و ' قول والمراد - مقدمہ کے دومعنیٰ ہیں ۔ مقدمۂ العلم۔ مقدمۂ الکتاب اِمقدمہ العلم وہ امورجن برعلى وجرابصيرة ستروع فالعلم موقوت أبو لولالا لاامتنع كدرجيل مربو - اگروہ امور بیان مدکئے جائیں تواسکا سٹروغ کرنامحال ہوجائے . على وَجَهِ البصيرة ينشرورع كرك كيك أس علم سي متعلق تين ياتيس صروري بيس و اول اس علم كي تعسرتعينه - دوم اسكا موضوع - سوم اس علم كي عرض و غابت - اور نفع نقصاك كابيان كر دبنا -اورمقدمة الكتأب وه كلام جومقعود كتاب ليريبل بيان كرديا جلية تأكراس كي بطيعه ليفسهال كتاب كيرسف ين اورمعلوم كرن بين مدد ل سكي -مفن من العلم اور معتلم الكتاب كم مابين نسبت: - دونول كے درميان فرق ان مقاصدسے ظاہر ہے مقدمة العلم تو وہ تينوب علوم بين صد- موضوع عزض وغابت ہے - اور مقدمة الكتاب الفاظ في مجوعه كانام لي خلاصه بهكه مقدمة العلم كاتعلق معانى سع اور مقدمة الكتاب ق الفاظ سے ہے ۔ لہذا دو یوں بیس حقیقی فسرق متبائق یا یا کہا تا۔ أعتراض به مقدمة الكتاب كاتذكره أيا سابق كتابون مين يأيا جاتا ہے يانہيں بييد شريف سئل ہرعلامہ تفتازاتی ہررد کیا ہے ۔ اور کہا ہے کہ ببصرف علامہ تفتازاتی کی ایجادہے ۔ الجواب: جہورے اقوال میں اس کی صراحت اگر جنہیں یائی جاتی مگران کے کلام سے تخریج صرور کی حاسکتی ہے۔ اس لئے اکثر و بیشتر مصنفین کتب نے این کتابوں میں مق*صدِ کتا*ب سے قبل بسابيش لفظ ذكركيا سي صب مقصدك برصف بين مدولتى سے-خلاصيُّهُ كلام : - مقدمه كي مذكوره دوبؤل اقسام تعني مقدمة العلم اورمقدمة الكتاب بيان ربنیکی صرورت اس منے بھی تھی کہ اس موقع پر بعض اشکال وار د ہوتے ہیں جو اہم ہیں - اور ان سے باسانی جو کارہ نہیں ماصل کیا ماسکتا۔ اول برکه مقدمه برسترورع فی العلم موقو ن ہے ۔ اس کومقعد سے پہلے ذکر کر نا صروری ہے دوم يه كرمصنفين كتاب مقدم كواس عنوان سے دكر كريتے بيل كه المقاصد في ط العلم ومومنوم و غابرً - بسكا مطلب يه ب كمقدمه اورجيزيه اورعلم كي تعربها اس كاموهنوع - اس كي لفرص وغايت دوسری چیزسے جبکہ مقدمہ انہیں نینوں امور پیرشلمل ہوتا ہے ۔ ان کے علادہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے ۔ خلاصہ یہ ہے کہ جزومشنی شی کا مغایر کس طرح ہو جائے گی ۔ خلاصہ پہ ظرفیۃ اکشنی کی

شرف القطبي تصورات الموسود المسلم الموسود الموسود المسلم الموسود المسلم المسلم الموسود الم الرام أتاسع - البيت جب بم ساخ مقدم كو دوقهو ل من القيم كرديا تومذكوره بالا دويون اعتراض رفع بوجا بنب کے . نبواب کا جاصل یہ ہے کہ مقدمہ الکتاب کیلئے تو صروری ہے کہ وہ مقصد سے پہلے ذکر کیا جاسے۔ مقدمہ العلم میں مگرمقصد سے ملے مقدمہ کا ذکر کرنا طروری نہیں ہے۔ دوسرك اعترامل كاجواب يه ديا ما في كاكر دولول مغدمات . مقدمة العلم اورمقدمة الكتاب يلت ا یک ظرف دو کسرامظروف ہے ۔ لینی مقدمة العلم مظروف ہے اور مقدمة الکتاك اسكاظرف ہے ۔ اب ظرفیة السمی فی لف به كا اعتراض راہوگا۔ توله بلهنا- اورمقدمه معمراديهال دوسر يصعني بن فواه قفنيه مو ماكوني مياك جوجيند قفنايا ودمبلوب برمشتمل بومكرمقدمه كمغني اصطلاح منطق مين ان قضايا برمهونا سع جوقياس كماجزاء ہوتے ہیں مثلاصغریٰ ،کبریٰ یا اصغرو اکبروغیرہ۔ نیز مقدمہ اس مضمون کوتھی کہتے ہیں جس بر دنسيل كى صحت كامدار بو - كهذامعلوم بواكه لفظ مقدمه عام ہے ۔ اور دلائل كے مقدمات اور دلائل كى سرطين وغيره اس كے افراد ميں جيساموقع ہوگا مقدم كے وہى معنى مراد مائے جاتے ہيں۔ اس العُ شارت سن المراو بالمقدمة بلهذا فرما ياسم تاكه معلوم موجائ كريها ل مقدم معن عام مرادمين بي . بلكر معنى خاص يَعن موقوف عليه شروع في العلم مرادين . القرميدس باندوكي ووجدتوقف الشروع لماعلى تصويالعلوفلان الشارح فى العلم لولويتصوراولاذ لك العلم لكان طالبا للجهول المطلق وهومعال المتناع ترجه النفس فعوالجهول المطلق وفيه نظرلان قوله الشروع فى العام يتوقف على تصورة ان ادار به التصوريجه ما فسلم لكن لايلزم منه انه لابد من تصوري برسمه فلا يتوالمقربي اذ المقصود بيان سبب ايراد رسوالعلفى مفتح الكلام وان الادبه التصوريرسمه فلانسلوانه بولمدمين العلم متصوراً برسمة بيلزم طلب المجهول المطلق وانها يلزم ذلك لولمريك العيلم منتصور الوجه من الوجه وجوم فالاولى أن يقال لابدمن تعلوم العلم برسم ليكون الشامع فيه على بصيرة في طلبه فائه اذانصوى العلمبرسمه وقف على جسيع مسائله اجهالاحتى ان كل مسئله مند تردد عليه علم انهامن ذلك العلمكما ان من آماد سلون طريق لعريشاه لالكن عرف اماساته فهوعلی بصیری فی سلوک، ترجمك اورشروع كري كموقون بوي كيوج بهرمال تصورعلم يرتؤيس اس سي كركسي علم كاستروع كرسن والاأكر يملي اس علم كالصور بهيس كريكا توالبته وهجهول مطلق كاطلب كرنيوالا بوكا ريعن صكوطلب كرسا اور عاصل كرنيكا اراده كرر ماسع - فودوه شي اس كو

توماصل کرریا ہے اورطلب ایس نامعلوم شک کامحال سے دھومے ال اوروہ ائے کہ بھول مطلق کی جانب نفس کا لؤج کرنامکننع محال ہے۔ دیفیہ نظر اوراس الد بهي اس ك كربها ما قول الشروع في العلم يتوقف على تصويم با (كرشروع في العلم ال ہے۔ اگرشادے اس سے تصور ہوج تامراد لیاہے ۔ توہیر ں آتاہے کہ اس کا تصور برسم صروری ہے۔ نہیں تقریبہ تي) اذاالهقصور الخانس ليّ كرشاريً ح واردكياكياسي - فالإولى ان يقال الخ لهذا كويس اجمالأجان يكالمول جسطرح وه تغص حسك استد برميلن كااراده كيا سي يهليسه نهيس دنيها وليكن اس كي الساكي علامتول اورنشاينون كويهجان إساسيه -م ان سے واقت ہوچکاہے) تو وہ شخص اس راستے بر ملتے ہوئے بھیرت بربوگا رطے ملتے ب وه نشانيان آن ما تين كى تواس كومعلوم بوتا ما يبكاكه بن مجع راست بربول اور ٨ تول؛ وفيرنظر مدكوره اعترامن شارح دسعى بن وارد فرما ياس - اور شارح ا قطب الدين رازى الن كويها ل نعل كرديا ب فود شارح كا واردكرده اعتاض بوقون ہے۔تصور کی دوقسیں ہیں تصور بواجہ ماکسی رکسی درجہ بیل شک کا علم بیوحانا خواہ غایت فرمن فواہ دوفورع - بااسم تام اور تعربین دوسری قسم تصور بریسم بغیب میں اس علم کی اصطلاح تعربیت اس کے فوائد اور اس کاموضوع جس میں اس پر بحث کی جلئے گی ۔ الرمذكوره بالاعبارت سي تصور بوج مامراد سے تو طلب جهول مع مكراس سے شارح كا مقديد نہيں تابيت ہوتا۔ اس سے ك اس وار بونالازم نبیس آنا۔ اور اگر مذکورہ مبارمت سے تصور برسم کا صروری ہونامراد لیا جائے تو دیوی اوردلیا مين مطالعت نبين سے - اس سے كرنصور برسم كے بغيرطلب جبول مطلق لازم نبين أتا بجول مطلق ك طلب كالزوم مرف تقور لوج ماك د بهوي كي صورت ميل سے -قول والتفور الوجر ما - اس مع مطلق تصور مرادس الين تصور كے جاروں طریق میں سے سے تعور مامل ہومائے۔ وہ جارتھورات برہی ۔ صرتام جوجنس قریب اورف بوجيے السان كى تعربيت ميں فيوان ناطق ۔ حد ناتص الجنس بعيداورفصل قرم ناطق صبم نامي ناطق - اسى طرح رسم تام اور رسم ناقص من جنكابيان أب أتنده برصيل قول فلائم التقريب - يه ايك اصطلاح مع جس كے دومعلى بيان كئے كئے إلى اول دلي متلزم ہو اور اس سے دعویٰ تابت ہوجائے۔ دوسرك معنی وليسل كا دعوی كے مطابق ہونا يه تعربيف عام مع - اور اس برجت استق سب داخل ہو جائیں گی۔ مگر مہلی تعربین خاص ہے وہ تیاش ک ان اقسام کوشامل ہیں ہوئی ۔ قولهٔ ایراد رسم العلم علم کی تعربیت کود کرکرنا ۔ اس مارعلم سے علم منطق مراد ہے صب کی دلیل ك الى ملم ك بارك مي كما بد ك وي مسول مان الدي الفينية تعصر مراعاتها السرون عن الخطاء - الإ اوراس ك تعربيت مناطق سع يربيان ك سع كه وه الساآله قالوتی ہے۔ جس کی رعایت ذہن کو خطارتی الف کرسے بھاتی ہے۔ فول فالاولى- يجواب وومرى مورت كوافتيا ركرك يورديا كياسه كرمشروع فى السلم -كراس مكرتعيور برسم مرادسه تاكراس كي بعدعلم كوعلى وج البصيرة مشروع كياجا سطى كيونكرتعور برسمياس علم اجالاً علم ماصل موجاتا ہے۔ مگرانعن تولوں نے بہلی صور ماکو اختیار کیا ہے۔ اوركبام كتفورات اس ملا تقور بوج ماى مادب اور فلائتم التقريب لواليان ويولى كما الق نهين) دفاع اورجواب اس طرح ديام كتعور بوصم الك مطلق علم ميد أود حصول اس الح كسى فرو كيفن مين ماصل بوتاس - المذامصنين الكيار وفاس العقالميو برسركوا فتيادكرليا كيول كرتصور برسم تفود بوج ماكومستلزم بصيبى تفور برسري المفود ويدم بدرم اولى ماصل بوجائيگا- اور آكركوني يون كيدكمطلق کے علاوہ میں تواس کا کوئی مضالقہ نہیں ہے۔ اور مصنف کا لفظ اولی کہنا ہیں گی فرف اشارہ کرا ( منوبط) اس موقع بريه بات فائده سے فالی نہيں کہ توقف کے بعثی بيان کر دينے جا اور القاف بهشي كادوسرى مشئ يرموقوف موناان برحس يرشئ موقوف بولى بيروسكا المم موقوف عليه

ہے اور دبیشی موقوت ہوتی ہے اسکا نام موقوت ہے ۔ اور اس کیفیت کا نام تو قف سے اور موقوت ، موقوت علیہ کے درميان موقوف بوسائى نسبت يائى جائى سيم -سام نوقف: - تونف كي دوصورتين ميل . اول نولاله لا امتنع الرموقوف عليه مرموقوت كا يا يأجا نامحال بهوچاريئ - دوتسرى قبيم مصح الدخول فاء - مطلب يدسي كم آكرموتوف عليه نه يا يا جلت توتجى سے - البتہ اگروہ موقوف ہوتو بھیرہ تا مہ حاصل ہوجاتی ہے - دیا نظریسے ے جو اعراف ذکر کیا ہے اسکا ایک جواب لؤیہ ہے گہ اس مگہ تصور کوتصور برسم مرادیے اور سے علی وج البھیرۃ مشروع کر نامرا دیسے ۔ مطلب یہ ہوا کہ علم علی وجہ البھیرۃ مشروع گرنا اسکے مور بر مر بروقون ہے۔ لہندااس معنیٰ کے کھا ظ سے توقف کے معنی لولاہ لا امتبع کے بوں گئے۔ اس جواب بررتفعن كما حاسكتابيه كه على وجهالبصيرة جسطرح تصور برسيسة ممكن اسى طرح صرتام سے بھی ہوسکتا ہے لہذا دیواب سے نہیں ہے کہ شروع علی وج البعبرة تصور برسمہ لاامنع مرادس اباراتوقف كمعني اول كے بحائے مصح لدخول فا المعنىٰ لدنا يوليًا كم على وحد البعيرة مشروع كريئ كيلي تصور برسم معين ومدد كارسم -الجاب : - سئارتنروع كتاب باس علم كى ابتدار كا - بع - مشروع كرتے وقت علم كى صر ل بوعائے گی به تو محال سے کیونکہ سرعلم کی تحقیقت بالو اس سے تمام مسائل ہوتے ہیں یا تمام معلق ہواکرتی ہیں - ابھی شروع بن یہ مسائل کیسے معلوم ہوجائیں گئے - ابنا ان مسائل کے حاصل ہو ں علم کی حقیقت کا دراک محال ہے ۔ ابنیا ابتدار کرتے وقت تعربین حد کے دربید محال ہے کن کے تووہ برسمہ ہی ہوسکتی ہے۔ المذاہماری یہ بات درست ہے کہشرورع علی وجہ لئے تصور برسمہ توقف بالعبی الاول سے بعنی لولاہ لامتنع ۔ فَولهُ وقف على جميع مسائله اجمالاً - مشروع مرنيوالاجب اس علم كا برسمه تصور كريسًا تووه جميع مسائل براجالاً واقنیت حاصل کرساے گا۔ صرف علم کے تصور برسم سکے حاصل ہوجانے ہی اس علم کے جمیع مسائل اجمالاً ما تفضیلاً حاصل نہیں ہواکرتے۔ الخااب: - اس مگرشارے کی مراد اس کے وہ مینے مسائل پرواقف ہوجا بیگا یہ ہے کہ اس پر تمام مسائل کے جان لینے کی استعداد بہدا ہو جائے گی ۔ مثال کے طور برعلم تو کے پڑتے ہے و به قاعده علوم سے كر مغرب كا أخر عامل كے اختلاف سے مختلف ہوجا تا سے يه اور مبنى كا آخر تبديل نہیں ہوتا ۔ اس اصول کے بعد جب اس کے سامنے معرب یامبنی کی بحث ہوئیگی عوامل کے اعتبار سے اسم کا افر تبدیل ہوئے یا بتدیل م ہوتے دیکھے گا توسمے نے گاکہ یہ معرب سے یامبنی ہے۔ خالم مركلام بدنكلا كمعلم ك تصور برسمه حاصل بوجاسة ك بعداس علم كم محصوص مساكل

ہوجاتے ہیں ۔ کیونکرسم سے جوتعرایت ہوتی سے وہ خاصری کے ذرایعہ کی جاتی ہے جیسے انسان کی تعرایت صاحک یا حیوان صناحک یا ماسی صناحک سے کرنا ۔

واماعلى بيأن الحاجة البته فلانه لولم بعلم غاية العلم والغرض منه لكان طلبه عبثا واماعلى موضوعه فلان تمايز العلوم بحسب نها تزالوض عات فان علم الفقد مثلاانها بمتان عن علم اصول الفقد بعث فيه عن افعال المكافين من حبث انها تحلم ويصح وتفسد وعلم اصول الفقد بعث فيه عن الادلة الشرعية المهية من حيث انها أستنبط منها الاحكام الشرعية فلماكان لهذا موضوع ولذا للعد موضوع اخر صاب اعلمين متمايزين منفرح اكل واحد منهما عن الاخرف لولم يعرف الشامع في العلم ان موضوعه اى خرالعلم العلم ان موضوعه اى خرالعلم العلم ان موضوعه اى خراله العلم المالوب عند لا ولم يكن له في طلب به يرة

ترجیلی اوربہرمال اس کی جانب حابت کے بیان پر ایعنی سروع فی المنطق ) منطق کی صورت المنطق کی مورت کی المنطق کا سروع کی اگر وہ علم کی غایت کو منجائے کا تو اسکا طلب کر نابیکا رہوگا۔ رعب کام ہوگا )۔ اور بہرحال رمنطق کا شروع کرنا ) اس کے موضوع یا تو اسکا طلب کر نابیکا رہوگا۔ رعب کام علوم کا امتیاز موضوعات کے امتیاز سے ہواکر تاہے کیول کہ علی فقہ میں مکلفین کے افعال علی فقہ میں اور سے بوئر علم فقہ میں مکلفین کے افعال سے بحث کی جاتی ہے۔ اور ماس جی بی جائے ہیں اور سے بی بی اور خاسم بی اور سے بحث کی جاتی ہے۔ اور علم محال ہوں۔ یا ترام بی اور سے بی اور فاسد ہیں۔ اور علم المن اور سے بحث کی جاتی ہے۔ بوئر اور محال سے بحث کی جاتی ہے۔ بوئر اور سے بی اور فقہ سے بی اور سے بی اور اس کے لئے ایک موضوع ہے۔ اس علم کا موضوع ہے۔ اس علم کا موضوع کیا چیرہ ہوگا۔ اس کو بی اور اس کو ایک میں محال میں کہ ہوگا۔ اس کو بی اور اس کو ایک میں محال میں کہ می دو ہوگا۔ اس کو بی اور اس کو ایک می محال میں کہ می دو ہوگا۔ اس محال محال میں کہ می دو ہوگا۔ اس کا می اور اس کو بی اس محال میں کہ می دو ہوگا۔ کار آمد دو ہوگا کی دور می چیر بی ہوگا۔ کار آمد دو ہوگا کی محال ہو ہوگا کا محال محال کا ہوگا۔ کار آمد دو ہوگا کی دور کی ہوگا کی محال کا محال کی بی بی منوع کی ہو کول کی کھی علی کہ اس کے دور کی ہوگا ہوگا کہ کار آمد دو ہوگا کی کہ کہ اس کے دور کی ہوگا ہوگا کہ کہ اس کے دور کول اختیاری مخال کے مقبل کے دور کی ہوگی محال کول کول کا محال کا محال کی کول کول کا محال کی کول کی بیاں کی کا می کہ اس کے کار آمد کی کول کی کول کی کول کی کول کی بیاں کول کی بیاں کول کی بیاں کول کی ہوگا ہوگا کہ کول کی بیاں کی کول کی بیاں کول کی بیاں

ښېرن*[ار د وقطبيعا* ذہن میں فائدہ ہو ، وہ لینین کے درجہ ہیں ہو باطن ہے۔ ورنہ اس علم کاستروع کر نامینع ہوگا۔ فن حكمت كا ايك اصول ہے كہ فاعل مختار سے افعال اختيار بركاصدور بغيرتصور ہے نامكن ہے۔ لہ اس بغل کا فائدہ کباہیے۔نیز سات<sup>ے ہ</sup>ی یہ امر بھی صروری سے کہ جتنی مئنت ومشفت طالب اس کے ماصل کرنے بیں صرف کررہائے ، ماصل ہوئے والا مفاد اس کے مطابق اور معتدب او عیت کا حامل ہوگا ورید اس کا طاب طرناعرف بیں بیکار سجھاجا ترگا۔ قول؛ فلآن تمایزالعلوم · موضوع براس علم کانشروع کرنا اس وجه سے موقو ن سے · اس لئے ک رے علم سے موصور کے کیوجہ سے متاز ہواکا ناہے اس سے کہ علم میں سنتی کے ذاتی عوار من سے بحث کی جاتی ہے ۔ اور انہیں کے احکام بیان کئے جانتے ہیں۔ اس ملے علم کے شروع کر<u>ے ن</u>سم ہما ں ہے موصورع کا ذکر کر دبنا صروری ہو تا ہے۔ یہ امریھی قابل ذکریہے کہ موصوع کبھی مطلق ہو تا علم الحساب كالموضوع عددت اس ميس كسي عدد كي نصوصيت ما قيد مهيل مع بلكم طلق عسط يمكرك طبى كاموصورع صم طبى كريس بيرياسن اند يستعيد بلحوكسة والسكون اسس میں موصوع کو جہت کی قب سے مقیاد کر دیا گیا ہے۔ تہمی قید موصوع برکشیر اشیار شامل ہوتی ہیں۔ اوروہ کتیرات پیار کسی امرذاتی پرمشترک ہوتی ہے ۔ جیسے علم ہندسہ سے اسکاموعنوع سطح خط اور تعليمي يعنى جبيم كاطول وعرض وعمق باكفاظ ديگرمفذار . تو آمرز ان ميس پهسب شرك بين مجبي مختلف الشياركسي امرع صى ميس مضمة كسهوبي مبس جيسے كتاب الله. سنت رسول التير اجماع قياس- اس امريس مَضْمَر ك بيل كريد أحكام تك بهوي آن والى بيل -ولهاكان بئيان المحاجة إلى المنطق ينساق إلى معرفته برسمهرا ويمادهما في بحث وإحداد مدى البحث بتقسيم العدلم الى التصورافقط والتصديق لتوقف بيان الحاجة اليدعلي نقال العلم اماتصوى فقط وهو حصول صوباة الشئى في العفل اوتصوب معل عكم و هواسنادامرالى امراخرا يجابا اوسلباويقال للمجيوع تصديق-لا اورجیکه حاجت الی المنطق کا بیا ان منطق کی معسرفت سرسمه تک بیبنیا دیتا ہے اس کے مصنف ماتن نے دان دولؤں (صاحت الی المنطق- تعربیت منطق کو ایک ہی بحث میں ہے آئے ہیں (بیان کر دیا) اور علم کی تقسیم تصور فقط اور نصد لق ہی ہے ا بحث كا آغاز فرمایا اس النے كه اس كى طرف صاحت كابيان اس بر درمنطق كى تعربيف برم موا تفا- ليس فرماياً (مِاتن ك ) علم يا تصور فقط موكا - اوروه عفنل بين كسي شنى كي صورت كا

اه الم المرح اردوقطبي عكسى ١٥٥٥ ماصل ہونا ہے یانفورمعرالحکم ہے ۔ اوروہ ایک امرکی اسنادکرناہے ۔ دوسرے امرکی جانب ایجاباً یاسلباً اوراس کے عموعہ کو تصدیق کبالیا تاہے قولة ولما كان - جبسا كرمصنف يهلي بيان كيا ففاكه مقدمه - امور ثلاثة رصد موضوع ﴾ کے اعزمن وغایت) کو بیان کریے گئے وطنع کیا گیا ہے۔ ماتن نے اس ابیاک کواس یم کر دیا ہے . کہ دوجیزو ل کورصداور صاحت الی المنطق کو) ایک بحث ہیں اور موضوع مطلق کو اعتراض: - (۱) تينول امورتو الك الك بيان بنيل كرديا (۲) اكرابك سائف بيان كرنا مفانو تینوں کو ایک بحث ہی ہیں بیان فرماتے (۳) پائیمراسطرح کرنے کے موضوع اور بیان حاجت ایک سائقه اورتعربين كواس سع جدابيان الجوات : - شاررح بے سوالات کو پیش نظر رکھ کرغالباً لکھا ہے کہ جو نکہ جاجت الی المنطق کے بیان سے منطق کی تعربیت بھی سمجھ میں آجاتی ہے ۔ اس سنے ان دولوں کو ایک ہی بحث میں ذکر کردہ اورموسوع منطق کو علاحدہ بحث میں ذکر فرمایا۔ بعنی ماتن نے تمبید میں بہم ایاکمنطق کی ت كيون واقع بوني أوربيكم منطق لوكول كيلة كس درج صروري بعد اسى ذيل بين اس كى ت تھی ذکر کرتی پڑی ۔ لہٰذاجب یہ معلوم ہوا کہ علم منطق ذہن کو خطار ہی الفکر سے بچا تاہیے ۔ اور ت کا خاصہ بھی ہے توضمنا رسم منطق کا بیان بھی ہوگیا کیوں کہ رسم کے بیان میں امورخار جیہ بى كو اختياركيا ما تاسى جيسے انسان كى تعربين صاحب سے كرنا ياكات سے أحديا مائنى سے . اعتراض :۔ ایک تطبعت اشکال اس موقعہ بریہ سے کہ برانِ حاجت کے ذیل میں جسطرح رہم نظر فہوم ہوتی ہے۔ عقبک اسی طرح موضوع کو اگر مائن بیان کرنے تو بھی رسم منطق سمجھ میں آجاتی۔ اس لنے وجر سرجیج نام نہیں معلوم ہوتی ۔ الجواب : - ماتن كامقصدية بهيس سے كه دولوں كو رايعن بيان ماجت اور رسم منطق) ايك ساتا جمع کرنیکا کیا سبب ہے بلکہ تاویل برکرنا چاہتے ہی کہ ان دولؤں کو الگ الگ ذکر کیوں مزکر دیا گیا جسطرح موصوع كوعلاحده وكرفرماياسي وهسبب ببسيعكه ببان جاجت اوررسم منطق عيب كمال اتصال بایاجا تاہے۔ اس سائے کہ دولؤں میں ہرایک اس امر پر مشتمل ہے کہ جس پر مشرور موقوت ہے۔ بعینی تصور لوجہ ما، اس سائے دولؤں کو ایک سائھ ذکر کرسائی وجہ تام ہے قول؛ دصدور البحث بتقسيم العلم بحث كا أغاز علم كي تقسيم سے فرما يا - كتاب المطالع کے مصنف نے کہاہے کہ حاجت کو اگر بیان ہی کرنا تھا تو انا کافی خلا کہ علم کی دوسمیں ہیں اول بدی و دوم نظری و اورنظری کیطرین نظرو فکر بدیمی سے حاصل کرنے بین اس کی کیا صرورت

١٥٢ - الشرح ارد وقطبي عكسي ریہلے علم کی تقسیم تصوروتصدیق کی طرف کریں۔ بھران دویؤپ کو بدیمی اورنظری کی طرف منعت ئے۔ شارح فطب الدین کا بہ قول المطالع میں مذکورسے مگرشمسیہ کی شرح قطبی <u>الکھتے</u> وقت بيان حاجت علم كى نقسيم برمو تون سے جبكہ سترح مطالع انہوں نے پہلے تکھی بھی اور قطبی بعد میں تصنیف الجواب والل ملكي تعنى قطبي مين شارح ن ابى بات نبيل كى بلكة قوم كاكلام نقل كيد ں حکمنطق کی دویوں اقسام بینی موصل الی تصورانی ول ۔ اور موصل الی آ ں کی طرف صاحبت کو ٹابت کر نامفصو دستے ۔ اور بہ مقصداسی وقت پوراہوسکتا ہے ۔ جیب پہلے ی نقیم تصوّر و تصدیق کی طرف بیان کردی جائے اور اسطرح کہا جائے کہ اصولاً علم کی دوتیسین ہُر ہدیمی اورنظری ۔ ان میں سے جو بدیجی ہے اس سے اس کے نظری کو بطریق نظروفکر حاصل کرنے ين. اوراس عاصل كرين مقدمات في ترتيب دين اور كيران سے عدا وسط كے استخداج اور تيحه نكالنے ميں عموما غلطيا ال داقع بهوجاتی ہیں۔ لبنداایسے قانون کی میرورت بیری جس کی رعایت نظرو ترتیب میں ذہن کوخطار سے بحائے خلاصہ کلام بہ میں کہ آگر بیہ کے ملم کی تفسیم تصور وتصدیق کی جانب رہی جاتی اور نہ بیان کیا جاتا کہ انہیں سے ہرایک کی دو دواقسام ہیں۔ بینی بدیہی اور نظری ۔ تومنطق کے دو بوں اجزار معسر ف اور جت کی طرف احتیاج نہ ثابت ہو پانی ۔ اس سے کہ ایک احتمال بہ بھی توسیے کہ تمام تصورات یا تمام تصدیقا بدیمی ہوں تو اس صورت میں کسی موصل الی انتصور کے صرورت ہوتی نہ موصل الی انتصابی کی حاجت اقول العلمه امالتموى فقط اى تصوى المحكم معلى ويقال لدالتموى النساذج كتصوى نا الانسان من غير مكم عليه بنفي أوا تبات وامانصوب معه مكم ويقال للجهوع تصديق كمااذا تصوى نا الانسان وحكمنا عليه بانه كانب اوليس بكاتب -سلے اشارح فطب الدین رازی نے فرمایا · میں کہنا ہوں علم یا تصور فقط ہوگا لیسنی ا وہ تصورے اس کے ساتھ کوئی حکم مذہو اور اس کوتھورسا ذرج کہا جاتا ہے الصوركر ناانسان كاله اس بركسي تفي باأنبأت كاحكم عائد كئے بغير. اور ياوہ تصور ہوگاکہ اس کے ساتھ مِکم بھی ہو۔ اور مجبوع کو تصدیق کہا جاتا ہے۔ جیسے جب ہم نے انسان کا تصوركيا اوراس برحكم ركا يأكه وه كانب سے ياكات بنيل مے اولا العلم اماتصور فقط - اصولی طور سرعلم کی اولا دوقسمیں ہیں - زیادتی معلوم يلئي م ذايل بين علم كي اقسام بالتفصيل بيان كرتے مين - اقتل علم حضوري -

نشبرت ارد وقطبي عكس ك دودوسمين بين لين علم حفوري قديم على حفوري حاوث اور علم حصوری قدیم علم باری تعالیٰ - دوم علم حصولی حادث محصنوری کیدے اور حادث بھی۔علم حصولی قدیم ت عالم كا علم علم حصول مادت ميداً انكشا ف مع . اورانكشه وم کا انگشا ب وجودمعلوم کے بغیر وجود بو- لهذا علم كي لعربين اس طرح بو ) کلی الفاق سے کرتھور وتصدیق کی طرف علم حصلولی حادث ہے متع علم حصنوری قدیم مذنظری ہونے ہیں مذید ہی الجيوان الناطق - يامرك تام بومكراس كى نسيت بين ملك بو زبدقائم - وغیرہ سب تصور کی صور تیں ہیں ، قصیہ سنرطیہ کے جو اجزار ہوتے ہیں حکم جو ا ان يرجعي مقصود تهيس بوتا اس سنے وہ بھی تصوريس داخل بيں-اعتراض :- مناطة كاقول به كرقفيه شرطيه دوقفيول سے مركب بوتا م وجزارس اوراويرتم ي اس كوتمورس داخل كياسي -

الجواب : . وه بالقوة قضيه بهويني بين بالفعل وه فصيه اس سئة نهين بهوستے كه حروف مشرط و جزار دافل بونے نے بعد قفید میں کوئی حکم نہیں مقصود ہوتا اس سے ان کومجاز اقفیہ کہدیا جاتا ہے۔ نولہ مقرح کی بہاں سے تصدیق کا بیان ہے دہ تصور حس سے ساتھ حکم بھی ملاموا ہو۔ اعتراضی : کوئی ایسا تصور نہیں ہے جس برحکم نہایا جاتا ہو مثلاً یہ فلاں سے کا تصور ہے۔ لېذالقورساذج کاکونی وجودې نہیں ہے ۔ المجواب : - تصورکے سائفہ جومکم پاہاجا تاہے وہ مفل صنبنی اور اعتباری ہے اور تصدیق میں مکم مرزع ہوتا ہے ۔ دونوں میں فرق ہے ۔ امّا التصويم فهر وصورة التنعى في العقل فليس معنى نصوب ما الانسان الاان نوتسم مويرة منهن العقل بهابستان الانسكان عن غيرة عند العقل كما تتبت صويرة التني في المرأة الا ان المراع لا تنبُّت فيها الامشل المحسوسات والنفس مراع تنطيع فيهامشل المعقولات و الهجسوبسات فقولية وهوجمول صومة الشئ في العقل اشامة الى تعريف مطلق التمور دون التصوى فقط لانه لهاذكر التصوى فقط ذكر اصربين احدهما التصوى المطلق لان القيداذ اكان مذكول كان المطلق مذكول بالضرورة وتانيهما التصور فقط اى الذى هوالتصوى الساذج علم البهرصال تصورية وه سنى كى صوريت كاعقل بين ماصل بونا بي بيس نهيس بين عن مارے تھور دو الالنان ،، کے مگریک اس کی صورت عقل (ذہن) ہیں مرتسم ہوجائے (چھپ جائے ) ص کے ورایہ انسان اپنے فیرسے (ماسوارسے) عقل کے نز دیک متاز ہوسکے بسطرح سنى كي مورت أيندس مرتسم موجاني سب البنة مرأة دايدن بين مرتسم نهين بوتي . مكرمسوسات ى امتال رصورتين) اورنس ايسا أينز بعد كراس بين معقولات اورمسوسات برايك كي صورتين بجوب مان بي - المذاليس مانن كا قول وهو حصول صومان الشي في العقل مطلق تصور كي تعريف كي مانب استارہ ہے رکھنے دفقط اس لئے کہ جب اس لے تصور فقط کو ذکر کیا تو کھیتی اس نے دوامورکو ذکر کیا اول ان بن سے تصور علق کو محیونکہ جب مفہد مذکور ہوتا ہے تو باتفرور وہاں مطلق بھی مذکور ہوا رتاسع - امرووم تصورفقط كو - بعن وه جوكرتمورسا ذرج سے -لنت مرك الولا اماالتصور فهوصول - تصور فقط مين دوجيزين بان جان مين - اول لفظ تصور- اسے ۔ اور اگر علم بھی نظری ہوگا تو دورلازم آنیگا -اور اطل سے ۔ بعض کا قول سے کہ علم نظری سے ۔ اگر بنتہی ہوتا او لولظرى مانتى سے ال كے نزد بك علم مكن التحديد سے - تعرفين ن کے اور کیف اجما اور میس کے لائے عشرہ بین سے ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ بھی ہو۔ اور فصل بھی تو اس کی صدیوہ (تعربیت) ہے اور حدنظری کا ماصہ ہے اہٰذاعلم نظری ہوتھا اور اس کو م - نوعلم کی بہت می تعربیات ہیں بانچ<sup>م</sup> د مک ماصل ہو۔ اعتبانسيه مختلف ہوتی ہے جہور فلاسف کی پری رائے سے وہ اشیار کیلئے ذہنی وجود



شبرت ارد وقطبی عکسی صورة التنئ بصورت اصافت مانا جاستے تو اس تعربین سے جہل مرکب علم سے خارج ہومبائبگا کیونکہ جہل مرکب مين سنى اورصورت سنى مين موافقت منيل بوتى . نبزیه بات بھی یا در کھنا چاہتے کہ اس جگہ (لینی علم کی تعربیت میں) سورت کے معنی جومشہور اور متعارف اس سے شکل ادراسکی ہیئت مراد نہیں ہیں بلکہ شنگ کی وہ مثل جس سے شنی میاسوار سے متازم وجائے اور سنل کاجوذبین میں ہوتا ہے اوراس برخارجی خصوصیات مرتب نہیں ہوئیں اسکو اہل منطق وجود ذرہی سے تے ہیں۔ دوسرانام ظلی وجود سے روجود علی کا تذکرہ آب ملاحسن میں بڑھ لیس کے) بهرمال شاررمن بهابهتان الانسان عن غيري لكه كراسي يطرف اشاره فرمايا سے . تعربين الفاظ میں حصول صور کا التری فی العف ل . اس میں لفظ فی معنی عُنْد کے بیا ما نام استے ۔ تاک تعربیت جزئيات وكلبات دويوں كے حصول كوعام اور شامل ہوجائے نیزوہ جزئيات جو مادیہ ہیں تعربین یے تکل جائینگی اس سے کہ علمائے منطق کے نزدیک جزئیات وکلیات خواہ مادی ہوں باغیرمادی میں کالفیس ناطفہ ا دراک کرتی ہے اورنفس ہی اِن کی مدرک ہے دوسری قولوں بعنی دنگیر قبوری کی جانب س كى نسبت تقبك اليبي ہى ہے جيسے كاھنے كى نسبت چھرى جا قو دغبرہ كى طرف بين كاھنے والالوانسا ورجوى ما قو اس قطع كے التے محض واسط إلى -ئے متاخرین مناطقہ بر کننے ہیں کہ کلیات اور جزئیات دولوں کے مدرک ایک دوسرے ا ہیں۔ ان کا کہناہے کہ کلیات کا دراک نفش ناطفہ اور جزیئات کا دراک قوی کرنے ہیں لین دیگرآلات سوال به سے کر جزیرات غیرمادیدا ورکلیات کی صورتوں کو مثال کے طور برمجت رئخش وغيره كااعداك بالاتغان نعنس ناطقة سي كرتابيه اوربيننس ناطقة ببن سيجيبتي ہوتی ہے۔ گرجزیمات مادیہ کی صورتبی بعض کتے ہیں بیجی ننس ناطفہ ہیں بیصی ہیں۔ اور تعفن كا تول سرم كه آلات ميں لينى قوى ميں -آب لے مشہورتعربیت پر بھی تھی العسلم حصول صومالا الشی فی العفال اس بیں حرف فی مذكورب اورظ فيت كي التابع - اس الفك في كامدخول اين ماقبل كاظرف بوكا اورمدخول اس كے كئے مظروف واقع ہوگا - اور جب صورت عقل میں ماصنل ہوئی توعفاً بطرف اورصورت مظروت بوني منك ابل عرب كامقوله سه السدى اهدى الكيس. درايم تفيلي بين بين تودرايم لے لئے مظرون اور تھیلی دراہم سے لئے ظرف ہیں . اور بیفن منا طفتہ کے نزدیک عقال میں جزئيات كالفول بنيس بوتا وه نومرف كليات كاأدراك كرتى سے -جزئيات كے لئے وہم ظرف ہے۔ لہٰذااشکال ہوگاکہ علم سے صرف کلیات مراوین ، تعربیت جزیرات کوشامل نہیں ہے ۔

ہوا۔ اسکا یہ ہے کہ فی کوعنہ کے معنی میں بے لیاجا پڑگا۔ اوراشکال واردیز **ہوگا اور لفظ عنداصطلاح** میں س چیزکے ساتھ خاص ہوتا ہے جوابنے مدخول کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ منسوب ہو اگر عورکہ مائة توستارح ك عبارت بهايهتان الانسان من غيري اسى معوص انتساب كي جانب اشاره اعتنواض - یونکه مبادی عالیه عفسل سے بالاترین - اوران کا علم بھی شک کی ذات کے النز ہوسائے سے ہواکر تا ہے اس میں مصول صورہ خشی کا فی نہیں ہو تا لہلا ایہ تعربین علم کی مبادی الجواب : ۔ اس مگران علوم کی تعربیت کی گئی ہے جوا وسط درجے کے انسالؤں کے ذہوں سے کہ علم سے وہی علم مرا د لیا گباہے ۔ کاسب اور مکتسب دو گؤں بن رکا سب اور مکتسب دو گؤں ہی نہیں ہے ۔ لبازا ساری وہ تعربیت اصطلاحی سے خارج سے ۔ فلا استکال -اعتراض :- تعربیت مذکورملم مبادی کوشامل نہیں ہے- اس سنے کعقل کاا طلاق باری تعالىٰ يرنهين كساحاتا -ملے سے جو نکہ علم حصولی مراد ہے۔ اس کئے علم حضوری اس میں داخل نہیں -ہ ایشی ۔ فوت مدرکہ انسانی ہیں صورتوں کے مرتسم ہونے کی شارح نے ایک حسّی مِتَال ذکر کی سے بعنی حسطرح محسوسات کی صورتیں آئینہ ہیں مرتسلم **ج**رجاتی ہیں اس طرح معقولات کی صورتیں فرمن اور عفل میں جھپ جاتی ہیں۔ اعب تواض: ۔ سوال یہ سے کہ آئینہ میں جو خصولی صورت یا ئی جاتی ہے وہ ذہبی ہے مگر عقل بیں معول صورت حقیقی ہوتا ہے . اس کئے حقیقی کو وسمی سے متال دبینا بانت بیہ دیناغیر مناسب الجوآب : - اس كايه حواب دياما سكتاسه كه مصنف علم انساني كي غير تعيقي اورعار مني ملكه وتبي ہونے كى جانب اشارہ كرنا جائنے ہيں ناكەكسى صاحب علم وفن كو اپنے عسلم ب بويسني جسطرح أببنه كاعلم فحفن توسمه بنع حقيقت سعے دور كا واسط مهيں ا تَ إِنْ الْبِيغِ مُختلف بُوتِ بِإِن . صاف وشفاف - كُدلا - ميلاكيلا - جب آيتند بهو كاسط كى صورت بھى اس قسىركى نظر آئے كى - تھيك اسى طرح عقول انسانيہ بھى العقول مختاف كے فبيل سے مختلف الانواع اقسام ہیں۔ دہذاحیں کی جیبی عقل ہوگی اسکاعلم بھی اسی قسم کا ہوگا۔ اس سے معلوم ہو ناہیے کہ علم فی نفسہ حسن سے مگر اہل علم باصا حب علم اسکے حسن کو غیر سین کریسکتا ہو خنابك الضميرامان يعور إلى مطلق التصويم اوالى التصوي فقط ولاحائزان يعود إلى التصويرا فقط لصداف حصول صويرة الشي في العقىل على التصوير الذى معه حكم فلوكان تعريفا لتصوى فقط لمريكن مكانعال بحول غيري فبله فتعلن ان يعود الضرير الى مطلق التقتو الذي هومرادف العلم دوي التصور فقط فيكون حصول صورة الشي في العقل تعريقًا له وإنما عرف ملاق التصو وون إسهوم فقط مع ان المقام بفتضى تعريف نبيها عي ان لفظ النصوركما يطلق فيما هوالشهود على مَا لِقَابِلُ التَّصِبِ لِقَاعِنَى التَّصُومَ السَادَجِ كَانَاكَ يَطَلَقَ عَلَى مَا يُرادِف العَالَمِ ولِعِم التصديق وهومطلق التصويا-ا بیں بہتمبریامطلق نصور کی جانب ما م*ذہوتی ہے یا تصور*فقط کی جانب - جائز مہمیں اہے کہ وہ تصور فقط کی جانب عود کریے (لولے) اس سے کہ حصول صورۃ الشی فی انعقل اس تصور بریمی صیادق آ تاسی حس کے ساتھ حکم ہوئیس اگروہ تصور فقط کی تعربیون ہو مالغ مذہوگی اس کے غرے دخول سے بس متعین ہوگیا کظمیر عود کر۔ يذكر تصور فقط كى جانب لبنزاليس محصول صورة الشبئ في العقل اسى كى تقريف بهوتى البيني مطلق تصوركي وا بزاعرون الخ ا وربیشک مصنعت ماتن بے مطلق تصور کی تعربین کی سے مذتصور فقط کی ۔ با وجود مکہ مقام (موقع) تقاضاكر تاب اس كى تعربين كا (يعنى نصور فقط كى تعربين كا) أكاه كرتي ويت اس بان كى طرف تصور كا اطلاف جسطرح اس ميس (تصور فقط ميس) بوتات - اوروسي مشهوريمي س جو تصدیق کے مقابل سے بعنی تصور سا ذرج ۔ ک نا لاے بطلق ۔ اس طرح اسکا اطلاق اس تصور پربھی ہو تا ہے جوعلم کا مرادف سے اور تعید لیں سے عام ہے اور وہ مطلق تصور ہے۔ مطلکی تصور تصورفقط . تصورسا ذرج نگیورمعه الحکم مطلق تصورعام ہے وہ مقسم بھی ہے کے بہتے اتصور فقط اس کی قسم ہے ، اور تصور مد الحکم تصربتی ہے جومطلق تصور کی قسم ثانی اور تصور ففط کی قسم ہے اور تصور فقط تصور سا ذرج - رواؤں ابک ہی ہیں ۔ خلاصہ مفسم تصور مطلق ۔ اقسا تصور فقط اور نُصادنَق - اور نصور فقط و نصد لق ياہم دولۇں ابك دوسرے كى قسمين ہيں -تول؛ ف ن لك الضمير مائن في اين كتاب بين علم كى تعريف كرست بوسة هو حصول صوى التنائى فى العقل كمام اس مين ووبو ، كى صميرك بارس مين بحث مي اس كامريج كيد

نسررح ارد وقطبي عك تعربف گذر کی ہے تو مرجع کے فریب ہونے کے لیاظ سے ہو کا ہے جوعلم کا مرادت ہے ۔ اور گو باتھور کی تعریف اس جگہ کی گئی ہے ۔مطلق تھ بعبى تصور فقط، تصور معدالي كم مين اول مِن فقط كى قيد سع اور ثاني مين كم كح لك الضمير يس بوضمر بالمطلق تصورى مانب عائد بهوتى م باتصور فقطى جانب بعنى يه تعربين قسم تصوريعي تصديق برلازم أنتسب اس من كرتفريق ميس بعي العقل با يا ما تاسي - اس كة تعربي تصور فقط كي بون ا ورتصديق برصادق أن يين رفقط برلهذاتعرلين دخول غبرت مالغ مزرى جبكه تعربيت كومالغ دخول غيربهونا جاست اس خابي فعور فقط کی نہیں ہے بلکمطلق تصور کی سے جوعلم کا مرادت سے في مطلق لسور كي تعريف كي سع تصور نقط كي ميس كي اس کا نقاصٰاکر تا بخفاکه نعربیت تصورفقط کی کرنے ورحفیقیت بر ایک اعتراص کا روسے - اعترامش کی تغی لرجب لغریف تمهارے قول کے مطابق مطلق نصور کی سیے جوعلم کا مرادف سے -کم ہی ان دُولؤں تصور و تصدیق کا مقسم ہے تو قاعدہ یہ تھاکہ مقسم کی تعریف تقسیم سے پہلے کرتے۔ تن سے تعریف دولؤں قسموں کے درمیال میں ذکر فرمانی ہے جس سے بطاہم پھی مفہوم ہوتا ہے یف تصور فقط کی گئی ہے اگر اس کو ایب غلط کہتے ہیں توجواب دیجئے کہ تعریف درمیان میں کیول الجواب، الم منطق كى اصطلاح بين نصور دولون معنى بربولاجا تاسے اول وه تصور جومرا دف علم ب دوم وه تصور جوم طلق تصور كي قسم سے ليني تصور فقط يرتهى - مكر شارح فطب الدين بوضمير كے مرجع ميل دوالمتال ذكر فرمات ميں جبكه أيك تيسااله خال اور بھى سے دہ يرك فيمير كامرجع العلم ہو۔ بواب اسكابه سے كه اگر مهوكا مربع العبار كو مان بيا جائے تو بيمريه انشكال ہى وار وله ہوگا كه تعريف ببرهی بات برتھی کمقسم کے بدراس کی تعربیت بھراس د ولؤل قسموں کے درمیان کیوں ذکر کیا اورام راجنبی سے معرف اور معرف برکے درمیان فطیل مذلازم آتا۔ قوالهٔ تنبيها الرسوال أرمطلق تصور اورعلم دو تؤل مرادف بين - اور اول كي تعريف بعينه تاني ى تعربين سے تو تعربين بين القسمين لانے سے كوئى فائدہ باقى نہيں ركا -ا کھا ہے ۔ چونکہ صَابِت کے بیان کے موقع اصل چیزاس کی تقسیم ہے ۔ لنعرلیٹ نہیں ہے ۔ اس كه بوجه متا تعربیت پہلے معلوم ہوچگی ہے ۔ اورتقسبہ کے لئے تعسریون بوٹے متا کا علم کافی ہے یا بھراس شرف القطبي تصورات المسلم المسل آگاه کرناچاہتے ہیں کہ علم کی تعربین حصول صورة التی سے کرنامشہورہے ۔ اس کوشار ع سے کہاہے تندید على ان التصوي كم ايطالى فيما هو المشهوم يطلق على ما يقابل التصديق تاكم علوم بوجائة لل بطرح علم کے مرادف بولاجا تاہے اسی طرح اس تصور بریھی بولاجا تا ہے جو تعد کی کا مقابل سوال به علی اشکال بیم کرنتسیم سے خود تصور کے مشترک ہونے کی طرف دلالت ہوجاتی ہے بوات: - كونى فاص فائده نهيل بوا . مگرايس لوگ بواس سي غفلت كرجاني تنبيد كردين تولهٔ مرابر أدين العسلم. برآدب اورفعل بعلم كادوبؤل كامرجع ايكيري معلوم بوتاب يعسني بار مكرواقعدايسانهين م بعلم كي ضمير كامرج تو ماموسكتاب مكربرادف كي صمر سرد کامر خیج ترین مارمنہیں ہوسکتا ہے۔ اس سے مرادت ہو نانھور کی صفت ہے مذکہ وہ حس پر تصور کا اطلاق کیاجا تاہے۔ دوسراتبواب برسے كر ترادف جولفظ كى صفت بدے - اس كے مادل عليكولينى معنى كواس كئے شامل کردیا گیا ہے کیوں کہ لفظ دال اور معنی مدلول ہیں تو دوبوں میں مناسبت موجود ہے عبارت کی ایک تا ویل یہ بھی ہے سکتی ہے۔ کہ برا د ف کی ضمیر ہو کا مرجع لفظ تصور ہے جمکہ اسكاعائد محدوف سبع . يعني مايرا وف به التصور - جو نكه اس تا ويل ميَ صميريَين انتينان وما السكاعائد م اس العُ مناسب مهين سے البتہ ملاعصام الدين نے توجيہ اس طرح برك مي كر ما ہے معنی وہ کے میں۔ اور معنیٰ یہ میں کہ لیطلق علی وجہ لیرا د ب بالتصور ولیع کم بر التصدیق یا معنی تصور کا اطلاق السيط الن بركيا ما تاسع كوس سع وه تعور كم مرادف اوراس كي ذريد تعديق كوعام بع واماا كمكم فهواسنا داصرالى آخر رايجابا اوسلبا والايجاب هوالقاع النسية والس انتزاعها فاذا قلنا الانسان كاتب اوليس بكاتب فقد اسندنا الكاتب إلى الانسان واوفعنانسبة تبويت الكتابية اليشه وهوالايجاب اوى فعنا نسبة تبويي الكتابية عيته وهوالسلب فلاب هامناان سدى ولاالسان شممعهوم الكاتب شهرنسبة بنوت الكتابة الى الأنسان تمروقوع تلك النسبة اولاوقوعها فادر اله الانسان موتصوم المحكوم عليدوا لانسان المتهوى محكوم عليه وادم المص الكاتب مرتصى المحكوم به وكالتب المتهوى محكوم به وادماك النسبة تبوت الكتابة اولاثقها

هُوكَمُوم النسبة الحلمية وادم الصوفوع النسب واجعة اوليست بوافعة هوالحكم اوريما يعصل ادماك النس دون الحكم كمن تِشكك في النسبة اوتوهم إنان الشك في النسبة ون نصوبه هام لكن النصلداني لأيحصل منال م يحصل الحكم ا دربهرحال مکم تووه ایک امرکی اسنا د دوسرے امرکی جانب کرنا ایجا بایاسلبه ایجاب وه نسبت کا واقع کرتاہیے اور سائب کا انتزاع (حیدا) کرنا ہیے۔ نے کہا الانسان کا بت *- انسان کا تب ہے*۔ اولیس بکانت یا وہ کا تب ہیں ہے اكونم ندكيا انسان كي طرف يا بيم بهم نے كتابت كى نسبت اس سے رفع كيا اوروہ قولۂ فلاب ہھناان تن س کے اولاً۔ لیں اس جگہ بی*ضوری ہے کہ پہلے الانسان کا تصور کی* یک جانب۔ بیمراس کے نسبت کا وقوع کا بالا وقوع کا تصور کریں ۔ لیس انسان کا ادراک قو ر کاتفورسے اوروہ انسان کی جسکاتھ ورکیا گیا وہ محکوم علیہ ہے۔ اور کاتب کا در اک وہ ہورہے اوروہ کا نب کرچسکاتھیورکیا گیا ہے وہ محکوم بڑسے ۔ اورٹیوت کتا بت کی اسبت بيه كاتصور سم - أورو فوع انسبت بالا و فوع اسبت كاادلاك ل - اور لبهي لبهي نسيت حكمد كا بے بغیرمحال سے نیان تصدیق حاصل پذیروکی جب تک طلاح البين عكم ما تبت بالخطاب فهو صلم ص رمعاني بال دارنسيت تامد خبربه يه قضيه كاجز مو یعیٰ محکوم کر یہ بھی ہر فطنعہ ہو تیا سے (۳) نفس فضیہ جو اس نسبت ایجا بی یاسکبی پرمشتمل ہو۔ ص کے ذریع محکوم برکاربط محکوم علیہ سے ہواکر ناسے ۔ رہم وقوع نسبت اوروقوع نسبت کا

عنى انتزاع نسبت بالاوقوع نسبت اطرا ف ليني محكوم عليه اور محكوم به بيل. ریسے فضیہ کے اطرا ف ہوتے ہیں۔ اگر قصیہ حمار ہیے نو غدم کی حانث مخبو ل ب حملی کی اناكان حماماً! اورحكم الفصالي ايحاتي سے کہ اولاً ذات کا تصور بھر اس کے مالات واوصا ف کا نے میں - مالفاظ دیگر۔ قصید جملیہ میر راس مکم کی بنار برد ولوں متی بہوستے ہیں بداتحا دصرف وجود میں مين دويون مغاير بوسايل - موضوع ذات اورمحول وصف بهواكرتا. ن بنیل ہے۔ اسی طرح مکم کاتصور بعن وقوع نسبت کاتصور ان تبنول كے بعد ہى ہوگا يہلے أيل ہوسكتا -ل الن مثارت كغرما يام كربساا وقات نسبة عكميه كاته

شهره وارد وقطبي عكسي ہونا سے مگر برتھور شک باوہم ہواکر ناسے کیوں کرتصدیق کا نام سے حکم اورتصدیق کے لئے اذعان سبت منروری سے ۔ اس سے بھورت شک اور وہم اذعان بنیل یا یا ما بڑگا اور جو نکہ موضوع کے ے ادراک بیں التماس کا کوئی مشبہ نہیں تھا۔ البتہ نسبت حکمیہ اور حکم بیں البتاس کا خطرہ تھا۔ غالبًا اس التباس ہی کی وجہسے قدمارمناطفہ نے تصدیق میں نسست کے تعلور کا انکار ورائي ليئه وه اجزار قضه صرف تين مانته بين - شارح قبطب الدين ليه اسي ابرضتهاه كو دوركر كبلئے ربمالحفنل سے نسبت مكميه اور حكم كے درميان فرق كرينے تحيائے كہاہے .كمبعي كبعي ايه بوما تاسي كسبت مكيدكا تصور بوتاسيد مكرهم كاتصور بين يا يا ما تا مثلاثك اورويم ك مورّت بين - كريتُوالا و قوع نسيت - اولا و افوع نسيت نين نِتين پرنہيں ہوتا ملكم اس کا تروورہتا ہے۔ وعندمتاخرى المنطقين ان الحكم اى ايقاع النسبنزاد انتزاعها نعل من افعال النفس فلايكون ادم اكالان الإدمال انفعال والفعل لآيكون انفعالا خلوقلنا ان المحكم ادم الف في يكواتم يرق مجبوع التصويرات الإي بعنزتصوى المعكوم عليد ونصوي المعكوم يبه وتصويم النسبة المحكمية و التصويم المذى هوالحكم وان فلنا انه ليس بادم العابكون التصليق مجهوع التعويمات الثلث والحكمه فاعلى ماى الامام\_ ر اورمتاخرین مناطقہ کے نزدیک حکم کینی ایقاع نسبت اور انتزاع نسبت نفس کے افعال میں سے ایک فعل ہے ہیں وہ حکم زادراک نہیں ہے ۔ اس لیے ک - الفعال سے اورفعل الفعال نہیں ہوتا۔ بیس اگر ہم نے کہا ان المحکم احس الص کے حکم ادراک ہے تواس وقت تصدیق چاروں تصوران کامجوعہ ہوگی ۔ نیکی تصور محکوم علیہ ۔ اور نصور محکوم ابہ ۔ فولة وإن فلنا ان وليس بادم إلى الور الريم ك كهاكه وه يعي حكم اور اكنبي بع توقيع مجوع ہوگی۔تصورات تلہ (تصورمحکوم علیہ محکوم ہے۔ نسبت حکیہ اور حکم کا - اور بدامام رازی کی ایکے ا شارح جبيلے يركام على بيل كرفكم نام سے ا درباك اورا ذعان كا اس ليئے يہ دعوى میں انابت ہوگیاکہ وقوع نسبت کے ادراک کا نام حکم ہے اور یہی تق ہے مگرمتاخرین مناطقه كى دائے بيسے كرمكم نفس كا ايك فعل سے بعنی نفس كي تاثير كويہ حضرات مكم عميتے ہيں مذكه اوراك كور دلبل يد دينة بيل كرحكم ازمقول فعل سع - اورا دراك ازمقوله الفعال سع -

تسرح اردوقطي دونؤل کے مفولات حداگا مذہب تو فعل والفعال میں مغابیرت بھی صروری سے صاحب مرك اس كاردكياس وه كت بين كه متاخرين كويد كمان بوكياس كم كعم صادر ہو بنوالے افعال میں سے ایک فعل سے ان کوغلط فہی اس سے ہوگئ کرمکم کی تعبیر اللیے الفاظ ہوگئ جُن سے نفس کا فعل ہو نامعلوم ہو تاہیے مثلا لفظ اسناد - ابقاع - انتزاع -اور انبات ونفی اور ا ذعان وغیرہ - نگر صحیح بہ سے کہ حکم انفعال بھی سے اور ادر اک سے ۔ اس سلے کہ دب ہم آسینے وحدان بغنی قلب کی جانب عور کرسنے ہیں تو ہی مع یت حکمہ خواہ حملی ہو یا اتصالی اور الفصالی ہو۔ اسی نسبت حکمیہ کے ادراک۔ ہے یا نہیں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے مکم انفغالی ہی کا نام ہے فعل کا نام ہنا متقدیمین کی رائے در سب سے کے سوارکونی دوسری جیز نہیں ماصل ہوتی کہ یہ نسبت مکید ایا واقع یعنی نفسر ين سب - لهذا متقدين في رائع درست سب -قول؛ والفعل لايكون الفعالا- اور بعل انفعال نهيس موتا كوبتدريج قوت سے فعل كى جانب لانے كو كہتے ہیں جيسے كسى چيز كو كھنڈا كرنا يااسكو گرم نا وغیرہ ۔ اورمشی کا بتدریج قوت سے فعل کی جانب نکانا الفعال سے اور کیف وہ عمن مع جو ابن دان من التسيم كوقول كريد ركسي نسبت كونها ال كالصور دوسر ما تصور بر سرقی - زاردی - سباہی - سفیدی - وغیرہ -افساه كبين: - كيف كي فارسمين مين و اول كيفيات سوم وہ کیفیا ت بو کمیت کے ساتھ محضوص ہوں۔ پہارم وہ کیفیات جوار الإمتاخيين مناطعة كامذبب بتاياكه حكم يونكه القاع نسبت - انتزاع سبت كا نام ہے۔ اس سے كه وه نفس كے افعال س سے ايك فعل سے لبندا وه ال ييول كرادراك الفعال كانام ہے ۔ اور فعل الفعال نہير ہیں ہوسکتا ہے۔ بھرنبدنتی کے فرمایا ضلوفیلنا ان الحکمد للزا آکرہم مع لواس صورت میں تصدیق تصورات اربعه کا مجوم سوگ ابعنی تصور محکوم علید نظ تصور انسبت حكيد - اورتصور القاع وانتزاع - دان خلنا اور آگريم به كيته بيل كره آدراك كا نام بنيس سبع ـ نو اس صورت بين تصديق تصورات ثانة كا اور حكم كامجوع بيوگي جيساكه المام رازي اس کے قائل ہیں۔ واماعلى ماى الحكماء فالتصديق هو الحكم فقط والفرق بينهما من وجود الملها ان

٢٢ = استرن اردوقطبي التصديق بسيط على منهب الحكماع ومركب على ماى الامام ونانبها ال لصياالطوير والنسبة شحط للتصليق خامج عنه على قولهم وشطروالداخل فيه على قول فه وثالثه ان الحكم نفس التصديق على م عهم وجزء الداخل على م عهم -ج مریک اور بہرمال رتصدیق حکمار کے قول کی بنار پر تولیس تصدیق فقط اوردولوں (اقوال) کے درمیان فرق جندوجو ہسے یا یا جا تاہیے۔ا سے علما رکے مذہب کی بنار پر- اورمرکب سے امام رازی کے قول سے ۔ان کی رائے کی بنار بر دیعن حکمار ) (امام رازی کے قول) بر۔ اور تبیسرا فرن کے قول کے مطابق) اور جزداخل سے ا كم فقط - مكمارك رائك بنار برتصديق فقطامكم كانام بيم العلم اماتصورا وامالته لايق كولجيوظ كردوا ن لے الہیں کا اتباع فرما یا سے اور کہا ہے العلم امالفور فقط اولفور معددولؤں ، فرق بَوْ يہ ہے گہ اول په کرتھيور کے سائھ فقط کا اضافۂ کر دیا ہے ۔ دوسرافرق په لفسيروه كى سے - جوامام رازي كى ہے - شارحك توييلے سن كى وضاحت كى -اور سكالصديق مختلف فبرسع امام رازى كے فول كى بنيا دير - بھورات ِ حَكُم كُنْ مُجُوعُهُ كَا نَام تَصْدِلِقَ مِنْ - اور حَكُما رَكَ نزد بِكَ تَصْدَلِقَ صَرِفَ حِكُم كا نام مِن بصورات ك يلك سرط س، ايك جماعت كاقول يه الفوق باین الم ناهبیان - دولول مزاس کے مابین تصدیق۔ لے نزدیک تعدیق مرکب سے اور حکمار کے نزدیک بسبط سے علا تصورات ملنہ تعید رج - اورامام رازی کے نزدیک تصدیق کی حقیقت میں داخل ما علم نفس تصديق كا نام سے جبكہ امام رازي حكم كو تصديق كاجز ملنتے ہيں - مي كا رازی کے نزدیک جحت ہوئی کیے۔ اور کبھی معترف.

بَقَ حَقَّ : ـ دونوب مذاہب میں کس کا قول حق ہے. عام طور برحکمار کے قول کو حق کہا جاتا ہے ۔ اور ابل تقيق نے اس كوران كم اسم - قاصى صاحب كا قول برسم كه الزهمانا اختام العلى التحقيق ميند جل التصديق نفس الحكم بعنى الاعتقاد الرحقيق التجوقول افتياركيا سيراسي كويس تزجيح ديتا بول ) کہ اس ہے تصدیق نفس حکم ا ذعان بھنی کہاہیے ۔ مولاناعبدالحق خبرا بادی سے مشرح مرقاّت میں ال الفاظ كسائه تابر كسي . فرماياه في اهوالحق الحفيق بالقبول يبي قول مق سع . أورقبول كي جاراً کے لائق بھی ہے اس کی دلیب لی بہ سیے گرجو نکہ تصورو نصر لین کے معلوم کرنے اور حاصل کرنے مے طریعے ایک دوسرے سے جداہی ۔تصور کومعرف سے اورتصدیق کو جبت سے ماصل کیا جاتا ہے۔ اونفور معنه الحكم كي نوجه شارح كي بيان كرده آب بطره عكي بس بعض حفزات يے اس كم توج<sub>يد</sub> دومرى كي سے - ان كايركها سے كەمعەمكم ميں معيت سے معيت دائمى مراوسے اس كئے محكوم عليہ مكوم به انسبت مكبيه مين سيم سرابك كانف لبق موانالازم نهين آنا اس يق كريردائمي طور برحكم كي سائخة مقاراً نہیں ہوئے۔ اس لئے مائن کی تقسیم امام رازی کے مذہب برتھی میچیج ہے۔ (فاعلی) تعدیق علم سے یانہیں۔اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ مناطقہ کی ایک جماعت کہی ہے کہ جسطرے تعور علم سے اسی طراح تعدلی بھی علم سے - علامہ تفتازان کی رائے بھی اسی قسم کی ہے -ابك جماعت أبركبتي مع كرتص كي جو نكه ا ذعالى كيفيت كا نام مع ـ اس سن بيم برعلم نهيس الهيه -واعلمان المشهوى بنمابين القوم ان العلم اما تصوى اوتصلابى والمع عدل عنه الى التصوى الساذج والى تصدابى وسبب العدول عنه ويرود الاعتراض على التقسيم المشهى من وهين الاول ان النقسيم فاسد لإن احد الإمرين لانه وهواماان يكون قسم الشي قسيمال راويكون قسيم الشي فسمامنه ولمها باطلان وفيلك لان التصدالي ان كان عبارة عن تلصوى مع الحكم والتصويم عم الحلم من التصور في الوافع وقد جعل في التقسيم المنهور فسيمال فبكون قسم التنى فسيمال ف وموالهم الاول وانكان عباسة عن الحكم والحكم قسيم للتصوي وقي جعل فى التقسيم قسمام ف العلم الناى مونفس التصوي فيكون قسيم الشئى تسما منه وهوا الأموالتالى -ب اورائے مخاطب جان تو کہ مشہور نوم کے درمیان یہ میک علم یا تصور ہوگا یا تعدیق اور میں کہ سے العدام العرام العر مسنن کے اس سے تصور ساذی اور تعدیق کیطرت عدول کیا ہے یعنی العدام العام اوتصديق كيف كي بحائ انبول ال كهام العلم العلم الماتصوى ساذَج وإماتصديق - اورسول المريكا سبب نتیم شہور رایک اعرام کا وار دہونا ہے۔ لین مشہورتقبیم میں ہونکہ اعرام وارد ہوتا سمے۔

ر در ارد وقطبی عکسی ن دههین دوطرلقول سے اعترامن کا ردیہے ۔ اولر ہے اور وہ بہ ہیکہ بانٹنی کی قسم کاسٹنی کی قسیم ہونالازم آتا ہے ماتن لنعلم كي تقسيم ال الفاظ ميس الصومافقط وحوحصول عهومة الشتى في العق واخرا يحائاا وسلباركرولقال للمجهوع تصد عقل بین عاصل موناید یا تصورمده میم موگا اور وه ایک امری نسبت م محوع کا نام تصدیق سے - شا بھورت *ایجاب یا بھورت سایب ۔* اورا<sup>س</sup> هُوم كا حواله درا*ي كرجم بور*كي بيان كرده تقسيم نقل كردي . *جنا يخه فيرمايا*- العلماما ماتصور بوكا باتصدلق بوكا -اذج والى التصلالي. مايا والمصنف عدل عنه الى التصويم الس اس کے لیندسٹارے لئے فر بورتعرلف كوجيوا كردوسرى طرح تقسيم كسم اليف نعدلق بوكار وسبب العدول وم وحالاع تواضء جم پر دوطرح سے اعتراصات وارد لرنزكاسيب ببهمكمة ول كر نابط تأكه وه اعترام الشائي قسم ا و ولك اله ہے۔ اور یہ دولوں صورتیں ماطل ہر کے فرمایا کہ تعدلیق اگرتھور مع الحکی کا نام ہے۔ ا دہرتھور مع الحکی واقع میں تصور کی قسم ہے ما مشہور میں اسی کوقسم بنایا گیا ہے۔ لہٰذا قسم شنی کا قسیم ہونا لازم آگیا ا وریہ بہلااعتراض ہے۔ شی کا قسیم بنا دیا مائے اور فسیم سنی کے قسم ہونے ن قسم برمحول ہو آئی ہے۔ اور اپن قسم کے مبائن ہوتی ہے بین اس برمحول ہو۔ مورکی قتم ہوئے ہوسے قسیم بھی بن جائے ۔ تو اس سے یہ لازم آبیکا کہ محول بھی

ا ذر محمول بھی نہیں ہے جو کہ اجتماع لفیصنین سے۔ اور اجتماع نقیصنین محال ہے اور جوشی محال اور خوشی محال اور خوشی محال اور خود محال ہوئیں۔ وعنداالاعتواض انهايوداذا قسع العلم إلى مطلق التصوى والتصديق كهاه والمشهوم واما اذا قسم العلم الى التصور السادج والى التصديق كها فعلد المص فلاوى ودعليد له لانا نختاى ان التصديق عبارة ع النصورمع المحكم فقوله والتصورامع المحكم تسمين النصوى قلنا ان المحدث مبله انه قسم من التصور الساذح المقابل للتصديق فظاهوانه ليس كأناك وال ارد ديتمر به انه قسم من مطلق التصويم فهسلم لكن فسيد التصادبق ليس مطلق التهوي بل التصوي الساذج فلايلن أن يكون قسم الشي قليم اورمذكوره بالايه اعتراض اس وقت دار دمهو تاسم جب علم كى تف بيرتصورا ورتصرير ا ک مانب کی جائے میساکہ وہ مشہور ہے۔ اور بہر حال جب وہ (علم) تق ذرج اورتعبدلق کی طرف میساکه مصنف (ماتن ) نے کیا ہے تو وہ اعتراض ا النائختاران التصلاق محيونكهم افتياركرتي ببي كتصديق تصور مع الحكم كانام مي بيل ا م ہے۔ ہم جواب دیں گے کہ اگرتم نے اس سے اسکا امادہ کیا ہے کہ بینکہ سے اسکا امادہ کیا ہے کہ بینکہ سے ہیں کہ اس سے اسکا امادہ کیا ہے کہ بینی سے دینی عرب ایکن رکھریاد رکھے کہ تصدیق کا قسیم طلق تصور نہیں ہے ی کااسی کی قسیم ہو نالازم نہیں آتا ہے سبورتف بيمبين جوعكم كأنف مطلق تصور اورتعد كتاكح بانب كى لئى مع اس بين تصوركِ معنى عام بوتصريق كولجى شامل مون مراد نهين كي الكروت

داقد يه بيكة تعديق سے مرادتو ادراك سے كە آيا نسبت واقع ہے يا داقع منبس ہے ۔ اور مرادتھورسے اسكولاه كاادراك ہے ۔ عوركيا جائے توادراك نسبت وقوع ۔ اولاوقوع ۔ اور وہ ادراك جواس كے علاوہ ہو، دولوق ميں يفينا ايك دوسرے سے معادق منہيں آسكيں تاكہ توشي لفينا ايك دوسرے سے معادق منہيں آسكيں تاكہ توشي كا تقسيم ياقسيم شكاكا اس كى قسم ہونالازم آئے ۔ اور جہال تك تھور بيوج سے معادق منہيں آسكيں تاكہ تو بي اس كے معنی كا اس كى قسم ہونالازم آئے ۔ اور جہال تك تھور بعنی مطلق ادراك جوعلم كامراد ف ہے ۔ تو بير اس كے معنی اوران دولوں معانی پرتھور كا اطلاق محص لفظی اشتراک بے طور بر ہوتا ہے ، معترض آل اس كو دس ميں منہيں ركھ سكاكر تصور كے دومعانی ہيں ۔ نصر بين ان ميں سے معنی اول يعنی مطلق تھور كی اب دومعنی تان توس من وقوع دنہا يا ما تا ہو بي تھور كی تسم ہے ۔ اور معنی تان تھور فقط يا سا ذرح وغيرہ با ادر اک رئیس میں وقوع ولا وقوع دنہا يا ما تا ہو بي تھور ك

اقول؛ فلاورود له عليه عادب ميرك كهاسه كه شارح كى اس عبارت سيمفهوم مي المه كرمد كوره الله المرك بناول المن المرك كها المرك الما المن كا ول شق القل كرك كها المرك كا المرك المرك كا المرك و يتاليه كه ما تن يرجها الارجها المرك و المردم و تاليه كه مكر شارح كى تقرير مساس كاجواب المرك المرك المرك المركمة المرك

والتان ان المراد بالتهوي اما الحضور النهن مطلقا او المقيد بعدم الحكمة فان عنى به الحضوى النهن مطلقا لزم انقسام الشي الى نفسه والى غيرة لان الحضوى النهن مطلقا نفس العلموان ان عنى به المقيد بعدم الحكمة يكون معتبراً في التصديل لان عدم الحكمة يكون معتبراً في التصديل التصوى خلوكان التصوى معتبراً في التصديل لكان عدم الحكم معتبراً فيه ايضاد الحكم معتبر في التصديل فلام اعتبال المحكمة وعوائق وانهمة وجوابه ان التصوى لطلق بالاشتراك على المعتبر في التصديل المستراك على المحتوى المناق المستراك على ما المحكم وعدمه في التصديل وانهمة وجوابه ان التصوى لطلق بالاشتراك على ما المتبد والمعتبر في المحكم وجوابه ان المحتوى الناق المحتوى المناق المحتوى المناق المحتمد والتقوى التنبيد عليه والتقوى المناق المحتمد والتقوى المناق المحتمد والتقوى التنبي والمحتمد والتقوى التنبي والمحتمد المتحدين شوط المتنبي والتقوى التنبي في المتحدين شوط المقوى التنبي فلا التنكل والمتحدين شوط المتحدين شوط التنبي والتصوى الابتنبي فلا التنكل .

من من اوراعرامن تانی به سیکه تصورسد مراد مطلقا مفورد بنی سه بعنی شنی کا دین مامانر مسرح می کا دین مامانر این به سیم تقید به به به این به مولاً و ربینی وه تصور جوعدم حکم کی نبید سیم تقید به به به این این موزون می مراد ایرا جائے تو انقسام شی الی نفس والی غیرو رمشنی کا اپنے نفس کی طرف اگراس مطلقا حضور ذہنی مراد ایرا جائے تو انقسام شی الی نفس والی غیرو رمشنی کا اپنے نفس کی طرف

علم مي كوكيته بين . اوراگر مفيدلعيم الحكم مو قوكئه لائن الحيضوس السائهيني كيونكي حضور ذميني مطلقالغ سے رابعی تصورسے اروہ تھورہوج عدم کے ساتھ مقبدہو تو راس صورت ہیں) تصور سا ر ناتقىدلى بىن محال ہوگا - لائن عدم الحكم حينت كيوں كه اس صورت بين عدم مكم تصور ميں معتبر ہوگا ماته مقيد بوگار أفاوكان التصوي معتبلا في التصديق ربي*س أكرته* لِق بير اتو عدم حكم بهي السي بيس (تصديق بيس) معتبر بهوتا - اورحكم بهي الس بيس (تصديق مير ب لازم آتا حكم كالحتيبا ركرنا اوراسكا اعتبار يذكرنا - تصديق (اوربيراجتماع ں کا جواب برید ہے کہ تصور کا اطلاق بالاشتراک اس برجھی کیا ماتا ہے اعدم حکم معتب ہیں اور وہ تصورسا ذرج کیے ۔ اور حضور ذہنی مطلق بُریجی جذ اقع ہوچکی ہے (ایعی ہم اس اشتراک کو بیان کر چکے ہیں کا تصور کا اطلاق مشترک ہے تصور ساذرج يرجى بولا جاتام - اورتطنور ذمنى يعنى مطلق تصور نير بهي بولا جاتام المين والمعتبري التصديق - اورنصديق مين جسكا اعتباركيا كياسي وه اول معنى نهين مير ساذج ) بلكم على تاتي ب رحضورة بني مطلقا) والحاصل ان المحضور الدن هني مطلقا. ماصل كلا بيركر حضور ذهبني مطلقا وه در مقيقت علم سعے اور تصور پالؤسٹر طشي كے ساتھ اعتبار كما جائيگالعي اعد اوراس کوتھ ہے کہا جاتا ہے۔ ریعی تصورے دوا طلاق ہیں۔) اول اطلاق بہدی تصور ى مشرط مشى لينى بشرط حكم كيا جلك توريت ورتصديق كهلا تاب، اوردوسرااطلاق ت بعنی عدم مکرکی فید بور تواس کوتصورسا ذج کہا جا تاہے۔ شن كيا حابيكا ربين اس تطور بين كسى قسم كى كونى قيدر بهوكى ) تووه مطلق تعتق توكة فالمقابل للتصديق بين تصديق كامقابل (اورمبائل) وه تص يعنى حب بين عدم حكم كى قيد لكى بهو) والمعتبر في التصديق شي طا اويشطرًا اوروه تصور جسكا عَتبارت لل مِين كِيأْكِياسِهِ خواه مُنْرَطِ مان كر- ياتصديق كاجزومان كر. وه تصور لابشه طِيتْ يَ بِين كوني اشكال بورتقب يردواعة إمن واردكئ كئة ببن جن بين سي يبلااعترامن اور اس كا بواب كذريكم اب اس مكرس شارح ن والثاني ان الموادس ووسرے اعتراض کو بیان فہ ومعنیٰ میں۔اول مطلقا حضور ذہنی ۔ دوم تصور حوعدم حکم کے ساتھ سي معنى اول ليستى حضور دمهنى مراد لبا جائے تو القسام سى أتاسير ا دربرمحال سيركرتنني خود اين بي طرف منقسم بور ا وروبي مقسم يمني بواورقسم بيي و بي

ئەرە دوقىطىي عكسى باي بهي وسي بيطامهي وسي اصل مهي وسي فرع مهي -دلبيل اعتراص :- اس وجه سے کچھنور ذہبی مطلقاً کا دوسرا نام علم سے گو باحضور ذہبی مطلق اورعلم دولؤل مرادت ميں۔ اور آگر نصور سے مراد وہ تصویہ ہے جو عدم حکم سے تصور كاتصديق مين اعتبار كرناليسني جزوتصديق بنانا رجونكه تصديق ك کا ہونا صروری ہے) محال ہے کیونکہ جب تصور میں عدم حکم کی قید ہے تو تصدیق میں حکم اور عدم حکم دويون كااجتماع لازم آئيگا اور بيمال مير-الامتنة اله الخ تصور دومعیٰ کے درمیان مضترک سے ایک وہ تصورتیں میں عدم حکم کی قید سے س کو بھی تصور کہتے ہیں۔ اور دوسراوہ تصور حس کے معنی حضور ذہنی مطلق کے ہیں۔ اور جوعا رادت ہیں ہم اس کو وضاحت سے سابق میں آگاہ کرھیے ہیں ۔ لہٰذا تصدیق میں جس تصور کو جڑو تصديق بنا يأكياب وهمعني تاني يعسني فضور ذسي مطلق سيمعني أول مراد تهيس بين -ل: - شارح لغ بحث كافلامد النالفاظ مين بيان فرماياكه والحاصل النالحضوس النهنى مطلقا هوالعلم ماصل كلام يبسع كرحضورذ بن مطلق نؤعكم سع اورجبال تك تصور كالعلق ہے تو اس کے دواعتبار ہیں۔ اول اعتبار مشرط شی کے ساتھ یعن حکم کے ساتھ اسی کو تصدیق کہاجاتا ہے۔ لینی تصورمد الحکم کا نام تصدیق سے۔ اور آبک اعتبارتصور کانٹر طلائشی کے ساتھ سے لیٹن انظاس كوتصور ساذرج كبته بيس دوررانام تصور فقط بعى سب ميم تضور فقط الن اورمقابل سے ۔ اور میں تصدیق کا تسیم بھی سے ۔ اور ایک تیسرااعتبار بھی اس اگیات. وه لالبشرط شی یعی جس میں کوئی مشرط ان سنرطوں میں سے نہیں ہے مذعدم حکم ب اسكا نام مطلق تصور ہے ۔ المذاتصديق كابوتصور مقابل اور مبائن سے وہ تصور ا لاستی بعنی مقید بعدم الحکم ہے۔ والمعتبری التصدیق - اب سوال یہ ہے کہ تھرتصدیق کا جزر ہوکر یا مشرط ہوکر ان تصورات میں سے کون تصور معتبر سے بقواس کے متعلق شارح لئے فرما یا کہ جس تصور کا اعتبار مشرط مان کریا شرط مان كرتصديق مين كياكياسي. وه تصور لا بشرط شي سي ليذا بات واضح سه اسمين كوني اشكال باقي وا بالفاظ دير ستارح يع جواب وسوال كيضمن مين منطق كي جنداصطلامات تحرير ضرماني بي بم افاده کے لئے ان کو بالترتیب بیان کرتے ہیں۔ تصور جصول صورة الشی فی العقل کا نام مے بہی ادف علم کے ہے کفور ڈسنی مطلق اسی تصور کا نام ہے ۔مطلق تصور بھی اسی کو کہتے ہیں جوعلم كامرا دون المشرف القطبي تصورات المسام ال تصويراسا ذج: - وه تصورس ين تيديه عدم مكم ك اسكاد وسرانام تصور فقط بجي بع - اور نعدين كا ما الله مي المي المربان مي . تصویراً لابشیطشنی: وه تصور سیس کونی قید را بو زمدانی کی زعدم الی کی و به تصورعام طلق تصور حضور ذہنی مطلق کے مرادف ہے ۔ تعوم لِتنك ط تنكى إو وه تصورب بس شى كى يين مكم كى قيد بهو- اس كا دوسرانام تصورمد الحكم مجى ہے۔ اس كوتف لق مجى كہتے ہيں۔ تصوی بشی طلاشی : . وه تصور حس بس لائشی کی قید رنگی بولینی عدم مکم کی قید بو . به تصور قیم جوتسدیق کا مقابل امرمباتن سے ۔ سابق میں جواعتراً منات وارد کئے گئے ہیں وہ درجیّیقت تصور کی حقیقت کولیس پیشت فوال کر ما تصوركے تقیقی معیٰ پراٹ ننیاہ ہونے كيوم سے وارد كئے گئے ہیں وریہ توسئلہ بالكل واضح ہے كہا يك تعوروہ سے جو کہ علم کے مرا دین ہے ۔ اور اسی کی دوقسمیں تصورونص لی ہیں ۔اوروہ تصور حوتسیا ں میں قب عدام صلم کی ملی ہوتی ہے . مگر عام طور سے اس کو نفطوں میں ذکر نہیں کیا جاتا نیز جونا مقسم ابنی اقسام وجزئیات کاجز رہو اگر تاہے۔اس قاعدہ سے مطلق تصور حج کرمراد ف علم ہے۔ وہی تصور اتصدیق کا جزوہ بالصدیق کے سئے مشیط ہے۔ تصور اتصدیق کا جزوہ بالصدیق کے سئے مشیط ہے۔ قولہ فلا اشکال ۔ مشارح نے نو بات کو ختم کر لئے کیلئے اصل صورت واضح مردی۔ مگر اہل حقول ہر مسئلے برعقلی اشکالات صرور پش کرتے ہیں، تنشیط اذ بان کی غرض سے ہم بھی صاحب میق طبی کا ایک اشكال وعل مين درج كرست الله اننكال : وه كهتي بين شارح كے اس جواب بين اعترافن سبع و ماصل اسكاير سبح كرت و لين بير جوتفيوًا ت مشرط يا شطر بهو كرمِعتبر بين وه يهي سے تصور محکوم عليه . تصور نحکوم به . تصور نسبت مک<sub>هيم</sub> اورايک تول کی بنیا دیرتفو رحکم ظاہر ہے کہ ان چاروں میں سے ہرایک تصور خاص ایک تصور ہے آگر نظری ہوتو قول شارح کسے حاصل کیا جا تاہے۔ لہٰذاان بیں کسے ہرایک تصورتھورسا ذرج ہی ہوگۃ ہے جوتصدلی کامقا بل ہے۔ اورمطلق تصور کے بچت داخل ہے بینی اسی کی قسم ہے کیوں کہ قاعدہ ہے گرقول شارع سے تونفورهاصل موتا ہے وہ تصور ساذرج ہوتا ہے ہنزانا بنت ہوگیا کہ تصدیق میں جس تصور کا اعنبالیے وہ تصور ساذرج ہے مطلق تصور نہیں ہے۔ لہٰذا اعتراض کہ حکم اور عدم صكم كاجتماع لازم آتاب، ابني صلدقا تمس الجواب: \_ وة تصور حومقا بل نصايق اور اسكاقسيم به اس بين تصور كم ساتھ عدم حكم كى قيد لكى بونى ہے۔ وہ تصور جو تصدیق میں شرط یا جزر سے اس میں عدم حکم کی قید کا اعتبار نہیں ہے اور قاعدہ

ہیکہ تن کی اعتبار کی مورت میں مزوری نہیں کرشی کی صفت اور قید کا بھی اعتبار ہو۔ اس لئے ٹابت ہوگی کہ تصدیق میں تصورمعتبہ اس کی قب لعنی عدم حکم ۔ یافقط باسا ذرج وغیرہ معتبر نہیں ہے ۔ بیس حکم اور عدم حکم کا اجتماع لازم نہیں آتا مثلاً لکوی کے مکوے ۔ مثلا مائے بٹی تختے وغیرہ تخت کے احزار میں اور ہے۔ مثلا یا ہے بٹی تختے وغیرہ تخت کے اجزار ہیں اور اصفت اورقید مداگان ہے۔ مگریہ قیورتخت کا جزرتہیں ہے جبک کے تصور كوسم بينا حاسيةً بإمثلاً جب بم يخ كها الانسان كانت به أيك قول سے اس بين الانسان محكو ب محكوم به كالصور سے - اوران كے ماہين نسبت مكميد كاتصور سے - اور وقوع ابن مكم كا تصوريد مكران تصورات مي لسي مين عدم مكم كي قيد كالحاظ بهبر كياكياب يعني بورمحكوم عليه بعمكراس كي صفت عدم حكم كا عتبار نهيل ب كيول كه الانسان كو حكم عارض نهيس بوااس نے وہ مکمسے فالی سے مذید کر عدم حکم اس کی تیدرہے۔ قال وليس الكل من كل منهمايد يها والالاجهلنا شبئا ولانظريا والالدام اونسلسل إقول العلم الم مديهى وهوالمذى لميتوفف حصول على نظروكسب كتصوى فاالحرامة والبرودة كالتصديق بأن النفى والانبات لايجتمعان ولايرتنعان وإمالظرى وهوالهناى يتوقف حصوله على لظروكسب كتصوب العقل والنعس وكالتصديق بان العالمحادث -مِانْنُ الله فِرمایاان دولون (تصوروتصدیق) میں سے ہرایک بدیمی ہمیں ہے در ما سى سنى سے جاہل مربوسے اور بدنظرى سے ور مذالبت دور ياتساسل لازم أ اقول العلما ماسلامي الزياس الرح ي فرمايا ميل كهتابول كمام يا بري بوكا اوروه يعي بدي وه عليه كرنه موتوف بهواسكامعبول نظرا وركسب برجين حرارت اودلرو دست كاتصورا ورجيبي ال بات كَيْ تُصِدِلِقَ كُلْفِي اوراتبات ايك سائقُوجِيج نہيں ہوئے ۔ اور نذائي سائقہ مرکفع ہوتے ہیں ۔ وامالظيى وهوال ذى الح اورعلم بالظرى بوكا . اورنظرى وه على سي جسكا حصول موقوف بو ظراوركسب برجيس عفل إورنفس كاتطورا ورجيت اس مات كى تصالق كه عالم حا ديث ب ا ما تن تصور کی تقییم سے فارع ہو گراب اس کے نظری اور بدیمی بلوسے کو بیان کراے ا بین . فرمایا تصور والصدلق مین سے سرایک بدیری نہیں ہے - اور آگر سب سے سب تعوروتعدلق بديهي موسئة توممسى فيزس عابل منبوك . اوريه واقع مع ظلاف سے دنيايس سيه شمارا مشيارين جن سعهم ناواقف اورَحا بل بين بلكه تمام استياركا علم بونا محالات نين سعير نيزايك ان دولول يسسف نظرى بهي منهيل سه وريد دوخرابيا للازم آيس كى يعى دولازم

یا پیونسکسل لازم آمیگا ۔ افول العلمه اماب مامی و شارع نے مانن کی مذکورہ عبارت کی تشریح فرمانی ہے اورتصور وتصدلق کے مدیہی یانظری منہونیکومنال دے کرواضح کیا ہے۔ فرمایا - علم (بیقی تصویر) با بدیری بهوگا - اور بدیری وه تصور منے جسکا ذہن میں عاصل بونا نظروکسب ون مذہور جیسے حرارہ و برودہ کا تصور -کیوں کہ گری اور مصندک کا تصور نظروکسب برموقو ون نہیں ہے۔ بداہۃ اسکا علم صاصل ہوتا ہے۔ وكا لتصديق بان النفى والابتبات. يتصربق بيرى كمثال بع كنفي اورا ثبات مذايك ساته جمع ہوئے میں اور مذایک ساتھ رفع ہوتے ہیں۔ دولؤں ہیں سے ایک صادق آئی گاندومساصادق مذائیگا قولهٔ وامانظری - اورعلم بانظری موگا - اورنظری وه علم سے جسکاحصول نظروکسب برموقون ہو صب تصور نظری کی متال ہیں عقل اور نفس کا تصور - نظرو کسب کا محتاج سے - اور جیسے اس بأت كى تصديق كرالعالم حادث رعالم حادث سي رتصديق نظري كى مثال سے يعنى عالم كا حادث بونا نظری ہے۔ نظروفکر کے بعد عالم کا حادث ہونا معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً ہم نے العالم متغیر کہا۔ بھر کل متغیر ما دنت كبا - كيمراس كے بعد صداوسط فارج كرك العالم مادت كما - نتي يد الكاكر العالم مادث -فلاص کلام یہ ہے کہ بیس الکل من کل منہما میں شارے نے چار دغویٰ کئے ہیں۔ وہ دعویٰ تصور میں اور دو دعولیٰ تصدیق میں - تصور کے دولوں دعویٰ یہ ہیں ۔ تمام تصورات بدیجی مہیں۔ دوم تمام نصورات نیظری نہیں ۔ اسی طرح تصدیق میں ایک دعوی بہ سے کہ نمام تصدیقات بیری نہیں اوردوسرا دعوى يرسع كرتمام تصديقات تظرى نهيس لے دعویٰ کی ولیل میں کہا والالساجھلنا - اگرسب کےسب تصوروتصدیق بدیمی مونے تق ى تقوروتفدلى سے نا واقت مراسة مالانكر واقع اس كر برفلات سے۔ دوسرے دعوسے کی دلیل میں فرمایا ور بددور بانسلسل لازم أتا -ب يهي ؛ - ميركي تحقيق يه سي كه بديهي ك ابل منطق كي يبال دومعني بين واول وه تصوراور بول نظرَ وکسب پربوقو ب ره بو وه مقدمات اولیه پین جن میں تصورطرفین اور السبت تقبورك بعدليين ماصل مومات ميس الكل اعظمن الجزرمعنى اول كم لحاظ مع بديهي مزوري كمراد ف سے ، اور نظري كے مقابل سے اس جائيكم معنى معتبر ہيں البذايہ اعتراف وارد نہير ہوگا کو نظری بدیری کا مقابل نہیں ہے بلک صروری کا مقابل ہے۔ ملاعه ما الدين كى ليئ بربيك مقدمات اوليدك سائف بديهى كا اطلاق خاص نهين سع للك ق مس طرح بدیمی مشترک سے اسی طرح مزوری بھی مشترک ہے مقدمات اولیدیں اور نظری کا

ے کتصوب ذا الحوامالة - اگر برودة اور ترارت تصور بدیمی کی مثال سے اس۔ ہے۔ وہ بیتی ہوتی ہے۔ اور لائجتمان ولایر تفعان تصدیق رج عقلی آورنفس تصورنظری کی اور ایعالم جا دیث نصریق نظری کی مثال بعى مثال دى مد اورتف يقى كي اس ميداس بات كي طرف تصوريتي اورتصور نظرىكى - كيول كه تصور مايهي لنظرو فكر لقركيت براعترامن سے اس لئے كه تهي ايسان و تاہے كه حكم تو نظروفكر كامحتاج نہيں ہوتا ات نظروفكر برموقوف موتے میں - اصطلاح میں اس قسلم كى تصديق كونجى مايہى کن مؤنز کا مختاج سے بدیری ہے ما رنظر کا محاتاج ہے تواس باتین کون لیے بدیجی کی تعرفیت جا رہع یہ رہی۔ اور نظری کی تعرفیت م موقوف ہویارہو۔ اور بالذات اگر موقوف علیٰ النظریے لوّ وہ ہے ورد بدیہیا۔ظاہرہے پرجواب اس مذہب کوسائنے رکھکر دیاجا سکتا ہے جن کے نز ِمَكُرِجِن بُوگُوں کے نزد یک حکم جزراتصدلی ہے اور تصدلی مجوع تفورات ہے مثلاً اسام د یک تو ان کے مذہب پرجواب درست نہیں سے بلکہ اعتراض اورمصنوط ہوجا تاہے (ممكن اينے امكال كيوم سے مؤتركا محتاج كيے) حكم بديہي مكردو کے نظری میں جونظر پر موقوف سے کیونکہ اس قضمے کاجزر اول یعن موضو ہے۔ اسی طرح محتاج الی المؤثر محکوم ہر اور جزر تٰانی ہے بہی نظر پر موقوت ہے المذاان دولول يظرى كى لقريف مادق آئى ہے مالائك تصديق ال كى محتاج نظر نہيں سے بلك مدين ہے. ن بے اسکاہوآپ یہ دیاہے کہ تو نکہ ان کے نزد بک مِپ کی بنار پر بصورت مہیں یائی مانی کانصورات نظری ہوں اور تصدلق بریہی ہو۔ اعتواض و نظری کی تعربین برانک اعزامن بیمی مے که وه حصرات جو قوت قد سید کے ساتھ متعا میں ۔ اورائر اق انوری سے وہ انٹیا کی حقائق کو صاصل کرتے نیں ان کے نزد کی تصورات وتصدیقات نظر پر موقوت کی نہیں ہیں۔ لہٰذاان کو بیش نظر رکھا مائے تو تعرف باطل ہے۔

سرح اردوقطي علسي المقطق الجواب: يتوقف كے دومعنى ميں اول بولاه لامتنع - دوسرے مصمح لدخول فار - تو اس مگر توقف سے دور کے ذراید معنی مراویس ۔ لین بریمی وہ سے جسکا حصول نظروفکرے ذراید منہو ۔ اور نظری وہ سےجو نظروفكريس ماصل مو- اس سنة الركسي فني كاعلم كسي كونظروفكرس ماصل موكا تووه نظري بوكى . اوراس بریدیمی کی تقریفِ صادق مہیں آسے گی ۔ اور یہ تعریف اوسط درجہ کے توگوں کے اعتباریسے ہے ۔ اور باب قوت قد کسیہ اوسط ورج کے لوگو ل سے فالق سے ۔ اسی طرح حصرات انبیارعلیہ، اللام كے علوم بھى اس تعربين سے فارج ہيں۔ دوسراجواب برسے کہ بدیمی یا نظری مونا صفیت علم کی ہے۔ اور انسالوں میں سے ایک کا علم دوسرے کے علم سے جدا ہوتا ہے۔ اہذا جس شخص کو بلا انظر کے ماصل ہوگا۔ اس کے اعتبار سے بدیمی اورجس کونظرسے ماصل ہوگا اس کے اعاظ سے وہ نظری ہوگا۔ فأذاعرفت هان افنقول لبس كل وإحداس كل وإحدام التصوير والتصديق بدرجهافان لوكان جميع التصورات والتصلايقات بديهيا لهاكان شيء والاشياء مجهولالناوعاناك بديبي اورنظري كى تعربين سے فارع ہوكرمصنف لے تصور وتصديق كے بديجي اور نظرى ہورے كى تفصيل بيان كى سے چنا بخد فرما يا جب تم النے اس كو بيني نظري اور بيرى كويهجان ليا. نوم كمته إلى كران تصورات وتصديقات ميس سع سرايك بريي بهيل معاس له اگرجیع نفورات وتصدیقات بدیمی مولنے توشی من الاشیار رکونی چیزاشیار میں سے ہمارے الع جہول د ہوتی اور نہ باطل سے ۔ (کبوں کہ واقع کے خلاف سے) یے اچونکہ بداہت ونظریت دونوں ہی ایسے اوصاف اور احوال بیں کہ ان کے ساتھ ﴿ ﴾ القوران نجعي متصعبُ بين اور نفيد لقات نجعي - اس لئة متنارح لنه دونول كو بائة ذكر كرد بإسے - الگ الگ بيان نہيں كيا - اور به بتايا ہے كه افراد تصورا ورا فراد تعديق يس سع بربر فرد بديهي سه منه بربر فرد نظري سه -اس سع ينتيجه نكلتا سه كدلهذا تصورات و تصديقات بين سع بعض بديهي اوربعض نظري بين -فاعلى: بابهت اورنظريت بالذات علم ك صفات بين يامعلومات كى يا دونول كى -علما رفققین کا قول یہ ہے کہ بدامت و نظریت علم کی صفت ہے۔ اور بہی حق ہے۔ اس کئے کہ نظر سے مقصود اسٹیار کا علم وانکشا ف ہوتا ہے۔ رزکہ معلومات کا وجود - محب الندیہ اری صاحب کے اوردوسرے مناطقة كى بھى يول نے ہے۔ شارح نے اسى لئے يہلے كہا سے كه العلم اما بريمي امانظرى والمشرف القطبي تصورات المسرف القطبي عمر المروق على على الموقع المشرف القطبي عمر المروق علم بديبي ہوگا يانظري ہوگا . لېذا ايک ې علم بديهي مبي ہو اورنظري نام کن سے بلکة جوعلم موقوف علی النظر ہے وه اس سے مداہوگا ۔ جوموقو ف علی النظر نہیں ہے ۔ لہذا دوبوں علم مختلف مانشخص ہیں ۔ اور ذاہ جعلوم دولۇں كے سائىغ متصعب ہوسكتى سے يانہيں . تونعن ئے نزد بك ايسا ہوسكتا ہے كەمعلوم واحدا يك <del>كي قة</del> میں ایک آدمی کے نزدیک نظری ہو۔ بھروہی معلوم دوسرے تک بس اس کیلئے بیٹی ہوجائے اوردوسرا قول يېمپېكەمعلوم واحد كا دولون اُدىساف كەسائىرىنىڭ سائىرىنىڭ مەنامىكىن نېيىن سىھ اگرىچە دورۇقتۇن بى بىرىكيون *دې*و وفيه ذظرلجوازان يكون الشنئ بديهيا ومجهولا لنامان البديهى وان لمبتوقف حصول على نظروكسب نكن بمكن ان يتوقف عصوله علي شكى أخرمن لوجر العقل اليد والإحساس بله اوالحدس اوالتجوية اوغيرؤلك فهالعريم مل ذلك التنجُّ ولوفون عليه لعريم مل البارجى فان البداعة لاتستازم الحصول فالصواب ال يقال لوكان كرواحد من التصويرت واستديرات بديهيا لها احتجناني تحصيل شي من الاشياء الى كسب ونظووطذ افاسد ضحومة احتياجناني تحصيل بعض التصورات والتصديقات الئ العكووالنظر-سر اوراس بیں رتھوروتعدلق کے بدیری اورنظری ہونے بیں انظریمے (اعتراض سے)اس النے کہ جائز ہے (مکن ہے) کہ شکی بہری بھی ہو اور مجبول بھی ہو ہمارے لئے بین ال العُ كَدِين الرَّجِ اسكاحصول نظراً وركسب برموفوف بنيس مع سكن بيمكن مع اسكاحصول سي آخر يرموقون مو عونوم عقل اوراحساس ياحدس بالتجرب بالسنع علاده سع حاصل موجاسة للذاليس جب تک برموقوف علبه مشی ماصل مذ ہوجائے گی اس وقت تک بدیہی ماصل دہوگی ۔ کبوں کہ بداہت حصول کومستارم بہیں ہے ربعی برکہ جوشی بدیہی ہو وہ ہم کولازمی طور سر صاصل ہی ہو کوئی صروری سبيس معد بلك حضول اوربداست بين علاقد ازوم كانبيل يا يا جاتا-) فالصواب ان يفال - جب يه اشكال موجود بله تودرسن بيسم كركها جاسم لوكان كل الخ-اكر تعورات وتفردلقان يسسع برابك بديهي موسة تؤمم اشياريس سيسى جيزك عاصل كرفين محتاج بن مون نظروكسي كى جانب - اوروه فاسديد اس كي كه بديري سع بمارا متاح بونا بعن تصورات وتصديقات كے ماصل كرنے يس فكرا ورنظركا) تنتير معلى اسابق مين منطق كاايك مسئل بطور تهيدماتن في بيان كيا تفاكر تصورات وتصديقات ت ایس سے ہرایک بدیمی نہیں ور نہ م سی چنہ سے جا ہل نہ سے واہل ہونا واقع کے مطابق ہے۔ المتامعلوم ہواکہ تمام کے تمام تصورات وتصديقات بيتي نہيں ہيں۔ اسى طرح تمام كے تمام نصريقات نظرى ببس يعيى موقون على النظر ببس بي ورية دور آسيكا - بالسلسل لازم آبيكا . اوردوراورساسل

لېذا جو چېزى بىللان كومستلزم بو (يعنى تمام كا نظرى بونا) دە بھى ماطل سے -نے اسی مذکورہ مسئلہ کراعترافن کیا ہے اوراعترافن میں یہ احتمال باسے جاہل اور ناقف بہول۔ ل بين فرماياً كم فان البيديمي وان لع يتوقف حصول لع بهوتا ليكن اس كاامكان بإياجاتا لانظر وكسب عقل كافعل سے بحن بين امور مكرشي أخربير موقو ف بيو ں ، تجربہ کامونا۔ یا حدس توشی بدیہی بھی ہے۔ اور موقو ف سنگی آخر ہم خرىر موقون بونااس كے نظرى موساخى دىسال منہيں. فهالمديجة مل ذلك الشيئ يس جب تك وه شي آخر ماسل منهوجائيكي ميه ماصل منهوكي. تولة فان البداهة لاتستازم الحصول-يه اعتراس ك دعوى كى دليل مع. بري موناماسل م بہیں ہے ۔ یعیٰ جوسی بریہی ہواس کیلئے بصروری ہوکہ ہم کوحاصل بھی ہو - دونوں طرح تعيرى جانى سے - لوكان كل من التصويرات والته ديقات الخ - ك ب رئیس ہوئے۔ لوشی من الاشیارے ماصل کرنے میں ہم کسب ونظ ئے۔ تولؤ خبروس لا احتباجنا فی تعصیلہ۔ بیقول ہوفاسہ ٹا بت ہے۔ کہ گنتے ہی نصورات و تصدیقات الیسے ہیں کہن کی تحصیل ہیں ہم نظروکسپ کے محتاج ہیں مأنن الماكان تنيّ من الاستبار جهولا لنا . بعن شيّ من الاستنيار بم سع جهول منهوتي نے دعویٰ پراشکال مہیں کیا. ملکہ دلیک کی تعب پراعترامن شارات فيبريل كرفالصواب إن يقال لوكان كل من التّصوي آن والتصديقات بين احنينا في نخصيل شيئ من الإشباء الى الفكور الكسب كهاس مي يربيكه اسطرح تعيري جار ت بیں نظروکسب کے مختاج ونفديقات بيهي بوت توہم سي جيزك ماصل كر لِقِهِ تعبيستِ لما جهلنا براعة امن واقع بوتاً نفا. وه وافع ربوگا - أ دوئسری تؤجیہ علامہ تفتازا تی کے اس کی توجیہ دوسری طرح پر تاہی ہے۔ اگر تما تے تو ایسی کونی چیز مجبول ماہونی جوہیں تظروفکر کا محتاج ہوا ہروہ چیزجو نظروفکر کا محتاج مذہبائے وہ باتہی ہے۔ اور نمیں معلوم ہے۔ حا

جكه ماجهاناسة جهل مطلق كى نفي مرادسے - اورمطلق ميں اسكا فيرد كامل مرا د مبوتاسيے - اور كامل وہ بير ص میں نظروکس<u>ب</u> کی امتیاج مزمو۔ اورجس میں نظروکسب کی متیاج مزمووہ مجہول ہی نہیں ہے۔ صاحب ميركي بحيرا - مكراس توجيه برمياص ميرك ردفرمايله - فلاحه بكبركا يه سه كركسي چيز كا موقون على النظرية ثبو نا اس كومستلزم نهيس كهم كو وه معلوم بهي ثبو- فميوں كه بعض الشيام وه بن جنها تصول بطريق نظرو فكر نهيں بهو تا - بلكه مخربه عدس اصباس اور پوج نفس سير بواكر تاہيع - اس لئے يه الشيار جوموقوت حدس وتخربه وغيره بربوكي مين - وه تعي مجهول بين مكر مختاج نظروكسب مبين بير المندا ظلاصه به انکلاکه مربدین کامعکوم نبوناکونی صروری نبیس سے۔ ولإنظريا اىليس كل واحدمن كل واحدمن التصويرات والتصديقات نظريا فاندلوكان جهيع التصويرات والتصديقات نظريا بلزم السدوس اولسلسل اور تمام تصورات و تصدیقات نظری بھی نہیں ہیں۔ لینی ہرایک ان تصورات و ا انصدیقات میں سے نظری نہیں ہے کیونکہ اگر جمیع تصورات و تصدیقات نظری بوتے تو ستار سنے دوسرے وعویٰ کوبیان کرکے اس بردلیال قائم کی ہے۔ فرما باولالغاد تعلی بیستاری اسکابدیمیا برعطن ہے۔ عبارت کامطلب بہ ہے کہ تمام تصورات ونصد کیتا ت نظری بھی نہیں میں۔ وریدان کو یا دور کے طراقیہ برحاصل کرنا بڑویگا۔ یا بطریق تسلسل اور یہ دولوں باطل میں۔ تصورات وتعدلقات کے بدیہی اورنظری ہونے کی یہ چندصورتیں ہیں۔ ا) تمام تصورات ولقد لقات بدیجی بول n) تمام کے تمام نظری ہوں۔ (٢) تصورات تمام بديمي مول - اورتصديقات تمام نظري مول -(س) تصديفات تمام بديمي بول - اورتصورات تمام نظري بول -(۵) تصورات تعفل بديهي مول - اوربعض نظري مول مكرتصديقات تمام نظري مول (۱) تقورات بعض بریمی بول - اوربعض نظری بول مگرتصدیقات تمام بایمی بول . (۱) تصدیقات بعض بریمی بول - اوربعض نظری بول مگرتصورات تمام بریمی بول . (١) تصديقات ليمن بريمي مول - اورلعفن نظري مول مگرتصوران ممام نظري مول -(۱) بعن تصورات بریمی اور بعن تصورات نظری بهول - اسی طرح بعض تصدیقات نظری اور

مذكوره بالاصوراتول بيسسع سرايك صورت ببس كوني مذكوني اشكال واردبهو تاسع عرف الكصور عَقَ عليه عند المناطفة سبع . اوروه بدسم كربعض تصورات وتعديقات بديهي بوب اوربيض تعبورات و ت نظری ہوں - اور بریمیات سے نظریات کونظروفکرے درابد ماصل کیا جائے۔ اعتراض : تمك كهاب نوكان جهيع النصورات والتصديقات نظريا يلزم الدوراو القورات ونفيديقات كونظرى ماسنغ كي فيورت بيس دورلازم آييكا ياتساسل لا يهركياب واللائم باطل فألملزوم متلك لازم (دورتساسل) باطل مع - تبذآملزم وكل عتراض ك الفاظلوكان كل منهدا نظرياً بيلزم الدوم والنسلسل اوريتها راقول واللاذ پاطل خالمکاروم مننگردونوں قضایا ہیں۔ اور دولوں کے دولوں نظری ہیں. اوران **دولو**ں میں جوتصورات مذکور<sup>ا</sup> ہیں مثلاً نظری ہونا۔ دور ،تسلسل اسی طرح لازم اَورسلن**وم وغیرہ بھی نظری ہیں** توقفنا بالظرى ان قفنا ياكے موقنوع محول بعن اجزار تصورات وه معی نظری . لهذاان كوماص مين تبقى دوريالسلسيل لازم آيا اور دورنساسل باطل - لهذاتمهارااستدلال بعي باطل اور الجواب: يربات متوسط طيف كابل منطق كي بيعوام الناس سے خطاب تهين اوراس لوم ذکورہ تصورات واصطلاحات کا علم سے۔ اور ان کی مدوسے نترتیب کے ذرایعہ نامعلوم کو ریاتے ہیں۔ اس لئے مذدور لازم آائبگا مذلسکسل اور بداہت کل او نظریت تمام برا الدیور آفذ بین کا کریٹ تاریخ دليلين ذكركي جانى بعد ليكن يبلغاس بات كوسط كربيا جلت كراً يا تفوركونف لين سع عامل كريسكة بر یانہیں بہ دلیل اس وقت کام کرسکت ہے جب تھورکو تصدیق سے عاصل کرنامحال ہو۔ نیزدور وتسک بطلان اس وقت نابت بوسكتام جبكه نفس كاحدوث تسليم كربيا جلي اور حدوث نفس خود تحل بحث مع والدويم هوتوقف الشيع على ما بتوقف على ذلك الشي من جهة واحد اما بمرتبه كما يتوقف اعلى ب و بالعكس اوعبراتب كهاحوينوقف اعلى ب وبعلى وجعلى اوالتسل هوترتب اموى غيرمتناهية واللانام باطل فالملزوم مثلدا ماالملان مترفلان على ذلك التقدير إذا حاولنا تحصيل شئ منهما فلابد ال يكون حصولد بعلم أخروذ لك العلم الأخرايم نظرى فيكون حصوله بعلم أخرو علم جرافاما ال تن

عمر عمر الشرف القطبي تصورات الشرف القطبي تصورات المسلم الم

سلسلة الاكتساب إلى غيرالها يتروهوالسلسل اوتعور فيلزم الدوى واما بطلان اللانم فلان تحصيل التصوى والتصديق لوكان بطولي الدوى والنسلسل لامتنع التحصيل والاكتساب اما بطولي الدوى فلاند يقتضى إلى ان يكون الشي ها صلاقبل حصول لانداز الوقف حصول اعلى حصول ب وجصول بعلى حصول اما بمرتبة او بمواتب كان حصول ب سابقا على حصول اوحصول اسابقا على حصول بوالسابق على السبابق على الشي سابق على ذلك التنظى فيكون احاصلا قبل حصول دواندهم وإما بطويق التسلسل فلان حصول العلم المطلوب يتوقف على استحضام ما الانهاية لدواستعضام ما الانهاية لدواستعضام ما الانهاية لدواستعضام ما الانهاية لدوان على المحال مح والموقون على المحال مح -

ت برک ده تراسی اور دوروه شی کاموقوت مونا - اس شی پرکه ده شی خود اسی شی پر موقوت مو ایک پی موقوت مو با بید مراتب سی می بیرا موقوت موبی بر یا اسکاعکس موتوقیب شی جیسے اموقوت موبی بر یا اسکاعکس موتوقیب شی جیسے اموقوت موبی بر والتسلسل موتوقیب عیومتناهید از اورت موقوت مهوا پر والتسلسل موتوقیب عیومتناهید کا تربیب دینا سے ۔ اور لازم بالمل بے پس ملزم اسی کے ماصل کرنیکا الماده می بیروال ملازم ہیں اس کئے کہ اس اقد مربی جرب مم ان دولول میں سے کسی ایک کے ماصل کرنیکا الماده کریں ۔ پس صوری سے کہ اسکات مول دور سے علم سے اور یہ دوسراعلی (افرعلم) نیز نظری ہے تواس کا محلول دور سے علم سے (یعنی تیسر سے سے) مہو ۔ اور یہ دوسراعلی دائر علم ) نیز نظری ہے تواس کا محلول دور سے علم سے (یعنی تیسر سے سے) مہو ۔ اور ساسلہ اکتساب اس طرح برخوصات چلے جاؤ ۔ اور یہ فامان نذا هی مدید اسلسلہ بازیک جائیگا ۔ اور یہ فامال سے یاعود کر لیگا تو دور لازم آئیگا ۔

کے حصول پر۔ اور آکا محصول ب برسالق سے (اور قاعدہ سے کہ) سابق علی الشنی پر جوسالق ہوتا ہے وہ اس سنی پر بھی سابق ہوتا ہے۔ لیس وہ محصول سے پہلے عاصل ہوجائے گا۔

دانده معال - اور برممال مے اور بہر صال بطریق تشک اور کا کتناب کاممال ہونا) تواس کئے کام مطلوب کا تصول اس صورت میں (یعنی تمام کے نظری ہونیکی صورت) میں مکالا پہایۃ لہ- (وہ پیز جس کی کوئی مدونہایت اورائتہا مذہو) کے استحضار پر (ذہن بیں حاصر وحاصل ہونا) موقون ہے ا

سرح ارد وقطبي عكه ، ورمالا نهاية له كالسنخصناري الرعال ب . اور (قاعده به كه ) جوتيز كسى محال پرموقو**ن بو ده خود محال بهولئ بير -**فامنل شارح علامه قطب الدين رازى يزمذكوره عبارت ميس دور اورتسلسل دويؤر الهد اور بهرسائه بي ايك كوباطل كردياسي . توييل انهون ي دور كي تعريف ب ، قولة والدوم هوكوقف الشيئ على ما بنوفف عليه ذلك الشي من جعة واعلاة دور توقف الشيئ على ما يتوقف عليه ذالك الشي كو كهته بين . م دور: - امول طور بردور کی دوت میں ہیں۔ اول دورمصری دوم دورمصنم اگرشی کا توقف دو کسری مشی پرایک درجرمیں پا یاجا تا ہے تو دورمصرح میے ۔ اور *اگر بو*قعن الشی علی اکشی بتبريا جندمرات بين يايا حائے تو وہ دور مضم ك كا: - موقوت عليه مقدم - اورموقون اس كه بديس موتله - اوروه چيز جوموقون سمقدم بووه بمرتبه واحده مقدم بوتى ب اور موقون سے دومر تبول بیں جیسے اً اورت میں سے ب موقوف علیہ اوراس برموقوت لم الوب موقوت عليه اوراً موقوف بهوا- لهذا بيتيت موقوف بوسفيكاً سے ایک درم پوخرہوگا۔ بھرہم سے بہ کہاہے کہ ب موقوف سے ابر تو اُموقوف علیہ بہولے کی وج سے بوگا- اوريه تقدم بسيم تنبه وأحده بوگا- اوراً سيم تين بوگا- اس طرح أموقون ب ير موقوت أير- اوردولول أايك بي سه - الذائيجية لكلاكه أموقوت سه أير (اموقوت عليه ہے اور اُموقوت بھی) تولازم آ پڑگا کہ اُ اپنے وجود سے پہلے موتود ہے جوکہ باطل ہے اسی کو دور كيترين - دورمنيم: أموقون بيراورب موقون عير- اورج موقون دير اورد موقوف بهراير تواموقوت بكى سے . اورموقوت عليه بھى مكردرميان بين ب-ج- اوردكاواسط ائب بُلانہ اکا تقدم ایر لازم آیا ہوکہ باطل ہے۔ قول علم علم العظم المرعى الفظ مع اس كودوسرى زبان سع كرعرى مين داخل نهين بيط- اسمره يا فعل اورلازمه سي يامتعدي اسي-ائت لائتو - للذامعلوم مواكه به لفظ المم فعل سے اور اتبان محمعن مبیسی مراد نہیں بلکہ دوام كمعنى بين يمسيء م كوبرابركرت ربهنا - فرآن مجيديين فرمايا مَلْعَ سَهُ كَا اعْلَمْ الْمِلْمَة كوابول كوبلاق فين مكم المتملئ مين احضرك متعدى كي مكراسكا استعمال لازم ومتعدى

مجازوالول کی لغت میں کم گردان ہمیں ہے۔ مگرواحد تندیجی مذکر امؤنٹ مہرا کی کے لفظمفرد ہی لواجا تاہے۔ مگریواحد تندیجی مذکر امؤنٹ مہرا کی کردان کے قائل ہیں۔ نیزاس کے آخر میں اللہ میارڈ لگ سکتی ہے۔ جب اللہ تعمول اور جب اللہ تعمول اور جب معنی ہیں۔ صی طور بر کھینچ کیلئے ہمیں، بلکہ تعمول اور استقرار کے معنی ہیں۔

فان فلت ان عنيت منعولكم مسول العلم المطوب يتوقف على ذلك التقدير على استعفار والإنهاية لدانه يتوقف على استعفار الأمور الغير المتناهية دفعة ولمدة فلاتمان الوكساب بطريق السلسل يلزم توقف عصول العلم المطلوب على حصول امور عيرم متناهية دفعة ولمدة فان الامور الغير المتناهية معدات ليس من اوازم كان تجمع مسع المطلوب في الوجود فعة ولمدة بل يكون السابق معد الوجود اللاحق وان عنيتم به ان عنوقف على استعضام حدن الى المناهية في المالية في المالية في المالية من المناهدة في المالية في المالية في المالية النفس ما دشة في المالية في

حادث بو ناسطے بیوگیا ہوتا باکرنفس لغس حادث برو نا۔ فاما اذاكانت وتديمة واوربهرمال جب لنس قديم بود يو وه ازمنه عيرمنناميه مي موجود يهي موكايين جائزها كراس كورانس قديم كو) علوم تخيرمتناميد دراية غيرمتنامي مين ماصل موجايس ابق میں بیا آن کیا ہیک سی مطلوب کوتساسل کے درانعہ ماصل کرنے میر امور غبرمتنا بيه كاات تحصاركيا جلك ريعن غيرمتنابي امورجيع بمون تومعكا اورعنرمتناه بيه برسوال قائم كياا وركها قوله فأن قلت-رادتمهارس اس قول سے كه مسول العلم المطلوب يتوقف مالانهاية لدعم طلوب وصول مالانتناى كاستحضار برموقون سے - اس قول سے تعناردفعة واحدة مزورى سبع توهم كول ليمنهين سے كەنفاي كے اكتب ملك لازم م يكردفة واصرة امورغيرمتنابيد كحصول لرعلم طالوب كاحصول موقوف سے والعنى دفعة واصرة الموريخ متنابيه ماصل بول مح نب ي علم مطلوب ماصل بوكا يبهم كوك الورغرمتنا بيدمعدات بيس مطلوب كے عاصل بوتے كے مزوری نہیں ہے۔ بلکسالق لاتق کے وجود کیلئے معدمو تاہے۔ رابعیٰ عدم بعدالوجود سبب ہوتا ہے لاتی کے کئے بسطرح جمع کا عدم بعد الوجود سنبہ کے دن کے وجود کیلئے سبب سے بعنی جمع اگرختم ہوجائے گا تب ہی سنبہ کا دن موجود ہوگا۔) زماد غيرمتنابي ببس اور فيرمتنا بهيه كاأستحفنا ركالازم آنام متنابيه كاأسنخهناد زمانه كمي غيرمتنابيه بين محال بع ايمحال الل صورت بين بوسكتاب جيدت جادت مان بياجك ييكن اگريفس تقديم هو-جيساكه المل معقول نفس كوقديم مانتے بيل تو حائز سے ك نفس كوزمار غيرمتنابي مين امورغيرمتنابي طاصل موحائين - اس مين كوني اشكال نهين سے - ، فنقول هذا الدلبل مبنى على حدوث النفس وقد برهن عليدفي فن البرهان ہے کہ ہر دلیال حدوث لفنس پر موقوت ہے اور اس کے خلاف فن حکمة ں قائم کی جاچکی ہے۔ ریعنی دلیل سے اس بات کو ثابت کیا جاچکا ہے۔ لفس س مادت نہیں ہے! فنقول مئاریجل رہاہے کہ تمام تصورات وتصدیقات کو آگر نظری

مان بياجائ كالودور يانسكسل لازم أبركا واوردور باتسلسل باطل بين وورتواس كغ باطل بيركم توقف شيئ على نفسه بمرتبة اوبمرانب كثيره لازم آيكى وجرس باطل سير للذاتساسل باطل اوريال بي اورجب تسلسل باطل بع تؤتماً م تقورات وتصديقات كانظرى بونائجى باطل سے اس بيان بركة معترف نے نسلسل برکلام کیا۔ اورکہائم کے تسلسل تو اس لئے باطل مانا ہے کراس میں مطلوب کا حصول امور غیرمتنا ہمیہ کے استحصار برموقون ہے۔ اور امورغیرمتنا ہید کے استحصار کی دوصور تیں ہیں . اوّل یہ کہ امور ويرمتنا بهر كااستحدار دفعة واحدة بهو- توبه محال اور باطل بع مكراس سے تسلسل كالطلان ثابت ہمیں ہوتا کیوں کہ براحتمال باقی رہ جاتاہے ، کہ مورغیرمتناہیہ کی جنتیت معدات کی ہو ، کہ موجود ہوتے جاینر ورخم ہوتے جائیں۔ اس سلنے اگر امور عیرمتنا ہم بعدات ہوں - امور غیرمتنا ہمیہ کا وجود یا استعنار دفعہ واحدہ ہ فرور کی ہ رہا ۔ اور اگرم او بمہاری امور بخیر متناہیہ کے استحفادیسے یہ سے کے زمان بخیرمتناہی ہے۔ استحفا ان أمور عير متنام يكالازم أتاسه اس است باطل بالكلية ويه اس وقت قابل تسليم مع - بحب يه ثابت بوجك كه نغس حا دن ہے ۔ بيكن اگرنفس قديم ہو تو نفس قديم زمران غيرمتنا ہميہ بيں المورغيرمتنا ہميہ كا استحضار كريًا رسه ي و بغال بنين سه و مشارط في اسكا بواب يه كمر دياك قول فنقول لذالد ليك مبنى بم كمت میں کہ یہ دلیل نفس کے حدوث برمینی سے۔ جب کہ فن حکمت میں اس بربر ہان قائم ہوچکی ہیل نفس قدیم قال- بل البعض من كل منهما بديهى والبعض الأخرنظري يحصل بالفكر وهو ترتيب اموى معلومة للتادى الى المجهول وذلك الترتيب ليس بصواب داممًا لمناقضد لعف العفلاء بعصافى مقتضى افكارها بل الالسان الواحد بناقض نفسه في وقتين فهست الحاجة إلى فالؤن يفيد معرفة طرق اكتساب النظريات من الضروب يات والاحاطة بالصحيح والناسد من النكرالواقع فيها وعوالمنطق وماسكو باندالة قالونية تعمم مراعاتها الذون عن الخطاع في العكر . افول لايخلواماان يكون جميع التصورات والنصد إيفات بديهيا اويكون جميع التصورات والمتصديقات نظريًا اوبكون التصورات والتصديقات بديهيا والبعض الخخرمنها نظربا فالاقسام منحصئ فيها وبمابطل القسمان الاولان تعين القسم التالث وموان بكون البعض من كل منهما بديهيا والبعض الأخر نظريًا -و ماتن نے فرما با بلکه ان دونوں (تصورات تصدیقات) میں سے بعض بریہی ہیں۔ اور دوریکی اور دور معلوم کے ترتیب دینے کا نام ہے۔ تاکہ برتیب مجہول کے ماصل موسے تک بہنیا دے۔ ودلك النوبيب - مگريترتيب وائماميح نهيل بونى - اس ليك كمعفلاريس سع بعن كه دوري

بعن سے مناقعن ہونے کی وجہ سے اپنے افکار کے نتائج میں ۔ بلکدایک ہی شخص اپنے گفس کی لقیفن سوچتا ہے دووقوں بیں قول مست الحاجة - للذالیس صرورت واقع ہونی ایسے قانون کی جونظریات کے اکتساب کے ظریقوں کے بیچاننے کا فائدہ دیے۔ بدیہات سے۔ اوراحاط *کرنے کا جیچے اور فاسداس فکرسے جواس ٹ*ل واقع موني مواوروه منعلق سے - ورسموه باندالة - اور اس كى تعربيت كى سے كه وه ايك آله قالونى سے س ك رعايت ذين كو خطار في العنكميسي بياتي بد اقول - شارح فرملتے بال كرفالي منيل مے وجريع تصورات وتعديقات يا بديمي بول كے يا يوجيع تقورات وتفندلقات نظري بهول يحيمه بالعفن تضورات وتصديقات بديبي بهول مختي اوردومسر في بعن فالاقتسام منحمي في فيا- لبنداج لمراقسام الناموريول مين مخصر بي اورجب كريبلي دولول قسميل باطل ہو چکی ہیں۔ تو تیسٹری قسم متعین ہو گئی اور وہ یہ ہے کہ ان دو نوا کی سے ہرایک کے بعض برہی قول؛ قال - ماتن نے منطق کی صروت بر مختصر کلام کریے فتم کر دیا - فرما یاجب تمام ا نصورات وتصديقات مذنظري بول مذبيبي - تودويوسلي سي بعض بديمي - اور بعض نظری میں جوامور معلوم کو تریت وسینے سے ماصل ہوتی ہیں . بمفرما بإقولة ذلك الترتب ليس بصواب داعما ہوتی ۔اور دکیل اس کی یہ ہے کہ عقالا رمیں ہاہم ایک دوسرے کی رائے کا مناقفن ہونا درست ہے مثلاً بعنى عقلار عالم كوما دت مانع بين - اوراس بردييل قائم كريت بين - دوسر ي بعض عالم كو ملتع ہیں اوران پر دلیل قائم کرتے ہیں۔ طاہر سے نظر وترتیب دولوں میں یاتی حاتی ہے وولوں ایک دوسرے کی تقیق ہیں۔ المذامعلوم ہوا نظر وترتیب ہمیشہ صحیح نہیں ہون قوله خمست الحاجة - لبذابس ايك مانع قالؤن كى مزورت واقع بونى - جويد يهيات مع نظرات د حاصل کر<u>سانے طرل</u>یول کے سیجانے اور معلوم کرنے کا فائدہ دیے . اور حس کی یابن تک نامعلوم تعلق وتصديقات كوماصل كيا ماسك . نيز ميح وغلط كيهيان كاوبي قالون معيار بفي بوكورتيب اورنظراس قالون کے مطابق وہ درست قراردی جائے۔ اورجوستیب اس قالون کے خلاف ہو اس كوفا مدا ورغلط كها جاسيكے ـ وهوالمنطق شارح فغرما يا اس قالون كا نام منطق ب- اس كى تعرب الم منطق الم منطق الي منطق الي منطق الي منطق الي كم سه كر بانه الة قالونية تعصم مواعاتها الدناهن عن الخطاء في الفكو منطق وه آله قالوني سيوس كى

اس كے بعد شارح نے اس اجرال كى تفصيل كى فرمايا ہے - اقول لا يخلو - شارح نے بہلے تصورات - و تصديقات ك نظري اور بديبي هول كي مورتين بيان ك . فرمايا لا يخلواما ان يكون جهيع التصوي ات الزكر تمام تقورات وتصديقات بديج بول مح - ياتمام كم تمام نظري بول كي - يالبعن تصورات وتمديقات نظري ہول کے۔ اور لعبق ان میں سے بذری ہوا تولهٔ فالاقسام منحصی لاجها - لهذاتصورات وتصدیقات کے نظری اور بریمی بولے کی یہی صورتین تکلی يين - بعين ممّام بديني ياتمام نظري. يالعف بريس اور بعض نظري -مكرعقلار اس كي نقريبا نوصور تاريكلتي ان جن کوم سلے وٹر کر حکے کیں ۔ مخطر ابھر عرض کرتے ہیں۔ پانچہ تصورات ولف دلقات کے نظری و بدیہی ہونے کے مقالی احتیالات کل کو ہیں ﷺ (١) تصورات وتصديقات تمام يديمي - (٢) تصورات وتعديقات بمام نظري (٣) ممام تصورات بديهي - تصديقات لعِمْن بديهي اوركعُمْن نظري - (١٨) تمام تصديقات بديهي ا ورتصورات لعِمْنُ بديهي . اور نظري - (۵) تمام تصورات نظري - اورتصديقات بيض بديهي اوريبفن نظري - (۱) تصديقات تمام نظري رات تعن بديري اور تعمن نظري - (٤) تمام تصورات نظري اورتمام تصديقات بديم مهول (٨) متام تقدد لقات نظرى اوريمام تصورات بيهي الول - (١) بعض تصورات بيهي بعض تصورات نظري بعفن تصديقات يديبي - بعض تصديقان نظري بالترتيب نواحمالات عقليه مهية بيان كئيريس علما منطق ي الك الله مشلابهاری تغیبل بو تنبرول در جسے ۔ اسے اشاعرہ کی ایک جماعت نے ذکر کیا ۔ اسی طرح جہم بن سنوان ترمذی نے دوسراا حتمال وکرکیا ہے اور سیسر کی صورت کو امام رازی نے پندکیا ہے۔ اور حکمار متقدین نمبر چاروالا قول وکرکیا ہے۔ مگرمتکلین محققین اور حکمار متاخرین کی رائے وہ ہے جوہم نے امخری احتمال بعنی نوال کا قول کیا ہے۔ نیز ماتن نے بھی اس کو بہند کیا ہے۔ والنظرى يهكن تحصيبله بطويق العكوس الب الماسى الان صن علماؤيم الرأخوت علم وجود الملزوم لعسلم يوجود الملزوم حصل ليعرس العلمين السابقين وعما العلم بالملائم منز والعدام بوجور الملزوم العسلم يوجو اللانم بالضحوبة فلولعيكن تخصيل النظرى بطريق العنكول أيعمل العلم الثالث من انعلمين البالقين لان بخصل له بطول الفكوو إلفكوو توتيب اموي معلومة للتادى الى الهجهول كما ا ذاحاولنا تحبيل معرفة الانسان وبتدعرفناالجيوان والناطق متبناهما بان فندمنا الجيوان واخرنا الناطق حشظ بتادى الدنعن منه الى تصويم الإنسان وكما اخااى دنا التصديق بان العالم حادث ويسلنا التغبريبن طرفى المص وحكمنا بان العالم متغيروكل متغير حادث فحصل لناالتصديق بحدوث العالور

نسررتدار دوقطبي اورنظری ممکن ہے ۔اس کا حاصل کرنا فکر کے ذریعہ بدیہی۔ لئے جات گیا (بینی اسے به معلوم ہوگیا کہ فیلالہ کے وکور کوجال کہ کے وجو دلین حبن سخنس ملازمة كوجان ليباا ورمكزوم كواس كاعلمهما کے ابعد براہز اسے لازم کا وجود معلوم سے ایک کا دوسرے کیلئے لازم ہونا۔ اسع لان حصول الطواق الفكر . كيونك باطريق كرمم لخ الجوان كومفدم كما ناهن منه يرال یا که ذهبین انس (مترنتیب ) <u>سس</u> سے العالم مادث کی تصدیق کا ارادہ کیا۔ اورمطلوب کے دواؤں طرونہ بان، وسطنين المتغيركولي آئه. اوريم يخصَّم كياكه «العالم ىتغيرها دېنىكى، تۆسم كوصەوت عالمركى تصديق ھاصل موڭئى بە σοσοσο αποσοσοσοσοσοσο σε σοσοσο لد بطريق الفنكرمن سديعى اسعوال لرنیکاطریغهٔ بیان فیرمایا ۱۰ ورمثال دیم ل كرنامكن سے . اور دليل اس دعوى کِق فکرنظری کو حاصہ ن کی معرفت ک نے کا قصر کیا اور بی<u>ہلے سے ہم کومعلوم سے</u> ۔ انہ السان في معرفيت متحرك بالاراداه وصا بهربم نان دولولم اوركها الانسان موا محوال ناطق سرمي مثال دوسري مثال وجهم نامی وفیدابعاد تلاته کاعلم مے البی طرح بہلے سے النا بهريم كن ان دولول معلومات كواس طرح نزيب ديا - كالبيل الجيوان كو يحد اس كے بعد الناطق كو ركھ التي ابولگالین به که وه الإنسان بهواليوان الناطق نواس ترتيب سعهم وانسان كي معرفت كال دوسری مثال - اسی قاعدہ کی نشار صبے دوسری مثا

شرف القطبي تصورات المسلم المسل اوركما وكما اذا امرد نا التصديق بان العالمه كأدث جب ممية عالم ك حادث بوسة كي نصريق كا اراده كيا تو س طرح نرتیب دی کراس قضیہ کے دو**لوں اطراف موضوع ومحمول لینی العالم اور حادث** کے درمیان لفظ متغير كوذئر كيا اوراس طرح بركهاكه العبالم تتغيراً وركل متغيرها دن - بجداس سے جدا وسط كو خارج كرد لَو باقى بَجَاالِعالَمُ حادث - للنذَا اس نظروترتيك سَيْع كوصوتُ عالم كا علم حاصل بوكيا -عنداض .. آب كمذكوره دوكون مثالول سي المها الوكاكد دكونون مثاليس تصديق كو معلوم كريے كي شارخ سے دى سے - تصور نامعلوم كو صاصر ل كريے كى مثال نہيں دى جس سے اندازه الوتام كانظروترتبب مرف تف لقات ميں جاري اوسكتى ہے . تصورات بي جاري نہيں ہوا الجواب : السائنيس مع كتصوريس ترتبب نامكن مع بلكصورت حال يه م كتصديق مي لو پیقبنی ہے۔ بطریق نظر نامعلوم تصدیق کو حاصل کیا جاسکتا نے مگرتھورات میں ترتیب سے نامعلوم تصورات كوماصيل كرنام مروري معنهين واوجو ماصل بهي بنوتام وه شبه سے خاتی نہيں بروتا - اس ي مجوراً كوجميع تصورات كويدي كمنايط اسع ـ والترتيب في اللغة جعل كل شكى في مرتبته وفي الإضطلاح جعل الاشياء المتعدديّة بحيث يطلق عَلَيها اسم الواحد وكيون لبعضها نسبة إلى البعض الابالتقدم والتأخر والمرادبالامور الامور لان النوتب لايكن الربين شئيين فصاعدًا -کے اور لغت میں ترتیب کے معیٰ جعل کل شکی بھر ذنبہ کے ہیں۔ بعب نی ہرچیز کو اس کے اسکی ملی مقام پر مطلات اور اصطلاح میں ترتیب کے معیٰ متعدد اسٹیار کو اس طور بیرمرتب کہ اس کو ایک نام دیا جا سکے ۔ (اور ان متعدد اشیار میں سے) ہرایک کو دوسرے کے ساتھ نسبت بهی بور دمناسبت بو) تقت رم و تأخر کی دلین منعد داشیار میں کے بعض کو مقدم اور بعن كوموخر بوساخ كى مناسبت وابليت ياق جاتى بور. والمهراد بالاموس المزاء اورامورس مرادما فوق الواهد بعد ريعي وه امورايك سے زارتهون يا دوبول یاتین یا اس سے بھی زائد) وكه الله كل جع اس طرخ جع ركاصيغه) بولغرافيات كے موقع براس فن میں استعمال کیا جا تاہیے راس سے مافوق الواصری مراد ہوتاہیے) وانها اعتبریت الاصور ۔ اور بیشک ترتیب میں امور کا اعتبار کیا گیاہیے ، اس سے کہ ترنیب ممکن نہیں ہے لیکن دواستیارکے درمیان یاان سے زائرسکے درمیان ۔

ا شارر كن اس جكة نرتيب ك مغوى عنى ذكر فرماي سي - فرمايا - والـ تونيب واللغة لفت بين ترتيب برجيزكواس كاصلى مقام برك في الحين وفي الاحتيطلام. اور بل منطق كى اصطلاح ميس متعدد استيباً بركواس طور بريك ديناكه ان كو ايك نام ديا ماسيك وريعسى امور متعدده كوستى واصد ستعبيركيا جاسك ديكون لبعضها لنسبة اوران ابوره لمتعدده ميراس ايك ہے کے سائھ تقدم و تأخر کی نسبت بھی ہو ۔ نین برگر ان میں سے کونسی پہلے رکھنی کی سے اور كونسى لعديين، واله والهورا لاموي - ترتيد ، بس لفظ اموركا تذكر هس يوكه امرى جنع سے . توشار رح فرمائے ہیں امورسے ما فوق الواحد مرادہے۔ تین امور کا ہو ناصروری نہیں ہے بلکے کم از کم دوامورزیہ میں یا یا جا نا صروری ہے اس کے بغیر ترتیب ممکن نہیں ہے۔ اور دوسے زائد ہوجا بین لوکون طرح مہیں ہے اعتراهن شارحة ترتيب تغوى كى تعريف فرما بإس جعل كل شئ بهريب يعن سرچيز كو اس كرم تبه مين مكونا . اس مين بمرتبة مين صمير كالمرجع الأفظال مع لومعني يه بهول م كرمشي ا بس بھی موظوع ہو۔ دورسرے کے مرتبہ میں بھی موظوع ہی ہو ،وریہ باطل سے ۔ اور اگرہ وہم کامرج کے بچائے شی کوما نا صائے لوّمعنی یہ بہوں گے سرشنی شی واحد ہی کے مرتبہ میں موضوع ہواور یہ ل ہے۔ الجواب - صمیرہ کامرج لفظ کل ہے۔ اورتعیم کی وجہ سے اصافت لائی تئی ہے مرادیہ کم وه مراتب بوان استيارك مناسب بول يعنى عبارت كامطلب يه بهو بو گاجعل الاستيناء في مرانبه اللاكفت فيها - استياركوان كمناسب مراتب يس ركهنا -قول؛ وكهذلك كل جهع بسنعهل في التعريفات - يهي ايك اعراض كاتواب سي اعراض يهد كرا الرئمبارسة قول كے مطابق امورسے ما فو ف الواصد مراد ہو تو برمعنی امور كے مجازى ميں جنبقی معنیٰ تويهي كرتين يازائدامورم إدبول - حالانكه قاعده بع تعربين كيموقع برالفاظ كم مازى معنى كاستعال سے احتراز کرنا فزوری ہے تاکہ استنباہ یہ ہو۔ الجواب معنی مجازی فزور ہیں مگر بیعنی جو نکہ اصطلاح بیں استعمال کئے گئے ہیں۔ اس منعقق وزین کئے آبیں - اس لئے مجاز کا استعمال لازم نہیں آتا بھریہ قاعدہ کلیے نہیں ہے بلکہ ا*کٹری ہے کہ تعربین کے* كي ميغول سے مافق الواحدم اوليوتے إلى - اس سے نورا ورجش كي تعرف ميں يہ صيغ اليه نبيل بين - قول إنها اعتبادت - اس سع ستارح كامقصديه سع كه امور كا عتباركسي ميزكوفارج نے کے سلے مہیں ہے ۔ بلکہ جواشیار ترتیب میں صروری ہیں ان کو ذکر کرکے تعربیت کی وصاحت معقودہ وبالمعلومة الاموم الحاصلة صوبه هاعند العقل وهي تتناول التصويه ينة والتصديقية مزاليقيني والظنيات والجهليات فان الغكركما يجرى فى التصوي الت يجرى البضا في التعديقات المشرف القطى تصورات المسلم الم

اليغينى يكون اينه في الظنى والجهلى المالغكوفي التصوي والتصديق اليقينى فكها ذكونا والمافي الظن فكقولنا حذا المائط ينشئومنه التواب وكل حائط ينشئومنه النواب فهوينه لم فهذا الحائط ينهذم والمافي الجهلى فكها اذاقيل العالم مستغن عن المؤثر وكل مستغن عن المؤثرة تربح الإيال العلم من الراف المناط المشتركية فانع كها يطلق على المحصول العقلى كذنك يطلق على الاعتقاد الحازم المطابق التابت موافعي من الاول ومن شوائط التعريفات التحريف استعمال الالفاظ المشتركية لانستعمل في التعريف التعريف التعمول المناط المشتركية والمستعمل في التعريف الا اذاقامت قريفة تن ل يمكن تعيين المراد من معابنها وجهنا قريئة والمناع على ان المراد بالعلم المعلق الماليجول السمالية في المناط المتحل المتحل المتحل المناط المنعلام المعلوم وتحصيل الحاصل وجواع مرس ان يكون تصوي الوتصل يقيا أما المجهول التصل يقية والتساب من الأموى التصوي التصل يقية والتساب من الأموى التصل يقية والتساب من الأموى التصل يقية والتساب من الأموى التصل المتحل التصل يقية والتساب من الأموى التصوي التصل المتحل التصل المتحدد التحديث فاكتساب من الأموى التصوي التصل المتحدد التصل المتحدد التصل المتحدد التصل المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد التصل المتحدد التصل المتحدد التصل المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد التصوي المتحدد التحديد المتحدد المتحدد المتحدد التحديد المتحدد ال

' لايقال العلم الالفاظ المتنازكة - الإ اورائة الله المسائد كرتوبي بين العلم الفاظ المتركي السائد الماطلات المسائد المرائد الإلقال المسائد المرائد الم

شەرە<u>ر</u>دوقىطىي<sup>م</sup> اس وقت جب كه ايسا قرينه موجود بهوجوم إ دكى ليتين بر دلالت كرتا بو - اس كے بعد ميں معني بير ادراس عكر الساقرين جودلالت كرنيوالا موكر على مذكوره في التعريف سع مراد معول عقلي سع كيونك تفسيراس كتابيس بمين سع مكراس سے واضا اعتبرالجهل في المطلوب - اور طلوب کا عتبار کیا ہے۔ جنانچے مصنف نے فرمایا ہے لیتادی الی الجہول (تاکہ مہول تک بہنچادہے) رمعلوم کاعلم حاصل کرنامحال ہے اور تخصیل جاصل ہے۔ مطلوب عام سے اس سے کہ وہ تصوری ہو یا تصدیقی ہو۔ بہرجال مجول تصوری وربيك ذرالعه بوكا - اوربهر مال جهول تصديقي توان كااكتساب امور مطرح شارح نے امور سے مناطفہ کی مراد پرروشنی ڈالی تھی۔ اسی *طرح لفظ مع*لوم كى بهى وَمناوت كى ہے۔ فرما يا دِبالمعلومةُ الحاصلة الح: كه معلومة سے مرادوه معلوماً ى صورتين عقل بين ماصل ہوں ۔ اور صورت حاصلہ عام ہے خواہ وہ صورتين تصور كى ہول ياتصدلق كى - اوريقيند بول ياظنيه - اورجهليات بين سيهول - دليل اسعموم كى بيب كغولهٔ فان الفاكركما يحرى في التصويمات - فكرونظر من طرح تصورات مين جارى موتى هم - اسى طرح تصريق ميں بھي جاري بوتى ہے۔ نيز حس طرح بقين ميں جاري بوتى سے اسى طرح طنى اور جہلى ميل بھى۔ والتصديق اليقيني - اوربهر طال تصديق لقين كي مثال توجيساً كريم سابق مين ذكر كر<u>هكي</u>ير واماالظنی فکق لنا۔ ظن کی مثال تو بیہ ہے کہ اس دیوارسے مٹی گرتی ہے ۔ الور سروہ دیوارس مٹی جھوتی ہوئی وہ گرمایا کرتی ہے لہٰذانیس یہ دیوار بھی گرجائے گی۔ وا ما الجهلي - وه قياس جوصور مبليه سے مركب ہواس كى مثال شارے نے دى سے كەعالمور ستغنی ہے۔ اور مہروہ چیز جومؤٹر سے مستغنی ہوتی ہے وہ قدیم ہوتی ہے المذالیس عالم قدیم ہو لايقال العلم من الكلفاظ الخ- اعتراض برم كرتعرليت بيس لفظ علم كاستعمال كياكي مطرح مطلق حضول عقلی براس کا اَطلاق ہوتا ہے۔اسی طرح علم اعتقادهاً زم مطالق للواقع كبرنجمي - اورمعنيٰ عام اور دوسر بيمعني خاص بين - اور تعرفيك نشي. رط يه سے که الفاظ مشتر که کا استعمال صدود کے طوقع بررنکیا جائے ہاں *آگر کوئی قربن* داکہ موجود ہو لوكوئ حراج نهيس مع - وانهااعتبرالجهل في المطلوب - سوال به تفاكم مطلوب الرجيول بونوطلب طلق لازم اتابے۔ شارح نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جو نکہ علوم کا صاصل کرنا بھی محال ہے۔ اور تصیل ماصل سے اس سے نامعلوم مطلوب کونظرو فکریے درایعہ ماصل کیا ما تاہے۔

مطلوب خواه تصوري مهو بالصدلقي سردوبون كوبطريق نظرو ترته بجبول تعوري كوامورتعوريه بيع اورمجهول تصديقي كوامور تصديقه سع حاا اعترامن: - سَمَّارِح مَنْ كَهِ السِيخُ وَانِ الفَّكْرِكِما يجرِي فِي التَّصُورِاتُ بِعِني نَظْرُو فَكُرْجُسِ طرح تَصْوِرات ہے۔ اس طرح تصدیقات میں بھی جاری ہوتا ہے۔ جو نکہ تصدیقات میں تظروفکر کا ائفة تصورات كي تضيه بهوني بكر متنارح كي س کردیا ہے۔ ایک غیر محقق کے ساتھ تحقیقی چیز کو آث بیددی ہے۔ ہے کہ شارے کے سالعہ البساکیاہے۔ قول گذاالحاکظ بنتشر ماطرح ببركياً كما ہے كہ بنہ ہ الحالط الديصغيري ہے اوريقيني ہے۔ وری نہیں کے ۔ اُسکانتی بھی طبی ہوگا۔ اس لئے کہ قاعدہ سے کنتی ہمیشر اردل قولئ وأنهااعتبرالجهل مطلوب مجبول موين كي صورت بين طلب مجبول مظلق كااعتراض لازم أتا الجواب به أب سلم العلوم اور مالاحسن وغيره كتابول مين يرط هدليل سطّح بجبول ومِل كى بعد كه مُطلوب من كل جهة مجهول بنييں ، بلكه حوجهت مطلا لوم *ہوتی ہیں* اور جوجہات اسر بالمطلق كي طلب لازم بااكتساب يجهي مرن دوط بيقرنبن أوراكتساب انهلين دوط لبقوله نكه به دو يون طريقة واقعي بين اسب لئة ان كومراحت سے وكركر دياكم كرتفورات نامعلومه كونفيد لقات مغلوم يسع حاصل كرنا بااسكاعكس كرنا تواب تك اسكانبوت نہیں ہوسکا سے ۔مگران دونوں طربقول کے محال ہونے پر بھی کوئی دلیسل قائم نہیں ہوم ومن لطالق حن التعريف انه مشمّل على العلل الزم بع فالترتيب التناري الى العلة الصورية بالمطابقة فان صوىة الفكوهي الهبيئة الاجتماعية الحاصلة للتصويرات والتهديقات كالهبيئة لاجزاء السييوني اجتماعها وترتيبها والى العلة الفاعلية بالالتزام اذلاب لكل نرتيب مرسة

والمنظم المسرف القطبي تصورات المسرف القطبي عكسي المنظم الم اورعلت آگری مرکت خارج کون چیزے ۔ لو آ یااس سے مرکب کاصدورہوگا ۔ بادہ اس کے صدورکا سبب ہوگا اكراس محدور بوكا لووه علت فأعلى بداور صدوركا سبب بوكى لووه علت عانى بد ابرذاان على اربعدى بداگا ر تعربیت اس طرح ہے - علت ما دى وہ علت ہے جومعلول كاجروبو اوراس كيوم سے معلول کا بالفوہ وبود ہو۔ علت صوری وہ سے جو معلول کا جزوم و - اوراس کی دجہ سے معلول کا وجود بالفعل ہو۔ ید دونوں جو نکدماہیت کے سائے مقوم ہوئی ہے ۔ اوراس میں داخل ہوئی ہیں ۔ اس سے ان کوعلل ماہیت بھی کہاجا تاہے علت فاعلی وہ سے جومعلول سے خارج ہو - اورمعلول کے لئے مباسترہو - اور علت غالی وہ علت ہے جومعلول سے خارج مو اوراس كى مىدوركا باعت موجونكه يه دولون علتين تى كى ما ميت يسط خارج مونى مين اس يخ انكانام علاق جود ہے۔ تعربیت کی خوبی اور عد کی بہی ہے۔ کہ اس میں علل اربعہ وجود ہول مگر کبھی ایسا کبھی ہوتا ہے تعربیت ایک ہی علت سے گردی جاتی ہے جیسے السر بر موفنوع للجار- اسی طرح کھی دوعلتوں سے کردی جاتی ہے۔ جیسے السریر ركب من الخنتب وموصورًع للنجار. اوركتجهي نين علنو ل كوبيا ن كُرية بين جيسے السر برمركب من قطع الختب والصوق سوال: - مذكوره مارعلتين معسرت مين - اورقاعده به كرمعيرت مهيئه معترف برمجول مواكرتام ميسا لرسلم نے کہاہے۔ المعرف مفول مثلاالٹ اک کامعرف حیوان ناطن ہے تواس طرح محولَ بنایا جاتاہے الانسٹ ان جيوان ناطق - درانحاليگهان ميارول علنوب بين سنگسي ايك كويجي فكر پرجيول بهيس كياجا سكتاب ـ جواب، - سوال توجب ہونا ہے جب علل اربعہ حقیقت میں معرف ہوتے ۔ مہاں ایسانہ بس ہے ۔ مقصد مصنف كااس مقام برصرف برب كمال كراعتبار معمعلول كرين كي اليس محولات الدين والتياب بين بين اس بات کی صلاحیت ہوئی سے کہوہ محول ہوسلیں ۔ اس لحاظ سے تعربیت کردی مائی سے ور مدظامرے کربیمال اربع معلول کے بالکل مبائن ہیں۔ وذلك الترتيب اى الفكوليس بصواب والمالان بعض العقلاء يناقص بعضافى مقنضى افكاس ممفيد وامديتادى فكرك الحالتصديق بحدوث العالمعص اخرالى التصديق بفدمه بل الانسان الواحد يناقض نفسد بحسب الخيين فقديغكو ويؤدى فكري الى التصديق بقدم العالم تثم بفكو وبيساق فكري الى انتصديق يحد وتشه فالفكراي ليسأ بصوابين والالزام اجتماع النقيضين فلايكون كل فكرصوا بافهست الحاجة الى قانون يفيد معرف قطرق اكتست النظريات التصورية والتصديفية من ضورى ياتهاوا الاعاطة بالإفكام صحبحة والفاسدة الواقعة بمهافيتك الطرق حتى يعرب منه ان كل نظرى باى طريق يكسب واى فكرصيم واى فكوفاسل -

وريرتيبين فكردا منا درست بي نهين الول اس لية فكركم مقتفى كم مسئله برعفال بعفائين

کے منافض اور فالف ہوتے ہیں ایس ایک علی والے کی فکر یہونیاتی ہے صدوت عالم کی نصد لیں تک - اور دوسرے کی فکراس کے قدیم ہوسنے کی تصدیق نک. بلکہ ایک ہی آدی اسے نفس کے خلاف اور منافض کردیتا ہے۔ دووقتوں کے لحاظ سے لیں کبھی فکر کرتا ہے۔ اور اس کی فکر قدم عالم تک بہو نجاد تی ہے۔ المذالیس مذکورہ دولوں فکروں میں سے دولوں فکر درست نہیں ہیں۔ وریہ اجتماع نقیضین لازم آجا بیٹکا (جوکہ باطل سے) لمہذالیں نتیجہ بہ تکلاکہ ہم فکردرست ورصواب بنين مون لين ماجت مون ايك اليه قالون كى جوفائده دے نظريات تصوريد وتصديقبه كاكتماب كى معرفت كالعين اس قالؤن سے اكتساب كے طربيع عالے جاسيكتے ہوں - اوران طربقوں سے تصورون فعد بي نظام یات سے ۔ دیعنی تصور بدیمی سے نصور نظری کے کسب کا طریقہ اور تصدیق برجی سے تصدیق نظری کے کسسکا طریق معلوم کیا ماسکتا ہو۔ اوالا صاطبة بالاذکار الصحیحة الا۔ اوراس قانون سے ل ہوسکے افکا تصحیہ ہے. اور فاسدہ کے جواس فکریس واقع ہو ۔ بعن ان طرق میں رسے کونسا طرلقة سجح بور اور كونساطرلية فاسدا ورغلط سع في ليدف منه اله تأكياس سے پہلے بہجان بباجائے كرم نظري سُ طرَ لَفِي سے کسب کی جائی ہے ۔ اور کوئنسی فکر صحیح ہے ، اور کوئنسی فکر فاس مدیم مے رودلك التربيب - احتمال عقاك يونيال وين بين بيدا بوككسب كا جو طريق سے لين امورانوم كى ترتيب جب يان مائى . يونامعلوم بم كو ماصىل بهوجا بَرُكا - اورومي ميح وعَلط كامعيار بوگا اس فکرونز نبیب میں کوئی غلطی واقع مزہوگی۔ مثارح نے اس وہم کو دور فرمایا - خودلاہ النوتیب یعی خرور ہے کہ مذکور نز تیب ہمیننہ صیحے ہو۔ اس لئے کہ اہل عقل کی فکر ونز نیک کے بعد جو نتا رکئے نیکے ہیں ان میں باہم مثلاً الى التصديق بعدويث العالم ـ بعض المعقل نے امورمعلوم کی ترتیب دی ۔ اور اسکانتي نڪالاکرعالم صادت ہے۔ اس کے برخلاف دوسری جماعت نے بھی امور معلومہ کومرنب کیا ۔ اوراس سے بیج دکالاکھالم قدیم ہے تولاً فالفكران لبسالصوابين - فاسرم - دونون فكرون بين براً اتضادم - إيك سے عالم كاحدوات نابت موتلسے ۔ دوسری سے اس عالم کا قدیم ہونا معلوم ہوتا ہے ۔ اگر بالغرض دولؤں نتاریج فکر کومیچے مان بیا ملکے تومحال لازم أصابيكا اوروه سي اجتمال نقيضير فلانكون كل فكرصوايا - للذا سرفك صحيح نهيس موسكتى - لامحاله ايك كوميح اوردوسرى كوفاس ہاجلئے۔ اس کے لئے ایک ایسے قالوں کی حاجت واقع ہوئی ۔ جواول اکتساب کاطریقہ ہر به کوس سے فکر صبح و فاسد کا امنیاز ماصل ہوسکے۔ ناکہ بہ معلوم ہوسکے کہ کونسی فکر صبحے ہے۔ اور کونسی فاستے بحسب الوقت بین۔ بعب نی ایک ہی شخص دو مختلف اوقات میں فکرونٹر تیب کا کام کرتا ہے۔ ایک وقت میں اس کی فکر کا نتیج کی اور فکاتا ہے۔ دوسرے وقت یں اس کی فکر کا نتیج اس کی ضد براً مدم و ناہیے۔

نسرح ارد وقطبي عكس سوال جه اس برطالب علمار سوال پیسے کہ حب اوقات نبدیل ہوگئے تو تناقض نہ یا یا گیا اس ملئے کہ تناقض کیلئے ومدت زيان شرطه بع اوربحسب الوقتين كي قيدسے اتحا دوقت نه يا ياگيدا اس سنے تناقفن كيساء يرواب إلى تناقص مين اتحاد زمان كي تيركي دوسن مين ايك وه زمار حس مين فكراور حكم كيا كيا بور دوسراوه زما ہے۔ اعتبار کا متنا تفن کے لئے جو وحدت زیمان کی تشرط ہے اس میں اعتبار حکم کا زمار آمزاد ہے۔ اعتراض کی ساب میں مذکور ہے بعض اہل عقل کی بعض افکار میں تناقف واقع ہوا ہے معلوم جزی میں تناقع دا قع بوا - اسسه كلى قالؤن كى كيا مجت تابت بنيس بون - بلكه جهال علطى واقع بوني بواسكودرست كردياميا ما بلبئے تھا ۔ جواسی : - علاحدہ جزئیات کا احسار د شوار ہے جن کے لئے اصلاح کی منکر کی جاتی اس سے قانون كلي كي حاجت واقع بوني ـ سوال، - شارح نامن عزور یا تها فرمایا به بعنی تصور و تصدیق بدیهیات سے بی نظریات حاصل کید ماسكتاب والانكربسااوقات ايسابوتاب كرايك نظريكو دوسرك نظري سے اوردوسرے سيتيسري نظرى كوماصل كرتے ہيں مثال كے طور برہم نے اولا انسان كوجيوان ناطق منے ماصل كيا اور كتبوان ناطق كوج نامىسى اورحبم ناى كوجهم مطلق سے حاص جواب: سارح کی مراد برنبیں ہے کہ نظری کا اکتساب ابتدار ہی سے تصور بدیمی اور تصدیق بدیمی سے ہوتا ے۔ بلکے مقصد یہ ہے کہ کسکہ اکتساب برہی پرمنہی ہونا چاہئے تاکہ اس برہی پرسے کہ اکتساب کوچ جاسکے ورد دوریانسکس تحیسل لازم آئیگا ہو کہ باطل ہے۔ قولهٔ ای فکرچی بر ایک صروری بحث سے اس موقع برو نکر کے صیح ہوئے اور نادرست ہونے کو وص كياجا تاسيع-ہم نے فکرے ذیل میں علل اربعہ کا ذکر کیا ہے جس سے یہ علوم ہو چکا ہے ۔ کہ فکر کے لئے مادہ مجھی ضروری کیے ۔ اورصورت بھی۔ مادہ کی صرورت امور معلومہ سے پوری ہوجاتی نہے . اور شرتیب سے بیٹ سیکی برن موضوع ومحول کی بنتی ہے۔ وہ اس کی صورت کے قائم مقام ہے ۔ اور ہر موصفوع سے عرض والبتہونی ہے۔ اس کے مانسل ہونے کے لئے ان دونوں کا درست ہوٹا عزوری ہے۔ اس کنے کہ یہی دونوں چیزیں يعنى ماده اورصورت اس كى دايمات بيب - اور مابيت كاقوام انهيس دونول سع والسع -عرض اس نظرو ترتیب سے بیروی سے کہ وہ موسل الی المجہول ہوا ورنظر فاسداس سے دورا ورمتان ہوجائے ۔ یہ مقصداسی وقت پوراہو سکتاہے جب اس کامادہ اورصورت دونوک درست ہول توتھبولت میں مادہ کے درست ہونے کی میصورت سے کرتھورات میں سے توجس کا مقام سے وہ اپنے مقام برتھیک سے رکھا جائے مثلاً جنس کی مگر جنس کو اور فصل کی مگرفصل با خاصہ مذکور ہو۔ اسی طرح تعدیقات میں اس کے درست ہونے کی بھورت سے کھ عریٰ کی مگد البساقفید ذکر کیا جائے جواصغر پر مشتمل ہو اسى طرح كري كي حكر الساقفنيد ذكر كيا مائة حس ميس اكبريا يا ماتا مو. فلاصرية مع كرجب كسى نفديق نامعلوم بالصور نامعلوم كوكسب كرنيكا اراده كيا حبائ توتركيب كيف ما العنق ہونا ہے۔ بلکہ ترکیب میں ایسے تصور و تصدیق کا ہونا صروری ہے جن میں باہم مطلوب کے ساتھ خاص مناسبت یان جانی ہو سے ان کا ذاتی ہونا اور میول کا مساوی ہونا۔ بہر جال مطلوب تصوری اور مطلوب تصریفی ہرایک تے سے فاص خاص مبادیات ہیں ۔ بھران مبادیات مخصوصہ مطلکوب کوکسٹ کرنے کے لئے محصوص طرکھے ہیں مشلاً نفورات میں حداور رسم ہے۔ اور تفریقات میں قیاس استقار اور تمثیل ہے۔ بھران میں سے ایک کے لئے خاص خاص شرائط بھی ہیں ۔ جیسے معرب کا مساوی ہونا۔ اور اس کا اعلیٰ ہونا۔ اور صغیری کاموجہ بہوناً بهرمال اس طرح کے امور کااکتساب سے پہلے جمع ہونا صروری ہے۔ تب ہی مطلوب تک آسانی کے ساتھ ورستىك ساعميونيا جاسكتاس وفيلك القالؤن هوالمنطق وإنهاسي به لانظهور القوة النطقية انها يحصل بسببه وم ممولا باندالة قانونية تعمم مراعاتها الذهن عن الخطاء في الفكر فالأله هي الواسطة بين فاعل ومنععل واصول انرك اليصكالنشاء للجاء فانه واسطة بينه وبين الخشب في اصول انزلا اليه فالقيد الاخسيد الاخراج العلة المتوسطة فانها واسطة بين فاعلها وونفعلها اذعلة علة الشتى علة ذلك السرع بالواسطة فان افراكان علة لب وبعلة لج كان اعلة به ويكن بواسطة ب الانهاليست بواسطة بكينهما في وصول اترالعلة البعيدة الى العلول لان اترالعله البعيدة لايصل إلى المعلول فضلامن ان يتوسطى ذلك شَى أخروانها الواصل اليه الزالعلة للهتوسطة لانه صادى منها وعوص البيلًا ترجيل اوريبى قانون منطق ہے ۔ اوراس كامنطق اس لئے نام ركھا گباہے كرقوت نطقير كا ظہور اس كے سبب سے ماصل ہوتا ہے ۔ اوراس كى تعريف علما رمنطق نے يرك ہے ۔ وہ ايسا آله قالونی ہے جیں کی رعایت ڈنہن کوخطار فی الف کرسے بچائی سے ۔ لیس آلہ (کے معنی) وہ واسطیرہ تاہے فاعل اورانس کے منفعل کے درمیان اس تک اس کے انٹر کے پہنچے میں ۔ صب طرح آرہ تجار کے لئے اس سنے کہ وہ یعیٰ آرہ اس کے درمیان (نجارے درمیان) اور خُشْب ریکٹری) کے درمیان اس کے الركاس تك رلكوى تك إبهو يخ مين واسطم وتابع ركيسى نجار كيفعل كالرككوي نك أراه کے واسط سے مہونجتا ہے۔ فالقيدا المنفير للفواج العلة التوسطة بس (تعربيت بين ذكر كي كئي) آخري قيع علة متوسط

برزم القطبي تصورات المالية المالية المرح اردوقطبي عكسي خارج كرنے كيلئے سے ١١س كئے وہ علت ہوتى ہے اس كے فاعل اوراس كے منفعل كے درميان -اذعلة علة التني على نذلك التنعي . اس وجرس كيني كي علت كي علت اس شي كملي بالواسط علت ہوتی ہے۔ اس کے کا تجب ب کیلئے هت ہواور مب علت واقع ہوج کے لئے اس ج کے لئے علت ہوگا . ن بُ کے واسط سے۔ الا انہالیست سیکن بیشک وہ (لینی علت کی علت) دولؤں کے درمیان براہ ماست علت ہمپر ہوتی ۔ علت بعیدہ کے انٹر کے بہو پخنے کے لئے معلول تک ۔ کیونکہ علت بعیدہ معلول تک نہیں بہوریج یاتی ہو كه اس مورب ميس كوني دوئترى منشى واسط بهي بور وإنهاالواصل اليه - بينك اس تك (معلول تك) علت متوسط كالتريموني اس الحكه وه (بعنی معلول) اس سے صادر ہوا ہے ۔ اوروہ علت متوسطہ بعیدہ سے صادر ہوتی ہے ۔ تشخریم سابق میں شارح کے منطق کی صرورت بیان کرتے ہوئے علطی سے بیجے اور نظروترتب امیر رخیال کو معام کی انگری میں میں ایک کا میں میں ایک کی میں میں ایک کا میں میں ایک کا میں میں ایک کا میں میں ا میں خطار کومعلوم کرنے کی ضرور ت برروشنی ڈالی سے اور کہا ہے کہ خطانہ سے بھے کیائے اليسے قانون كى ماجت سے حس كى رعايت فكرس خطارسے بچاسكے . أب يہائ اس قانون كا نام اور اس كى اصطلاحى تغربيت بيان كرية مين - فرمايا ودلك القالون هو المنطق - اسى قالون كا ام اصطلاح وصل لسمين : منطق نام رکھنے کی بروم سے کہ اسی قانون کے ذریعہ قوت گویانی العنی بولنے کی قوت ) كاظهور بيوتاسيم - بالفاظ ديگر جوشخص منطق سے واقف ہوماتا سے وہ اسينے اس مقابل برجونطق سے ناواقت ہونطق طامری میں بعضی بات کرنے میں اس برغالب رہتاہے۔ یابوں کہا جائے کہ نطق كا مسنة والابات كرية برقاد رمو تاسع . اوراس سي جوجابل مووه اس قدر قديت منهيل مكهتا -قول؛ وي معولا - منطق كى اصطلاحي تعربيت انهوسك ان الفاظير بيان كي مع - انه اله قالونية تعصم مراعاتها الدذهن عن الخطاء في العنكر يمنطق البك آلة قالولى سيرحس كى رعايت وبن كوخطار في الفكر سے بخالی سے۔ فالاله هى الواسطة بين الفاعل الخ-تعريف مين منطق كوالة قالوني كهاكياس السك شارح سن اس قالونی آله کوحتی اور ظاہری میٹال تب کرواضح فسرمایا کہ حب طرح آرہ بڑھنی اور لکڑی کے درمیان واسط ہوتا ہے ۔ اور بڑھی کا اٹر لکڑی تک اسی آرہ کے واسطہ سے بہونچتا ہے ۔ تب لکڑی اللى بىد يعسى منفعل مونى به - اوردو مكلون ميس منقسم مونى به . الناص طرح مذكوره مثال ميں الكوى نے برطعي كا انزاك هے واسط سے قبول كيا اور دوصول میں تعب ہوگئی کینی فاعل کے انٹر کو قبول کرلیا۔ تھیک اسی طرح منطق تھی ایک آلہ ہے۔ اس کو

واسط بناكر وركر نبوالانتيم معي تك يهور ع سكتاب -فالقيد الاخدر العلة المتوسطة. جيك الف علت بدلك اور باعلت حك القريد الاخدر العلة المتوسطة. جيك ال مثال میں الف اور ج کے درمیان ب کا واسط ہے۔ اس کو علت متوسط کہتے ہیں۔ شارح نے فرمایا ۔ خرلیت میں مذکور آخری قیدعلت متوسط کوخارج کریائے کالی گئی سے جیونکہ علت لعیدہ کا اکثر ابوتواب بروه بيكي بي كرمنطق مع مسطرح نطق ظاهري لعني بول حال بين مدد ی سے اسی طرح منطق سے نطن باطنی بجب نی ادراک معقولات میں بھی فائدہ منطق كا انزلفنس ناطقة بريهي موتائي يعني اس كونكلم فصيح اور ادراك صحيح دولول كمال عاصل - لَهُذَالفظ منطق مصدر مي سبع . جواس مجموعه قانون كي ليخ بطور مبالغه بولاجا تاسم - كو منطق بعینہ نطق وگو بانی ہے۔ با بھر بہ لفظ اسم ظرف کانسیند ہے۔ بین محل نطق بااسم آلہ سے تعرفی میں منطق کو آلہ قانونی بھی کہا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منطق اسم آلہ کاصیغہ ہے ۔ بیکن اسم آلہ یں مفعل کے وزن پرمنطق میم کو بچائے فتھ کے کسرہ پرالیمنا ہوگا - تعض **بوگ** منطاق ہر طار کو فتی برا بھتے ہیں وہ مرری غلط ہے۔ اس لئے کہ یہ باب مزب سے مفریب کے وزن برسے۔ کیول کہ اس راب کے اسم ظرف میں اتخرے ما قبل کوکسرہ ہوتا ہے۔ قولة فالألك كهي واسطة بيونك آل لقرلين مبس مأنغ مرس كااعتراض واردموتا سع -كيونك برتعرایت علت مرتوسط بربھی صادق آئی ہے۔ کیوں کہ علت متوسط بھی فاعل اوراس کے منفعل کے مابين واسط بواكرتى سے ـ اس لئے علت متور طركوبى آله كهنا جاسئے - شارح نے اس كوخارج كرف كبيك ايك فيدكا اصاوه كروياس بعين في وصول الشره البدكا اصاف فرما بالبيتي اس كالشريراه راست بهوریخ صاسیے. علت متوسط کے فارح ہونے کی دلیل ابر ہے کہ علت متوسط فاعل ومنفعل کے درمیان ا واسط لقينًا بوتي ہے۔ مثلاً أعلت بوت كيك اوربُ علت ہورج كيلئے ـ لو أكبى ج كے لئے علت ہوگا - مكر معلول تك علت بعيده كے الركے يہو نجنے میں علیت متوسط واسط نہیں ہوتی ۔ بلکروہ تو خو دمعلول میں موٹر ہوتی ہے ۔ اورمعلول تک علیت بعيده كاانزىنبين يهونجيا - بلكه اس كاا تزعلت متوسط مين يهونجيات - لهازاعلت بعيده كالتزمع تك بهويختام بين سع - اس سنة اس برالكى نعربين صادق مهين آق -والقانون هوامركلي بنطبق على جهيع جبزيتيا تله ليتعريب احكامها منله كقول النماة الفاعل ووع

فاندامركلي سنطبق على جهيع جزئيات ليتعرف احكام جزئيات مندحتى ينعرف منده ال نمايدامرفوع فى قولنا صوب م بدفائه فاعل والهاكان المنطق الهة لاينه واسطة بين القوة العاقلة وبين المطالب الكسبية في الإكتساب وإنهاكان قالؤنا لإن مسائله فوائين كلية منطبقة على سكاع، عِزِينَياتَهَاكُمَا اذْ أَعْرِفِنَا ان السالبة الفيور، به تنعكس إلى سَالبة وانتهة عرفنامنه ان قولت لاشى من الإنسكان بجربالصحورة ينعكس الى قول 4 كأشى من الجوربانسان واشا وانهاقال راعاتها المناهن عن الخطاء لان المنطق ليس مُوننسه يعمم المناهن عن الخطاء والأ المربع أون المنطق خطأ اصلاوليس كن الكفائه مبها يخطى الإصهال الزائدة هان اهومفهم التعوية سرائے ادرقانون و جا بک امرکلی ہے جو اپن نمام جزئیات پر منطبق ہوناکہ اس سے النکے احکام معلوم علامی اسلام کئے جا سکیس جینے بنویوں کا قول ہے کہ الفاعل مرفوع (فاعل مرفوع ہونا ہے) سپس بہ امرکلی ہے۔ جو اپن تمام جزئیات پر منطبق ہے۔ کہ اس کی جزئیات کے احکام اس قانون سے یعنی تولئوتي يتعرف منه - ليهال تك كراس (قاعده مذكوره ) معمعلوم بوتا سع كربيشك زيدم وفرع بِمارے قول مَرْبُ زِيدُمْسِ اس لِنے كه وه (لِعِن زيد) فأعل ہے۔ وانه اكان المنطق الينے - تعرایت میں شارح نے كہا ہے كمنطق ابكية لدہے - (بِعِن منطق كو الدسے تعمِيد بہاا*س کیوم بہ ہے کہ اکیو*نکہ وہ (بعنی منطق) قوت عاقلہ اور مطالب کسبیہ کے درمیان اکتساب میر ہے۔ وان کان قانونا۔ شارح لے اس آل کو قانون سے نعبہ کیا ہے۔ اس کئے کہنطق کے جملہ قوانین کلی بوتے ہیں جوابنی تمام جزئیات میں منطبق ہوتے ہیں۔ كهااذاع وفناان السالية الضوورية الإجيساكجب بمسائيهان لياكه سالبره وربيكاعكس سال دائمة آتاب ـ يواس سے بمرنے بھان بیاكہ بیشك بمار افول لانتني مِن الانسان بحد بالفَحوم بيان - " رانسان کاکونی فرد بالفرورة مجرنهیں ہے) ہماسے اس تول کی جانب منعکس ہوتا ہے کہ لاشتی من الجد بالنسان دانها (لیکی مجرکاکونی فردد انتاالنسان نہیں ہے.) وانساقال تعصیم مراعاتها الح ماتن منطق کی تعربین تعصم مراعاتها الذہن کے الفاظ اس ليَ كنت بين كمنطق في نفسه خطار في الفكرس بهين بجاني - ورن توكسي منطقي لمو بالكل كولي خطابي من عارض ہوتی (یعنی کوئی منطقی نظروکسیمیں غلطی ہی مذکرتا) حالانکہ الیسانہیں ہے ۔ اس لئے کہ بسااوقات وہ خطاء كرتاب - آلكواستعال دكران كابنام برهاناهومفهوم التحريف - باتعرلين كامفروم مع -ص كوالك الك عمل حمل كريك ميس في تحرير كرد ياب -

المرا الدوقطي علسي الموهمة قولهٔ والقانون الخ منطن كى اصطلاحى تعربيت بيان كرينے كے بعداينى عادت كے مطابق انہول ك فوايد وفيود مثال دے دے كرواضح كيا ہے ۔ تاكه تعرفين كاكونى جزر باقى مذ - قاعده کليه کو گيتي سي جواين تمام جزييات کو شامل مو - اورغض اس قاعده سے يہوئي سے کراس قاعدہ کليد کی جتنی جزيرات ہوں۔ سب کی سب کووہ شامل ہوجائے ، عجراس ل مكرون مصيد علماري كاليك قالون سع كرسرفاعل مرورع بوناس -، قاعدہ کلیہ ہے جو تمام فاعلوں پر منطبق ہو تاہے۔ منزلا کسی من صرب زیر کہا ، نواس مثال میں زبیافاعل سے۔ اور فاعل ہونے کی وج سے اسی قاعدہ کے مطالق زیدم ونس عسے ن تو آله سے تجریر کے اور شارح نے بیان فرمانی کہ ایمناکان المنطق آلة کے منطق آلہ او ہے کہ کو نکہ یہ قوت عاقلہ (بعی نفس ناطف) اور مطالب کسیدیے درمیان کسپ کریتے وقت واسط ہوتا ہے۔ يه منطق كو قالون سے نعبه كرينے كيوم بيان كى كانماكان قالونا ،،منطق كو قالون اس لئے كہاہے كيومك اللَّ قوانین کلیہ ہوئے ہیں ہواس کلی کی تمام جزئیات میں بائے جائے ہیں۔ جیسے جب ہم لنے بيرهدايياكه سالبه عزوريه كاعكس سالبه دائمه أتالبع يؤاس قاعده سعهم جان ليس كحركم م من الانسان عجر بالضووة كاعكس لاسي من الح بانسان وامَّا آسَا كا ا وانهاقال تعصم مواعاتها الهذهب تغربين مين مأتن كباب كمنطق كريعايت ذمهن كونط سے بچائی سے کیونکہ فی نفسہ منطق کسی کو خطار فی الف کرسے مہیں بچائی۔ اور اگر الیسا ہوتا لو تی کولیقی خطار ہی عارض نہ ہواکرتی ۔ حالانکہ الیسانہیں سے ۔منطقی جب توا عدسے غافل ہوجا تا ہے یا قانون کی پابندی سے الگ بہوجا تا ہے ۔ تووہ خطار کرنا ہے۔ یہ تقالقہ لوپ کامفہوم جوہم لئے اجما لاّ عبارت کے تحت آپ کے سامنے بیش کیا ہے۔ اعتراض ابعی آب لے برصابے کہ شارح نے فرمایا کہ منطق قوت عاقلہ اور مطالب کسید سکے درمیان واسط ہوتی ہے۔ اعترامن بیاسے کہ مطالب کسبیہ کے لئے قوت عاقلہ قابل توہیے مگرفاعیل ہمیں ہے - اور آلہ فاعل اور منفعل کے درمیان واسطہ نہیں ہوتا - اس سنے کہ نطق کو آ رناكسي درست بهوگا-چواب، متاخرین مناطقه جیسے امام رازی وغیرہ نے حکم کوننس ہی کا فعل اور انرنسا پر کھیے تواس میں کوئی اشکال نہ ہوگا - اس سے کہ فعل کے لئے کسی نہلی فاعل کا یا یا جا نا صروری سلے ۔ ١٠ وروه قوت عاقله بي بيوسكتي سيءاس النّه منطق كا واسطه بيونا ثابت بيوكيا - عرف الشرف القطى تصورات المناس ليكن أكر مكم كوادراك بعنى الفعال كها جائے توماننا بطرايكا كرقوت عاقله فاعل حقيقت ميل نهبب سے. ا ببنطق کو بالوّاس وجه سے آلہ کہا ہوگا کہ افہام کے لیا ظسے ادراکات کے لئے قوت عاقلہ کا فاعل ہو نامتبادہ الی الفہم ہے۔ بعنی جونکہ ادراکات کا فیصنا ن نفس انسانی سے صادر ہونے والے افعالِ مثلا احساس۔ توجہ نظروئيرہ كے واسط سے ہواكر تاہے -اس يخ بظا ہرمتبادريمي ہو تاہے -كربراسي كے افعال ہيں اور تبادر الى الفيم كے لحاظ سے نفظ كا اطلاق كسى چيز پر اگر ج واقعه كے فلاف بى بو - مگر كونى حرج بنيا سے -قول؛ لان مسکائلہ ۔ ان الفاظ سے شارَح نے منطق کے قانون مجھیٰ قصنا یا کلبہ کہنے کی دلیہ **ل** دی ہے لمنطق کے ساریے مسائل قواعد کلیہ ہوتے ہیں ۔ اسی لیے کسی فن کے مسائل الیسے قضا ہا ہوتے ہیں جو موضوع فن كوموضوع اوراس كي وارض ذاتيه كوجمول بنائے سے حاصل ہوتے ہيں اور جو تكمنطق كا --موضوع مطنولات تابنه ي بين - اوروه كليات بين لهذا النهين كوموضوع بنامين كي - اوران كي وارض داتيه كوان كامحول بنائيس عمر واس سع وقفيد فنطي كا وه تفنيه كليد بوكا - مثلاً منطق كا قاعده ب كه جن دو کلیوں کے درمیان عینین میں مساوات ہوگی ان کی تقیمین کے درمیان بھی مساوات یائی جائے گى ـ بەرىنى تمام جزيرات مىں با ماجائے گا ـ داما إجتزاناته فالأله بمنزلة الجنس والقانونية بمنزلة الفصل يخرج الألأت الحزشة لاسباب الصنائع وفوله تعصم مواعاتها الدندى عن الخطاء في العنكو يخرج العلوم القانونية التي لا تعصمه واعاتها الناهن عن الصلال في المقال كالعلوم العربية وإنها كان هذا التعريف رسما لان كوينه البية عام ص من عوام صه فان الدن الى للشي انها يكون ليه في نفسه والألية للنطق ليست لدى نفسه بل بالقياس إلى غايلامن العاوم المكهية ولانه تعربين بالغابة أذغابة المنطق العضمة عن الخطاء في الفكروَغابية الشي تكون غام جه عنه والتعربين بالخارج -اوربهرمال اس كامترازات (منطق ميں ذكرك كئي فيودسے) بس لفظ آلىمنزلونس كے ہے اورالقالؤ بنة بمنزل ففس سے ۔ جوالات جزئيد كوخارج كرتاہے . (وه آلات جزئير جوابل صنعت وحرفت كے لئے ہوتے ہيں) ۔ اور اس كا قول تعصم مراعاتها الذمين عن الخطاري الف كردان علوم قالونى كوخارج كرتاسي جن كى رعايت وبهن كوصلالت وككراً بى سعينهيں بچاتى - بلكه وہ قوانين مقال (اقوال) میں غلطی سے بیائے ہی جیسے علوم عربیہ -وانهاكان هذا التعريف و اوربيشك يرتعريف رسم عد اس كي كداس كالربوناس ك عوارض میں سے ایک عارض سے ۔ (جوذات سے فارج اوراس کوعارض سے) اس سے کدوات شی کی

رف القطبي تصوّرات المناب المناب المناب المناب عكسي اس کی ذات بیں ہوتی ہے۔ ربین تنی کی ذاتیات تنی میں داخل ہوتی ہیں)اوراس کا جزیر ہوتی ہیں) والا کہ قالم نطق اور شطق كيبك الهوساخ كاوصف اس كى ذات ميں واخل نہيں ہے . بلكه اس كے غير كى طرف نسبت كے كاظ سے ہے ۔ على ميں سے . اور بيشك اس قسم كى تعربين إنعربين بالغاية كهلائى ہے . اس وجه سے كرمنطل كى غرض وغايت فكريس خطار سي حناظت مع . اورين كى غالب شى سي خارج مواكرين مع . اوروه تعربيت جوامرخارج سي كى ما ق مع . وه رسم كهاان مع واس كو صلعنى تعراف حقبقى منبس كهاجاتا . مے التول واما احتران اتلے منطق کی تعرب ہوتیود ذکر کی تئی ہیں۔ شارح نے سابق ہیں ان کے فوالد الکوذکرکیاہے۔ اب امااحتزازانہ کے عنوان سے اس نعربیٹ کے احترازات کا ذکر کرمیں گئے ۔ بعنی بیک غلاں بَیدسے فلاں جیزخارت سے۔ وغیرہ المنافررایا فالالك تعربین بہلی قیدلفظ آلہ ہے جس کے منعلق فرمایا کا ب بدر صبن مے صب میں دولوں طرح کے آلات وافل میں ۔ اول آلات باطنی اور دوسرے آلات صبہ جن کے ورایک اشيار خارج بدكوبنايا جاتا ہے۔ قولة والقالومنية - أورنعرلين مبركورلفظ القالونية بدرج فصل سے جس سے الات حير حزيم خارجه ما رہ م قول تعصم مراعاتها - الخ برقيد در تنبقت ال علوم قالؤبنه كوفاد في كري كي القيم بوفكرى خطار سي منبس بيات. بلكه ان كاكام يهب كالفاظ اورعبارت ميں جوغلطياں ہوتی ميں ۔ ان كى رعايت كرنے سے خطافی اللفظ ياخطا في اعراب اللفظ سي تفاظت موتى سع جيسي علم تحو وعلم صرف وعيره -قولزوا نماكان هذا التعربين مسمًا! شَاسَ نَ فرمايا كمنطن كي اس تعربين كومد كي الم العوميد لہا گیا ہے ۔ کیوں کرنعہ ایف ہمینٹہ زواتیات سے ہوئی ہے۔ اور ذائیات تنگ کی حقیقت کا جزر مہویتے ہیں ، اور تعریف امس جد ابسے استیک کئی سے جومنطن کی حقیقت اور دات سے فارج اور بدرجہ اوصاف ہیں جن کو شارح نے عوار من سے تعبركيام ورقاعده مع كرولغرلف فوارض سعى جائى سع وهرسم موتى ساس كو مرتبيل كماماتا-وعهنافا عدة جليلة وهى ان مقيقه كل علم مسائله لانه قد حسلت تلك المسائل اولايتم وضع العلمبان ائها فلايكون لهماهية حقيقة وبراء تلك المسكائل فهعرفته بحسب عدكا وحقيقته لأ تخصل الابالعكم يجميع مسائل وليس ولك مقدمة للشروع فيه وانها المقدمة معرفته يحسب فالهذ صوح بقوله وسمعوكا دون ال يقول وحدولا الى غير فلك من العباسات تنبيها على النمق مذ الشووع في كل علم بسمه المعدلافان قلت العلم بالمسائل هوالتصديق بها ومعرفة العلم بحدالانصوب المواتفي لايستفاومن التصديق قلت العلم بالمسائل حتى اذاحصل التصديق بحميع المسكائل حصل العلمالمط ويكن نصوى العلم المط بحدالا يتوقف على تصوى تلك التصديقات لاعلى نفسها فالتصوى غيرمستفاد مِن التصديق ـ

مرك المعى أب برص مل النطق وهواله قالونية الإكامن مي يجت إليكى مع ہے۔ اور بیجھی کہ حاکس کو اور رسم کسے کہنے ہیں ۔ شارح نے اس حکہ اسی امر بر کلام کہ فرمايا- وهمنا فأعلى عبليلذ - اوراس مكرايك برافائده سے اوروہ يہ سے كرم علم كاحقيفت اس ک ہوئے میں بھراس کے بعدان کے مقابل نام رکھا جاتا ہے۔ ارندا ہے اس علم کی تقبقت اور ماہیت علاوہ ان مسائل کے ربعی جومسا اللكامع فهعوفته بعسب عله بين اس رعلم سے ورسموہ کہا ہے۔ اور صدوہ وغیرہ نہیں کہا ہے۔ نبیعاعلوان مقدمة الشيوع. اس بات يرمنبي كرية بوسة كرم كالمفدم فالشروع اس كي رسم مع ذكراس كي مد-فان قلت - بس الراق اعترامن كريد كرعلم بالمسائل ورلتية تن نصريق بالمسائل كانام في - اورعلم كى بده معرفت اسك تسوركا نام يه - اورقاعدة مع تصوركونكفيدبق مع ببين صاصل كبا جاسكتا -قلت العلمياللسكاكل ميں جواب دوں گاكتا في بالسائل بيشك تصديق بالسائل كا نام ہے - يما جميع سبائل كى تصديق صامسىل مو حبائے گى تو على مطلوب حاصسىل موجائيگا ـ بيكن علىم طلوب كا تصور بجده تو ان تصدیقات کے تصور پرموقون ہے رکننس تعلیاتی ہر- اہذالیس تعور غیرِستفاد ہے۔ تعدیق سے رایعی تعور ل كرنالادم نهيس آيا- بلكهم كاتصورى و تصديقات كتفور برلازم آيا- اوراسمين كوني حريج لمة- فائده جليله كعنوان سع شارحة يهل ايكة مبيد بيان كى -رمالے ہں کہ برعلم کی حقیقت اس کے مسائل ہواکرتے ہیں - کیونکہ پہلے یہ مسائل ہی ماصل مائل كوعلم كاناكم دياجا تاسع - للذاعلم ك حقيقت اورماميت اس علم ك مسائل موت. سطلم فى بحده معرفت جريع مسّائل فى معرفت كے بغیرماصل انہيں ہوسكتى -ائل کامعلوم کرلینااس علم اے مقدم سی مکن بنیں سے ۔ اس ۔ ائل اس علم کے متعلقات ہوتے ہیں ۔ فی نفسہ علم نہیں ہوتے ۔ اسی تنے نے تعربیت این الفاظ سے سرورع ک سے اور سموی اور انہوں نے وصدوہ نہیل کہا۔ تنبيهاعلى ان مقل مد الشهوع آله اس بات براً كا مرية بوت كعلم بس شروع كرية سع يهل بو مقدمة موتابع ـ اسميس اس علم كى رسم موتى ہے - اس كى صرفهيں ہوتى -فان قلت العلم بالمسائل تمليد بيأن كرك اب اعتاض واروفرما ياك الريم بداعتران بى تقديق بالمسائل كا نام مع ، اورعلم كى بحده معرفت اس كاتھودكر نام عے ، اورتھوركوتھ ديق سے مأ

شرف القطبي تصورات المداليات الشرط اردوقطبي عكسي نہیں کہا جاسکتا - اعتراض ذکر کرنے کے بعداب اس کاجواب تقتل کرتے ہیں ۔ فرمایا قلت العلم بالسائل سين جواب وول كا- على ماكساتل يقيناتف ديق بالمسائل بي كو منت بي يهال تك جب تميع مسائل كي تعديق ماسل بومائے تی ۔ توعلم طلوب بھی ماصل ہومانیکا ۔ ويكن نصوس العدلم المطلوب - مكرم الم طلوب كاتصورى ده تووه ان تعديقات كي تصور برموقوت مع نفس نصديقات برموقوف نهيس به اس الم تصويحوت بي سه ماصل كرنالازم نهيس آتا-إَعَاثِرا إِن حقيقة كل على من الده تعليد بهان كياجس برية فرما ياكر ان حقيقة كل على مرعل كاحتيعت اسط مسائل بوسة بين و وسرى جانب اس من خلاف فرما ياكر العلم بالمسائل بوالتقديق بالمسائل عسط بالمسائل ان مسائل كى تصديق كانام بي يفي على حقيقت مسائل كى تصديق بيد ذكرمسائل أسيس تعارض على يقلب جواب - بعن محصوص مثلاً نفته ، مخه ، صرف ، اورمنطق وفلسعه وعيره كا اطلاق كبهي ان سے مسائل برجهی ہوتا ہے۔ مبینے کہاجاتا ہے کہ زید تخو جانتا ہے ۔ لینی اس کے متعینہ مسائل سے باخبر سے اور کبھی معلومات بخصوم ى تصديق برعلم كأاطلاق كردياجا تاسع - سبيل اطلاق كے لحاظ سے علم كى حقيقت اس كے مسائل ميں -جیسے معتقب نے لیہلے ذکر کیا ہے۔ اور دو در سے اطلاق کے اعتبار سے ہم علم کی تقیقت اس کے مسائل کی تصدیق ہے۔ جیسا کہ مصنف سبوال: يمومنون علم امباديات علم اورمسائل علم. يتينون علوم برعلم كے اجزار مہوتے ہيں جيسا كيھنا نے خائدکتاب میں اس کا ذکر کیا ہے ۔ بس مرف مسائل ملی برعلی کا اطلاق کیو بکہ درست ہوگا۔ جواب ؛ ۔ جونکہ مسائل علم بالذات مقصود ہوتے ہیں۔ اور کیوضوع ومبادی تبعامقصود ہوتے ہیں۔ اس سئے مقصود بالذات ہی کو شارح نے علم کہاہے .اس سے دوسرے اجزار کی نفی نہیں ہوتی فرق مقصود آب كومعلوم سے كەرەننوع كى اس واسط هزورت سے كە تاكداس كے درلىيدمسائل علم سے رابطىيدا ہو جائے۔ اور مبادی کی صرورت اس لئے ہوتی ہے کہ وہ سیائل کے بئے موقوت علیہ ہوتے ہیں۔ اور سیائل كاسجهناان برموقوت موتاسي - للإاصرورت جونك ابن ابن مكتينول كي سع - اس سف سدت احتياج ى بنار بران كوابرار علوم مين شمار كريباكيانه ورد بعقيقة مسائل علم مى اجزار علم بي . مدموهنوع اور مباويات ال كوابرار كم ناتسام ميد . قال وليس كلمب بهياوالالاستغنى عن تعلمه ولانظريا والالسام وتسلسل بل بعضه مديهى ولِعِصْهُ لَظْرِى مستفارمنه - اقول علاالشاءة الى جواب معامضة توى دعهنا ولوجيهما ان

منسر مح اردوقطبي عكسي المحمد يقال المنطق بديعى فلاصاحة الى تعلمه بيان الإول انه لوليميكن المنطق بديهيا لكان كسبيا فاحتيج في تقهيله الى قالفك أخروندلك القالفك الينزيجتاج الى قالوك اخرفاما الكيدوي بدالاكتساب اويتسلسسل امان به التدعليك فرماياكراس كارليني علم كاكل بديمي نبيل بدي ودماس كريش من يرمعان مستنى بوت - (جبكه واقع مين ايسانهين ليهم مريض اورميسان كمحتاج مين -) اورنظرى بھی ہنیں ہے ور زیادورلازم آتا باتساسل بلکواس کابعض برہی ہے اور تبین نظری ہے جواس سے ربین برہی سے مامل اقول - شارح نعة الترسليه في فرمايا مين كهتا بول كمعنف كمنكوره بالاعبارة ايك معارض كجواب ك طرف انتاره ہے۔ وہ معارض جواس موقع بروارد کیا جاتا ہے۔ اوراس کی توجیہ (تفقیل) یہ سے کہا ماسے کمنطق بدیمی ہے کیس اس کے حاصل کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اول کا بیان یہ ہے کہ اگر منطق میری ربوکی توالبنہ وہ کیسی ہوگی ۔ میس احتیاج ہوگی اس کے ماصل کرنے میں دوسرے ۔ لون کی اور یہ دوسرا قالون بھی دوسرے بنی رئیسرے) قالون کا محتان ہوگا۔لیس یااس درج میں بہوئ کرسے کسائہ اکتساب دائرہوگا (بینی اول کی طرف والیس اسٹے کا) یامسلسل آگے ساسلہ ہاری رہے گا (تیسرے سے جو تھے وینے وی طرف ) اور یہ دونوں (دور اور تسکسل) محال ہیں۔ مے اقال ولیس کلہ آلا علمی تعربین اس کی تقسیم اول سے فارغ ہوکرماتن نے فرمایا اس علم کے المجي افراد بدي نهيس إلى - ورك اس كے تعلم سے استفتار مو تا زاوريد واقع كے فلات مع كلفام ہیں جن کے ماصل کرنے میں ہم پول سے پڑھائے اور دور سرے کے معلوم کرنے کے صرورت مندہیں) ولانظريا - اسى طرح علم كل كأكل نظري بعي نهيس سي ورن دورالازم أبيكا بالسلسل لازم أينكا- (اورجو نحم دوروتسلسل دونون عال بيل اس سنة جميع علوم كالظرى بوناجى عال وباطل بيد) بل بعضه بديمي - المذاتيسرااوردرميان صورت يه يه كما كالبعض معدبيري اوريين صد لفاري جس كوبديهي سع مامسل كياما تاسي-افول هالدا الشامة - بونكماتن نے سائل منطق كولين رسالي بيت مخفراندازي تحريمكيا س بن اس موقع بروارد موساخ والے اعتراض كو نقل كئے بغير اس كار دكريتے بوسنے كہاكہ علم كابعض بديكي او بعن نظرى سے جورد ہى سے ستفاد ہے۔ شار آخ فرماتے ہیں۔ ماتن کی بیجارت اس موقع برایک دارد ہونے واسے اعتراض کے ردکی جانب انتارهب اوراس كابيان يهسه اعتراض - اعتران ك تقريديه م كاكر منطق بديس ب نواس كوسيكف اور دوسر سه عامل

شبررت ارد وقطبي علسي سے کی احتیاج بہیں ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر منطق بدیہی دبہوگی تونظری ہوگی۔ اورجب سبی ہوگی تواس رکے گئے ایک قانون کی امتیاج ہوگی۔ اور یہ قانون بھی نظری ہوگا جو دومسرمے قانون کا متاج ہوگا بلئہ اکتساب اول کی طرف دائرورا جی ہوگا۔ تو دور اوراگڑساسل تیسرے قانون اور چو پہنے قانون عاری رہدے گانو تسلسل لازم آبٹگا اور بے دونوں ممال ہیں . اور جو چیز کسر رباطل ہونی ہے ۔ البذائم ام منطق کانظری ہونا بھی ممال ہے ۔ اور یہ باطل۔ مدعی جب ابنے دعویٰ کو ثابت مرسف کے کئے دلیل قائم کریے اورخ متعيد طوريرمنع كردك اورك لانسلم ياكبر يمنوع تواس كاصطلاح ميس مناقف كهاجا تاب الئے بی مزوری مہیں ہے کہ متدل کے استدلال کے مقدمات کو تسلیم مذکر نے کے وجوہ مجی بان باستصم كايربوتاب كرمير بيزديك بدمفدمات تسليم نهبس بأل مكرسرط بدم كريفوم بات اور الولید منهون اورده مراکراس منع کی سندیش کردا ہے تواس کوسند منع کہا ما تا ہے كيم في كرتا الساالس وقعت بوسكتا تفاجب اس طرح بربوتا - اوربيكيونك مقدمات کے درست نہیں ہے گویااس کے نزدیک کسی غرمتعین مقدمہیں کمی نظر آئی سے تو اس کو لقض كے لئے منع كريتے وقت حس مقدمہ برمنع وار دكيا ہے۔ اس ل بھی دینا ہوئی ۔ بلادلیا لیمنع غیرسموع ہوگا۔ معام صلے۔ مدعی سے جود توی اور دلیک پیش کی ہے فصم اس کے برخلاف دعویٰ کرکے اس بر دلبيل فيائم كردييا سے - تواس كومعار صنه كها جا تاسى - منن اور تشريح ميں احتياج الى المنطق كو دلبيل س ِ تَا بِتَ كِيا كَيْها - اس كے مقابلہ ہیں معترض نے منطق کے بدیہی ہوئے کو ثابت کرمے عدم امتیاج الی انظق لوتابت كياسے - اسى كانام اصطلاح ميں معارض سے -اقسِام معام عند - تهرمعارض كتين فسي مير - اول معارض بالقلب - معارمنه بالمثل - اورمعاف - اگر منگ اورخصم دولول کی ماره اورصورة دولول بین ایک بول به صیبے معارضه عامة الورود ما فیاس نقد نؤاس كومعارفة بالقلب كها جاتا سے -معام صله بالمتل - أكر دولؤب صرف مورت ين مند بول - ماده بين نهيس . تواسع معارض معاس صنا العنار- دونول كى دئيلين ايك دوسرك سعمورة وماده دونول يين متحدة بهول اس كومعارض بالخير كيتي بين. باقى فن كى بورى معلومات متعلَّقة كتابون سے ماصل كيجية ... محمد ن باندوى

نسر رح ار د وقطبی عک لايقال لايلزم الدوم اوالتسلسل وانهابلزم فلك لولمدينته الاكتساب الى قالون بديعى وجوم لانا نقول المنطق مجموع قوانين الاكتساب فأذا فرضناان المنطق كسبى وواولنا اكتساب قانوب منها والتقلير اب الاكتساب لايتم الابالمنطن فيتوفف اكتساب ولك القانوب على قانون اخرفه والمضاكسي على ولك التقديرفالدوس والتسلسل لانهم وتقريرالحواب ان المنطن لبس بجميع اجزاعه بن ماى والالاستغنىءن تعلمه والابجميع اجزاعه كسبيا ولالزم الدوس اوالتسلسل كهاذكري المعترض بل بعض اجزاعه بدياي كالتكا الاول والبعق الاخركسبي كباقى الاشكال والبعق الكسبى انها يستغادس البعث البديعى ف لايلزم الدو اعتراس نالیا جائے لہم دوراورنسلسل کےلازم آنے کونسلیم نہیں کرتے ، یہ اس وقت نازم آتاجہ اکتساب کسی قانون بدیمی پرنستی مامونا ، اور وہ مینوع ہے ! مساب کسی قانون بدیمی پرنستی مامونا ، اور وہ مینوع ہے ! لانالفول اس سے ہم تواب دیں نے کہ منطق قوانین اکتساب کے عجوشے کا نام پہیں جب ہم نے فرس کیا کہ سے ۔ اور ہم سے اس کے کسی قالون کے حاصل کرینے کا ارادہ کیا ۔ اورفیض کردہ صورت یہ سے کہ اکت تام نېلىس بوتا- نواس قالون كاتكت اب دوسرے قانون کا متاج ہوگا۔ اور وہ بھی کیسی ہے۔ اس رون لقدير برسي تو دور بالسلسل لازم آئيس كے . دیقر پر الجانب ۔ جواب کی تقریر میرے کرمنطن اپنے جمیع اجزار کے ساتھ بدیمی نہیں ہے . ورمہ اس کے علم سے استنفنا رہوتا ۔ اور رزی اپنے جمیع اجزار کے سائد وہ کسبی ہے . ور رند دور لازم آئینگا باتساسل لازم آئیگا ۔ بل بعَفَى اجزاعه - بلكه اس ك بعض اجزار بديهي مين بصية شكل إول اور دوسر ي بعض كسبي (نظري) بھیسے باتی اشکال (شکلیں سات بیان گی جا تی ہے ۔) اور وہ لعصٰ جوکسبی ہیں ۔ وہ اُن كى حاتى بين ـ جوبديمي بين - بين مذ دور لازم آتاب اورمذا إلايقال الخ - شارح إورمالن لي بعض منطق كوبتهي اور بعض كونظري بيان كرنے كى ـل میں کہا تھاکہ اگر تمام کو نظری مان بیا ما بُرگا بوّ دور لازم آ بیگا - یا تسلسل لام لالعال سے شارر سے بیان کیا کہ اس پرلیف نے بیاعتراض کیا کہ دور اورنسائسل لازم نہیں آ۔ ل اس مورت میں لازم آسکتے تھے۔ جب اکنساب کا سلہ ملبم نہیں ہے۔ لانفول شارح نے کہا، دوراورت سلسل دويون كااعتراض واردموتا ہے۔اس سے کے منطق اکتیاب کے جمع فوانین کا نام سے جب ہم لے فرض کرایا کہ منطق کسبی اور نظری سے اور بهريم ك اسى كے مامسل كرنيكا اراده كيا - اورمفروض به به كراكتساب مرون منطق بى سے كامل بوگا تومنطق عرف الشرف القطبي تصورات المسرف العطبي عسى المنافقة كياس قالون كاحاصل كرنا ـ اس ك دوسر مع قالون يرموقون بوكا ـ اوروه كبعى سبى بى ب تود وريمى لازم آبيكا رو سل بی در البواب - دوراورتسلسل کے اعتراض کومیح مال کر شارے نے دونوں کاجواب دیا ہے کہ جونکہ شفق بیمیع اجزائنہ نہ بدیہی ہے ۔ اور مذبج بیع اجزائیہ نظری ہے ۔ ورنہ تومعترض نے جیساکہ اسپے اعتراض میں کہا ہے۔ دوریمی ساسل مجی دواؤل لازم آجاتے۔ بل بعض اجزائد بلالای - بلکم مورت مال یہ ہے کہ نطق کے بعض ابزار توبیری ہیں جیسے شکل اول وردوسرے بعض نظری ہیں میسے باقی شکلیں ۔ اوران بعض کسبی کو بطریق نظروفکر بری سے صاصل کرلیا ماتاب يودورلازم أنيكا مرتساسل لازم أيكار شکل اول کی مثال کل انسان حیوان وکل جیوان جسمینتم کل انسان بسم اسی طرح قیاس ستشنان متصل بھی بدیجی الانتارج ہوتا ہے۔ کیوں کہ جب ایک آدمی ملازمتہ کے معنی کو جانتا ہے اوراس کو بھی كمسلزدم موجود سيرية وه لازم كيوجود سيمى لقينا واقعت موجائيكا -اسى طرح آرتقيض تالى كااستناركيا جابر كالواس كانتجى بديهى بواكرتاب مثلاً بما اقول ان كان هالناالسانا حيوان لكته ليس بعيوان ينتم إسه ليس بحيوان اسى طرح استثنائي منفصل اورعكس اوركتيفن ميس بعي بهبت سے مسائل بديبي بيب -اعتراض - جب ان کے بہت سے سائل بدیمی ہیں توان کو کتابوں میں ذکروبیان کی کیا صرورت تھی، جواك - ايك جواب اس كابر ب كراكركوني خفار موكا توبيان سے وہ خفا دور موجائے كا ورضاكا مونا ا بداہت کے منافی ہیں۔ دوسرا بواب به ہے کہ انہیں بدیہرات سے نظری کومامسل کیا ما تاہے۔ اس کئے ان کوبیال کردیا گیا ہے والبعض الکسبی ۔ دوراورتسلسل کا اعتراض تیسری صورت بین بعض ہریہی اوربعض نظری والی پس بھی وارد ہوتا ہے۔ اس لئے کر پوکسبی ہیں ان کونظروفکر کے ذرایعہ ماصل کرنے کی احتیاج ہوگی ، اور جن سے ماصل کریں گے وہ بھی نظری ہوں گئے ۔ اور ساسلہ اکتساب اول کی طرف رجوع کرنے گا ۔ تو دور اور استع مارى رسيع كالوتسلسل لازم أيكا -وإعلمان مهنامقامين الاول الاحتياج الى نفس المنطق والثاني الاحتياج إلى تعلمه والعليل انسأ يذنهض على تبوي الاحتياج اليه لاالى تعلمه والمعارضة المذكورة وإن فرضنا اجامها لاتدل الاعلى الاستغناءعن تعلم المنطق وهولايناقض الاحتياج اليه فلايبعد انهلايحتاج إلى تعلم النطق تكوينه مرير بابجهيع اجزائد ولكوينه معلومًا بشق اخرويكون العاجة ماسة إلى نفسه في عبل العلم النظرية

شرف القطبي تصورات المسترم الردوقطبي عكسي ہوتاہے جوامتیاج الی النطق کے منافی ہنیں ہے۔ کیونکہ مکن ہے علم نظری کے ماصل کرنے کے لئے منطق کی احتیاج ہو۔ اور معلق کے بدیری ہوسے کیوم سے تعلم کی احتیاج بنہو ایسامکن سے ۔ قولة لابصلح للمعامضة -اس براعتراس كباكياب كمعارض كمالعيت دركهنااس صورت ميس بعجب تقرير شارح كاطرية بريان كى جلك دبكن أكرت وكانداز بل دياجات تويه بان لازم بنين آلى . ُ تقرير كا حاصل بيسيم. أكر منطق كومختاج اليه مأنا حائة تو ووصور نيس مين منطق بدلي سيم. مع يا نظري بي اور دولوں تبورتیں باطل ہیں۔ بدیجی ہونا اس مے باطل ہے کہ اس سے لازم آتا ہے۔ کہ نطق کے تعلم سے استغنا ہے مالانگ منطق کے تعلم سے استغنار مہیں ہے۔ اورنظری محونااس نئے باطل ہے کہ اس صورت میں یا دورلازم آتا ہے اور یا بچر تسلسل لازم آتا ہے۔ اس تقریر کی بنیا دیرم ذکورہ معاروز ننس منطق کی احتیاج کی نفی ہر دلالت کریے گا۔ اوراس جواب کی صاحب ہوگی۔ جو ماتن نے ذکرفرمایا ہے۔ قال البحث الثانى في موضوع المنطق موضوع كل علم ما يجث بنه عن عوارينه الق تلحق لما هوهواى لناته اولهايساويه اولجزيته فهوضع المنطق المعلومات التصويية والتصديقية لان المنطقي يجت عنهامن ميث انها توصل الى مجهول تصويرى اونصديقي ومن حبث انهايتوقف عليها الموصل الى التصوي ككونها كليك اوجزنية وذاتية اوعرضية وعنسا اوفصلا اوعرضا اوخاصة وصن حيث انها يتوقف عليه الموسل الى التصديق اما لوقفا قريبا لكونها قضبة وعكس قضية ولقيض قضية وإما لوقفا بعيلا ككونهاموضوعات ومحمولات. ر رہے اماتن نے فرمایاکہ دوسری بحث موضوع منطق کے بیان میں ہے - ہرعلم کا مومنوع وہ ہوتا ہے۔جس المات اسے جس المات اس کے ان عوار فن سے بحث کی حالے ۔ جو اس علم کومن حیث موجودین لذاتہ عارض بونے ہوں۔ ربعن عوارض والتہ سے بحث کی جاتی ہے) یا بالواسطہ امر کسا وی بالواسط جزشی لاحق ہوں۔ فهرضوع المنطق يس منطق كالوضورع معلومات تصوريه اورتعد لقيري كيونكم منطقي النسع دليسن معلومات تصوريه وتصدلقيرسي)اس دينيت سع بحث كرتا سي كه وهبهول تصورى يامجهول تعديقي ك جانب موسل ہوتے ہیں ۔ اوراس جنیت سے بھی کہ ان پر موسل ال التصور بونا موقو ف سے جیسے ال معلقمات كاكليد ، ذاتيد ، ومنيد بهونا ، ياجنس . فصل اورعوض عام اورخاصه بونا - اوراس حيثيت سعك النابرميصل الى التصديق موناموقوف ہے۔ امالوقفا قريبًا - توقف قريب بو . ميس معلومات كاتفيد بونا - اوريكس تفنيد ولتيض قفيد بونا -

ورتوقف بعيد بهو يصيران كامومورع ومحول بونا -مرايا - موخوع كل علم - برعام كاموخوع وه بوتام - حسن المواسط المراس كامول المراسك مثال المراسك المواسط المراسك مثال المراسك المواسك المواسط المراسك مثال ما تواسط المراسك مثال ما تواسط المراسك فررايا - موخوع كل علم كاموخوع وه بوتام و حس كوارض ذا تير سري تحت كل عالم علم المراسط المراسك فررايا - موخوع كل عالم كاموخوع وه بوتام و حس كوارض ذا تير سري تحت كل عالم علم المراسط المراسك الم مسادى نئى كوياس عرركوعاص بوت مول. فه وجنوع المنطق - سيس منطق كامومنوع معلومات تصوربه اورمعلومات تصديقيه بيس - كيونكم منطلق معلومات سے بحث اس چنیت سے کرتا ہے کہ میجہول تصوری یا جہول تعدیقی تک بہوٹیا سے والے ہیں . (پین ان سے جہول تعور ياجهول تصديق كومعلوم كريياما تاسم) -ومن جيث انها لوقف . اوران معلومات سي بحث اس حيثيت سي بي الدل سي كران بروسل الى النقود ورموسل الى التصديق بوناموقون سے -موسل الى التصور سوسف كم مثال جيس ان معلومات تصوريه كاكليد ، جزيرً ، واتبد بعرضيه الانا- بإيرانس أمسل فاصه اورعرض عام بونا-ومن حيث انهايتوقف عليها - اوراس يتيت سے دان معلومات تصديقيد برموسل الى التصديق اوالموون ے۔ نواہ لوقت قریب ہو۔ جیسے ال معلومات تصدیقہ کا قفیر ہونا ۔ عکس قفیدا ورنقیف قفیر ہونا ۔ مواہ تو تعن اپ یہ الو بيسان كاموسورع يا جمول مونا وغيره . اقول قدسمعت ان العلم لايتم يزعن العقل الابعد العلم بوضوعه ولماكان موضوع المنطق اخص من مطلق الموضوع و العلم بالخاص مسبوق بالعلم بالعالم وجب ا والاتعربيت مطلق موضع العلم عرفة وضوع علم المنطق -رہے اشارے فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ علم عقلام تاز نہیں ہوتا لیکن اس کے معتقلام فوض میں کے موٹوم کو مان لین کے بعد (تو یا علم کا امتیاز دوسرے علم کے عقلاموضوع پرموقو ف ہے ) ولما كان مطائ الموضوع اخص . اوريونكم نطل كاموضوع بمقابل مطلق موضوع ك خاص سي - اور علم بالخاص مسبوق ہے علم بالعام كے ربعسى بيلے عام كا علم بوتا ہے -اس كے بدرخاص كاعلم ماصل بوتا ہے کیوں کے عام پر قیدے امنا وسے خاص کا وجود ہوتا ہے !) وجب ١ ولا - تعرفه ومعلق مومنوع علم . اس الخاصرورى سب كريب عام على مومود كاك تعربين ك مبلك اس كے بدر منطق كے مونوع كى تعربين كى حالي تاكداس سع علم منطق كے موضور كى معرف ماصل مواليك



شرف القطبي تصورات المسلم المسل دائیہ سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔ بحث کے معنی کشف اور طلب سے ہیں۔ کھود کر ریکر نا بھی اس مے معنی ہیں۔ جیسے قران ميريس وارد مواسع فبعث الله غواما يجث في الرسمن سي السُّرتعالى ني كوييم إجوز مين معودر اعقا مگراصطلاح میں بحث کے معنی ہیں۔ عوارض موصوع علم ہیں۔ محمول ہوں یا نہوں محمول کی صورت یہ سے کہ علم کے موصوع کو اس كاموعنوع اوركسى عارمن كواس كالحول بنا ياحائ - لميس الكلمة امامعرب احمين . ياموعنوع علم كى نوراع يرجمول كيا جائے۔ جیسے الحریف کلهامبنیہ بااس کے عوارض وایتر برجول کیا جائے جیسے اللفظ لفظی او معنوی بامومون علم كغوارض ذاتيه كى نوع برمحول كيا عائة جيس العدب اللفظى اما مرفوع اوهنصوب اوعجروي، والعوارض الدائية هي التي تلجق الشي له العوهواى لدنانه كالتجب اللاحق لدنات الإنسان-کے اور عوارض ذاتیہ شی کے وہ ہوتے ہیں۔جوشی کو لذائہ عارض ہوں (لینی بحیثیت ذات مے عا**رض ہو)** سیسے تعب جو انسان کو عارض ہوتا ہے۔ مے اعوارش ذاتیہ وہ احوال وکو الف ہیں۔ ہوشی کو اس امری وج سے عاص مول ، بوامر مے خود وہی لننى يىم خوارس دائيد ره . - بالله مارس بون بول - المناسط عارض بون بول - المناسط عارض بون بول - المناسط عارض بون المناسط عارض المناسط ع كالتعجب اللاحق للانسان جيب وه تعب وانسان كوعارض موتاسء اعتراض عوارض وابرك مثال تعبيس وينادرست نهيل ب كيول كه عارض كي بهوان يه مع كه وهاس سى بريمول واقع بور اوراس كى معيقت سے خارج بور نعب السان بريمول بنيس مثلاً الانسان نعيب بنيس كما ماا، جواب - مرادابل منطق كرنعيب سيمتعب سه . اسى طرئ يه نوك نفظون مين بساا وقات محت غلطي كرديتية سِي - ليسيموقع بران كى مراود يجعنا جاسية - الغاظ سے ان كا واسط كم ہوتا ہے - مثلاً نطق بولتے بين مكرم إد ناطق ہوتا سے منک بولتے ہیں مراد فنا فک ہونا ہے۔ حاصل برکہ مصدر بولتے اور مشتق مراد لیتے ہیں اس لئے ان کی الفاظ کی غلطیاں ہیں پکر نی میاسئے -اعتراض - دوسرااشكال اس موقع برسيم كرشي كا عارض اول جب اس شي كولذانه بين التبوت مونا اس كومستلزم نهيل مے كداس كاعلم بھى البساہى بين التبوت ہو - بلكه ايسا بھى ہوتا سے كه اس كودليل سے ثابت كرين كى صروارت بيش آنى سے ـ اوتابق الشفى لجزيته كالحركة بالإس ادكا اللاحقة للانسان بواسطة اندحيوان اوتلحقه بواسطة اموخارج عنه

مساوله كالضحك العارض للإنسان بواسطة التعجب والتعميل هناك ان العوارض سلة لان ما ابعرن السَّى اماان يكون عروضه لذاته اوليزيكه المرخارج عنه اوالخارج عن المعروض امامسا ولداواعم

شرف القطبي تصورات منه اواخص منه أومباش ليه فالتلته الإول وجي العارض الذات المعرّيض والعالض لجزيتك والعارض للمساجكا تسى اعراصا وانتياة الاستنارها الى وات المعروض اما العارض للذات فقط واما العارض للحذء فلان الجزوافل في الدنات والمستندالي ماجوفي الذات مستندإلى الذات في الجهلة وإما العايض الإمرالمساوى فلان المساوي بكون مستنداالي فالت المعروض والعالف مستندالي المساوى والمستندالي الشئ مستندالي فيلاكتني فيكون العارض المضامستن اللي الدان. ار یاشی کواس کے جنگے لحاظ سے عارض ہو جیسے حرکت بالاراد ہ جوالندان کولاحق ہوتی ہے۔ اس واسط سے وہ جوان سے - یاشی کوامرفارج کے واسط سے عارض ہو۔اوروہ امرفارج اس کے مساوی ہو جيسة كبوانسان كوبواسط تعب عارض موتابيدا وربها لبراس اجمال كأفصيل يهيه كرعواض جيريس واس الفر كروجيزش (يعنى دات كو) كوعارض بونى تهد . يااس كاعروص لذارة بوگا . يالجزير بوگا . ياامرفارج كى وجست بوكا اورامرفارج معروض سر يأمسادي بوكا- يااس سے الم بوكا - يااس سے اخص بوكا - يااس كے مبائن بوكا ريباليس تين اوروه (فينول يدين) كذوات معروش کوعارض ہونے والا۔ یا اس کے جزکو عارض ہونے والا۔ یا اس کے مساوی کوعارض ہونے والا - ان زنینول کا نام عواض ذاتر ركاماتام الله دان كي مسند موكى وجسف دات كومعرون ريني بيمعرون ك دات ك جانب نسوب بال)-اماالعارض للذات فظاهو - بهرمال ذات كاعارض لووه بالكل ظاهره - اوربهرمال بزير ذات كوعارض بولن والا- لوّ اس كو (عاص ذاتي اس من كماماتا مع كم) جرم دافل ذان بوتا مع (لهذا جوجرركو عاص وه ذات كوعاص) والمستندالي ماهوفي الدنان ورووجيز بومستنداورمنسوب مانى الذاك (يين جزر) كاجاب وووداك كاجاب فى الم المنسوب بول سے ۔ أما العابض المساوى - بهرحال امرساوى كاعاض (ذات كاعابض كرج بربوناب ) تواس يف كرمساوى دات معروص كى مانب منسوب بوئلس اورعارض مستند بوتائد دساوى كى مانب (اورقاعده سيركم )جوجيز ستندالي شي ك مانب سنند بووه اس شى كى مانب بى مستند بواكن بىد دارنابس عاص بى داك ى مانب مستند بوكا -مے واحتلیق الشی لیزعم یا عارض شی کواس کے جزے لیا ظسے عارض ہو۔ جیسے ترکت بالارادہ انسال کومیوان سے اے واسطے سے عارض ہوتی ہے۔ اعتراض: حركت بالالاده جوان كي الفي فصل مع كبول كريدان كي تعرفي جسم نامي متحرك بالاراده وه عساس مع المذامة كى بالأراده حيوان كا برزمهوا ـ اوراس كوعارض شماركه نادرست بهيل سبع ـ المساده حيوان كا برزمهوا ـ اوراس كوعارض شماركه نادرست بهيل سبع ـ الاراده فسل سبع ـ توايك قيداوري سبع ـ بيون كه الرقة كربالاراده فسل سبع ـ توايك قيداوري سبع ـ يون مساس بونانو يري قعمل بولى . اورلازم أيما كه كرب واحد كنه ايك بي درج بن دوفعل بن اوريه ما تزنهين سبع للذامتحك بالأراده تعوان كاجزمهوا وراس كوعارض شماركرنا درست بهيس سيء لهذابه معلم ہوامتی بالارادہ جوان کے لئے فصل نہیں ہے۔ ملکہ عوارش میں سے ہے ، مگرما صب میرنے السیعوارش جوشی

ت رف القطى تصورات المرسي الروقطي علسي المالات كوجزراع كوتوسط سے عارمن يوں ان كوعوار فن واتي ميں شماركيا ہے . بات بطرول كى ہے مكرها وب يركى يہ بات مع نہيں ہے کیوں کرجوارین فائیر کی تقراب کی سے کرجوشی کولذاتہ مارین ہوں بالواسطدامرسداوی عارض ہول برامر مع کروہ شی كاجزرواقع ہول جیسے انسان تجینیت نامل ہوسے کے امود عزید کا اصاک کرتا ہے ۔ اس سنے کہ جزوانسان سے یا پھرو فارج نتى بو جيسے انسان كوفتى بواسط تعب الاق بوتا سے كيول كرفتى انسان كى حيفت سے فارج مكرام مدا ہے - اسل س اس کی وجد سے کے علم س من حوارض سے بحث ہوئی سے وہ آتا رفضومد ہوتے ہیں ۔ اوران سے مونورع كے حالات كانكتاف مقعود ہوتا ہے . اورانسان كے بالارادہ تركبت كاعرون وہ انسان كے احوال ميں سے بنيس سے حیوان کے اتوال وعوافق میں سے سے۔ عاجن لذائه كامطلب يرسي وه في كوبلاكسي لوسط كعاش بور اس موقع برواسط كاقسام كافتل كرديرا فلات موقع مربوكا-اقسام واسطرو واسطرى تين تعين ين واسطى الانبات واسطى العروس واسطى العروس واسط في الأنبات عوبتوت محول المونوع كى تصديق كي علت واقع بوديد واسط نظريات مين بإيا ماماسيے \_ بدسبات ميں نہيں يا ياماما -واسطى العروض حسميس صفت كانبوت واسطر كم لئة بالذات مو- اورذى واسط كم لئة بالعروض ہو۔ جیسے جانس سفیرز کی ترکت ۔ اس لئے کہ شق کے لئے حرکت پہلے اور بالذات ٹابت ہے ۔ اور شتی کے واسط سے مانس كيلي وكيت تابت بوني سع كشتى واسطر - اورعانس دوواسطري -واسط فی النبوت - جوکسی صفت کے سائقتی کے موصوف ہونے کی علت ہو۔ اس کی دو سمیں ہیں اول واسطاس سفت کے سائف اولا متصف ہو۔ اور ذی واسطاس کے سبب سے متصف ہو۔ جیسے حرکبت پرتالی ك لي اولاً المحاركة كرتاب . عيراس ك واسطرس تالى وكيت كرنت ب . دوسرى قسم واسطرصفت كرساية فودمتعين نهو ميكراس واسطرس ذى واسط منعف اوسط بھیسے رنگ رہے ۔ انگین کیلرے کے لئے رنگ رہزواسط ہے۔ مگر بود رنگ کے ساتھ متصعت نہیں ہمتا ۔ بلك كبطرا جوكرواسطرس وه فورصنت كرسا تعمتصف موتاسه-ادرابل منطن كے نزديك واسط سے كونسا واسط مرادسے اس بيس مختلف اقوال بيس ، أيك قول بير سے كه واسطنى التبوت مرادب يسترطيك وهذى واسطرك مساوى بوربريد كد وهجز بويا فاسع بو-اورىعفى مناطقة كينزديك واسط في العروض اورواسط فى التبوت كى قسم اول مادسي . اورتيراا قوال سه كه واسط في التبوت كي أيك تسم ما دسه بين وه واسط حكس مي واسط اوردي واسط دولول سفت کے ساتھ متصف ہول ابشہ طبیکہ دولول مساوی ہول.

معممة استرف القطى تصورات استرف القطى عكسى المسترف المدوقطبي عكسى المتعرفة

والتلائة الاخبرة وهي العارض المرخارج اعدون المعروض كالينة اللاحفة للإبيض بواسطة انه جسم وهو اعدون العدون المعدون العارضة العارضة الماع بسبب الناس وهي مباينة الماع نسمى اعراضا غربيبة لمانها من الغرابة بالقياس الى ذات المعروض.

ترجید لے اور آخری تین اوروہ عارض بالام فارت ہے۔ بوکھ موض سے اعم ہے۔ جیسے وہ حرکت جوابیعن کولائق ابو بواسط جسکے اوروہ اعمہ ہے اوروہ جوان ہے ایمن وفیرہ سے ۔ جیسے عارض للخارج اخص ہے ۔ جیسے منوک جو جوان کوعارض ہو بواسط النسان کے . اوروہ جوان سے اخص ہے ۔

رالعارض بسبب المبائن - اورامرمائن کے سبب سے جوعارض ہو ۔ جیسے ترارہ ہوبان کوعارض ہونا ر کے سبب سے ۔ اور بان کے مبائن ہے - ان کا اعراض عزیمہ نام سکھا جا تا ہے ۔ جوع ابت سے ماخود ہے بالقیاس

معرون کی دات کے ۔

αραφοροφορικο το συμφοροφοριστο συμφοροφοριστο συ αραφοροφοριστο συ αραφοριστο συ αραφορ

ہے۔ اور واسط حیوان کا ہے۔ اور حیوان عام ہے انسان سے اور انسان کا جزوبھی ہے۔ کالحداس کا العام ضدنے للماع - اس میں واسط فی النبوت بإياما تاہے کيونکہ وہ حرارت جو پان کے ساتھ قائم ہے۔ وہ دیو ہے۔ اوروہ حرارت جوناراک کے ساتھ قائم ہے۔ وہ دوسری ہے۔ اس کے بیچے مثال بیمی بن سکتی ہے۔ طبیعے رنگ یون) ہوجم کو بواسط سطے عارض ہو۔ اور آخری مین اور وه امر فارج کا عارض ہے۔ بین ابسا عارض جیسے کروف میں امرفارج لنگ کرے عیال اور افل ہو۔ عام ہو ذات معروض سے مثلا حرکت جوابین کو بواسط جسم کے عارض ہو۔ اورجيم عام اورابيض خاص سه - اورعارض اخض كا عارض اسكى مثال سي صنى جوج وال كوبواسط النهان عارض مو ا ورانسان اخس ہے۔ بمقا بلہ چوان کے اور سبب مبائن کے جوعارض ٹنی ہو۔ اس کی مِثا*ل حرارہ سے ۔ جویان کو* عار من ہواکر نی اگ کی وجسے ۔ اور آگ یان کے مبائن سے مگر یان میں حرارت آگ کے توسط سے آئی ہے تسمى العراضًا-ان كواع اف عزيب كمين كى يه وصب كربمقابله وات معروض ان مين نينول ويثيت يال مالى سه-والعلوم لايبحث فيها الامن الاعراض الدانية لموضوعاتها فلهذا قالعن عواس ضه التي تلحقه لهاهوه الخاشامة إلى الأعراض الداتية وإقامة للحد مقام المحدود-م لے اور علوم نہیں بحث کی جاتی ان میں مگران عوارض سے جوموضوع کی ذات کے لئے عارض ہول ۔ \_\_\_\_ اس کئے ماتن نے فرمایا کہ من عوام ضد التی تلحقد لہا ھو بھو۔ ان عوارض سے جو ذات کو بحیثیت وات كے عارض لاحق بهول - (معكوم بواعارض سيمطلق عوارض مرادم بين بيس - بلكه عوارض وابته مرادمين استامة الى الاعراض الذاتيك - استاره كرت بوئ اعاص فابترى جانب اومعدودكومد كم مكرة قائم كرت بوئ تستى يى دالعلوم لابعث فيها شارح ك ايك عام المول تخرير كباسه كمعلوم مين بحث عواض سيم أو المسلم الموا من كي المرفق بعد جوشى كي ذات كو عارض بوسائه بين - ماتن لنهى عوارض سيعوارض ذائيه بي كااراده کیا ہے۔ اس سے کہاعن عوام صله التی تلحقہ لها هو ، شی کے وہ عوارض جو اس کو بجینیت ذات کے عارض ہو بَبِ - اس سے شار م فی فوارض والیہ کی جائب اشارہ کیا ہے۔ اور می و دکوہ کی جگہ فائم فرمایا ہے۔ خلط فا - اس میں بظاہر شارح اپنے دعوے کی تعدیق - اور توضیح کے لئے مائن کی عبارت کا حوالہ تقال کیا ہے داذانهد منافقول موضوع المنطق العلومات التصوية والتصديقية الان المنطفى الهايجت عرب اعرامها الداتية ومايعت فى العلمون اعراضه الذاتية فهوموضوع ذلك العلم فتكون المعلومات التصوياية والتصليقية -

اس کی تمہید فائم ہوگئی ۔ نوسم کہنے ہیں کہ منطق کا موضوع معلومات تصور رہا ورنفتانہ سلئے کرمنطق عوارض ذائبہ سے کجٹ کرتا ہے اوروہ جو بحث کی جاتی ہے جا ہمیں حوارث سے . ابدامعلومات تصوری اورتصدیقد منطق کا موضوع ہیں ۔ نے انبولی طور برعلوم کے موصوعات سے بحث کی ۔ اس فارع بہوکراپ اص فرمایا جب تهبید میں عام موصوع علم کو آب نے حال الیا - تو اب خا رات دلقىدلىقات كوافن ذاته سے بحت كرتا ہے . اور بن كے بواض ذائة سے بحث كى جانے **وہ ا**م وتنوع بوتاسير لبذا معلومات تصوريه وتصديف علم منطق كاموضوع ثابت بوكن -اخت أوت موضوع - موصوع الفاظ كانام سع - بالمعان كا . باالفاظاور معاني دولول كا - آب كومعلوم سيحكم منطقی الفاظ سے بحث حرف صرورت ہی کے مطابق کرتا ہے ۔ اور بہ صرورت ان کی ولالت برختم ہوجا تی ہے ۔ اور الفاظ سي بهي اس وجه سے كما فاده اور استفاده كانعلق الفاظ سي به . الفاظ بى كے توسط مع انسان ايك دوسر کو فایڈہ پہنچا ٹاسے ۔ اور فائ*ڈہ مامسیل کرتا ہے ۔ عادت بہرحال بھی سے ۔ گوا فادہ واستفادہ کے طریقے اور بھی* ين مكروه مذتوعوا مي بعيد اورية عادت كے مطابق مثلا الهام ، وحي وغيره يونكه مفهوم كوسمها بنے كا داسط اختياركيبا جاتا ہے۔ مثلاً قول شارح كو بتاتے ہیں توپوں كہتے ہیں معرف تصور كوقول بشايع میں جسے الفا ظرکے لئے الحوال الناطق رہے ۔ حس کا جزواول اس قریب ہے اور ووسراجز س کوسیمانے اور بیان کرنے میں جو قیباس کا پہلاً قضد صغیریٰ اور دو م اوردرميان بس مكرراً نيوالاحداوسط به اورقفنيه موهنوع المحول اورنسبت كانام سي صب الع منغيرمين العالم موهنوع متغير محول سے . دولؤل ملكر قضيب - اور كل متغيرها ديث ميں كبري ، - اورمتغير دونول قفنيول صغيريٰ وكبري ميں دو باره ٢ ياسے - اس ليح صدا ب كرقول شارح كوتصورات مين الفاظ سَع براياً - اورميتال بهي الفاظ بي سيرالكته ا باس توسمها نے کیلئے قصنا یالاتے ہیں ۔ تھے قصنا یا سے اجزار ترکیبیہ موصنورع ومحول ب الفّا ظسے بی مرکب بہورتے ہیں - اس کو دیکھ کرمنا طقہ ق مَارکی ایک جماعیت سے بہ خیال کرلیا كمنطق كاموصورع الفا ہے کہ منطقی کی نظر براہ راست معانی برہوتی ہے سمجھانے کی مدتک وہ الفاظ کو استع بمناطة کی *کیٹرجہا بحت کا ہے* وہ منطق کا مومنوع مع**تولات ت**ابیہ کو . كينيت اس كرك وه مجهولات بهو ي النوال الاول منطق كا موهوع قرار وميع مي .

۱۲۳ - سر دو تعلی عکسی معقولات تالوييك : وه منبوم بوك كودمن من عارض بور يعروض الضمامي بوتاسي . ندكه انتزاعي - لهذااعراض موجود فى الخارى مثل بيامن سواد- لواذم . ماميت - وجود بنيئت ويره سب اس مع فارن بن معفولات قالبشنه - ان كامقام ذبين م مكرمتولات تاكويه كي بدكا درج مثلاً قضيه كاتعلق الفاظي - اس ير مغرى اوركيري بوساخ كا حكم ذم ي سيع لعيني لمعفولات ثالؤيه اورقياس برتناقص الدكاس كے احكام بهعفول ثالث ميں . اور معقولات رابعهوه سامع جواس تناقص باانعكاس دعيره بركون حكم عائذ كرنبيكا نام سبع - لهذا خلاصه به سبع - كه تعول في الذين معقول اول سے بيسي حصول صورت بالصورة الحاصلة - اور القصيبه المركب من الموضوع والحرك بيمه الكا درجه معقول نانى كاس بعني صورة ماهما كالمجمى كلى ياجزن بهونا - اسى طرح قفيد كاصغري أوركبري بهونا -يحتر يسرادر جرا تاسع معقولات ناليته: اس كلي وجزني كاجنس يافصركَ ببونا - اورتصدَ يقات مين قياس كابونا -إس كرك بُعد حِومَها درجه آتاب ليم ليني معقول رائع كاوه اس جنس فصل كاحد بهونا -اورتصديق بين قياس بر مكم عائد كرزاتنا قفن العكاس وعبره كا. معقولات ٹالوبیک دوسمیں ہیں اول وہ معقول جس میں عرومن کے لئے ذہنی وجود شرط نہو۔ جسے وجود۔ بكيت ودم وه معقول نان جس بيس عوض كملئ وجود ذرين سرطيه جيد كلي بونا ، جزئ بونا عوض بونا اور وت بونا مِنس اوفصل مونا وغيره - حاصل يب كه مناطقة كى قدمار كى جماعت نهبس معقولات ثابيه ومنطق كاموهنوع كمبتى مع وستروا يسيح كموسس الحالجبول بهي بول واس سي ال معقولات نالوبيكوها ربي بدياكيا ہے جومعقولات نانى تو ياك مكرمعدوم بيل عوض جوہر بهونے كى يتنيت سے ان كافقرليا ظريا كبليد كيونا اس يتنيت سع بحت علم البي بين بحوتي سع -سامد مبت : . مناطقه منا تغرین کا مع جن بین خود شارح کاشماریمی سے که منطق کا موصنوع تصورات اورتصابقا معلومين بنواه معتولات اوليهون ويا تالؤيه كيول كمنطق بين دونون معقولات سع بحث كي جان به مثلاكهاما تا ہے۔ کہ الکلی الطبعی موجود فی الخارج - ماہیت انوی متعین مصلی اس اورمنس ماہیت مبہرسے فصل منس کے نے علت بوني سه مذكوره الوال معقولات اوليدسي تعلق ركمة بيل. الجوائ - مذكوره امور منطق كے مسائل بيل يت ايم نہيں ہے ۔ اس كئے كمنطقى كى بحث كا ماصل بيسے كدوه النامورسي يحت كرتاسيد بومومسل الى الجهول بول. بالموسل بول يس لفع دينة مول - اورامورمذكوره كا الصال میں دخسل نہیں سہے کیوں کران امورسے اس لئے تحت کی جانی سے کہ یہ مبادی منطق میں ۔ نیز کہوئی ہو منطق میں بنف معقولات ٹالؤیہ ہی سے بحت کی جاتی ہے۔ جیسے ذاتیت - وفیدت - نوع ہونا معرف ہونا - کلی ہونا اعم بوناياانص بهنا وغيره - ليني اس طرح كها جاناسه كمه الجنس ذاني والخاصة عرمنية جبكه ثابت بوجيك بساكمها كا بومومنوع بوتاسع ـ وه علم كم مسائل كالمحول بنيل بن سكتا ـ وريذكل كاهل جزير لازم أيركا يعنى برعا میں اس کے موفوع کے احوال سے بحث ہوتی ہے۔ خود موضوع سے بحث نہیں ہوتی -

ع ٥٥٥٥٥ الشرف القطبي تصويات الشرك الروقطبي عكسي ١٢٢٠

اس سے اگر معقولات تا لؤیہ کو مطن کا مومنوں تہا ہم رئیا جائے۔ توفن ہیں نفس مومنورع سے بحث کرنالازم آئے گا۔
الجواب : معقولات تا لؤیہ کے اعتبار سے دوقت میں ، ان کا معقول تان ہو فا اوران کا دوسرامعقولات تائی کوعائل ہونا - لہذا ان سے جو بحث کی جائی ہے میں میں ہونا - لہذا ان سے جو بحث کی جائی ہے میں متنا ذاتی ہونا باعونی ہونا - ان سے بحث اس چنبت سے کی جائی ہے ۔ کلبت سے احوال اور عوار ض ہیں ، اور کلی ہونا معقول تالذی ہیں سے سے ۔

وانها قلنا الناطقي ببعث عن الاعراض الذاتية المعمولات التصويرية والتصديقية الانه يجت عنها من بيت انها نوصل الح معهول تصديق المناه وهما معلوال تصويريان من حيث انها نوصل الحبوع الح معهول تصويرى كالانسان وكها بعث عن الموس المقتل المقتل المقتل المعمول التصديق كقولنا العالم معمول المحمول المعمول الم

ترجيها اوربيتك مها المهام كمنطق معلومات تصوريا ورتصدلقيه كعوارض دايربس بحث كرتاب الموسطة الميون كالميل نصري المجول نصري المجول نصري المجول نصري المحمول نصري المحمول نصري المحمول نصري المحمول المعلومات تصوريه بين اس جنيد مسلم المرسط مركيب دبيع ما نين كران كالمجوع مجول تصوري تك مجنيات مسيم السان -

وكها يبحث عن القضابا - اورجي قضا بالمنعدول سي كث كي جات معد مثلام الوقول العالم

مفدم تالی وغیره مرونا - اس کاذکریمی قضایا بی کے زیر عنوان کیا جاتا ہے -ٔ دېذه الاتوال داس ميں صرف ان اتوال ېې کې طرف اشاره نهيں سے چن پرايھيال الیٰ المطلوب موقوف ہے بلكه ده انوال بهي مرادين يجن برايصال موقوف بدير شارح ين دونول كى طرف اشاره فرمايا بع. فالده بيات كريرات بالواسط عارض موت مين فالانديب كريراتوال ان كوليسني معلومات تصوري وتصديقي دونون كوبراه رائست بالواسط عارض موت مين اس كي يمعلومات كيوارض واليم كم التي ميل - اوران سع بحث عوارض واليرسع بحث مجمى مالى سع -فال وقد جرت العادة بان ايسمى الموصل الى التصوى قولا شام ها والموصل الى التصديق عجتريجب تقد يدالاول على الثاني وضعالتقدم التصوي على التصديق طبعا لان كل تصديق لاب فيدمسن تقوي المحكوم عليه إما بدات اويام رصادق عليه وتصوي المحكوم بله كدناك الحكم المتناع الحكم مس جهل المدهدة الامويم- اقول قدعرفت ان الغرض من المنطق اسقصال المجولات والجهول اماتصوياى اوتصديقي فنظوا لمنطقي امافي الموسل الى التصوعا والمافي الموصل إلى التصديق وتلجريت العادة اى عادة المنطقيين بان يسمو الموصل الى التصويرا قو لاشام ما المأكون، قولا فلانه فى الاغلب مركب والقول يراحفه واماكونه شاسما فلشيحه ماحيات الاشياع والموصل الى النصديق معهة الان من تمسلك به استدار العلى مطاويه على المنهم من يجريج اذاعلي کے امان نے فرمایا۔ مناطقہ کی عادت جاری ہے۔ کہ وہ موصل الی التصور کو قول شار حاور دوسل الى التصدلق كأنام حجيت رطعتے ميں۔ ديجب تقديد مالاول على الثاني - اول كى تقديم ثانى برواجب مع - ريعن ميلي قول شارح كوبيان لبا جلئے ۔ اس کے بعد ججت کو ذکر کہا جائے ۔) باعتبار وافع کے تصور کے مقدم ہوئے کی وج سے تصد لوّ ہے طبعًا - كيون كرتصور وتصديق برطبعًا مقدم سع - اس الئ وفنع اورتخريروبيان الين بعي اس كومقدم وكركرنا چاہئے۔ تاکہ وضع طبع کے بوافق ہوج اسے جوا یک بعدہ بات ہے۔ لان کل تصدابت لاب نیدہ اس وجسے کہ ہرتصر ایق کے لئے تصور محکوم علیہ کامونا صروری سے - خواہ براته أو ياالساام بو توكر محكوم عليه برصادق أتابو - أورمكوم بركاتصور بمى صرورى سبع اورهكم كابونا بحق. لامتناع الحكم اس الطبوشخص ال اموسه صابل اور نا واقت بو - اس ك الفر ما ما مريام السب اقول- شارح فرمات بي كراكي بجان مكي بل كرنطق سي وض مجبولات كا عاصل كرانا ب - اور جبول تصورى بوكا - باتصديقى بوكا - نيس منطقى كى نظر موسل الى التصور مبين بوكى - باموسل الى التصديق سير وقد جريت العادة - اورعادت مارى مون كيد ين مناطقى عادت كروه موسل الى التفور

و استرف القطبي تعورات المناس العالم المناس ا كوقول شارى نام معطقة بين. بهرجال اس كاقول بوناليس اس سنة كدزياده تزمركب بوتاسيد اورمركب اورقول وونول مترادف بين - اوربهر حال اس كاشارح بونا - تواس سنة كه يداشيار كى ما بيتوں كى وضاحت اور شررح والموصل الحالتصدابي هجة -اوروهس الى التقديق كانام جت كفته بن كيونكرس ني طلوب ركيل قائم كرية وقت اس كومفنوطي مع بلرا - يالوق البيغ مقابل رضم برغالب رسيعًا والدنفظ حجة عج مع مافود ہے جب کوئی غالب ہو حائے توج ف لال بولاما تاہے۔ ماتن نے عادت کے فتوان سے موسل الی التصور والتعدبی کی اصطلامی بیان کی ہے۔ کوری کے افرمایا - والموسل الی التصوی - کوقول شارح اور موسل الی التصدیق کو جمت کہتے ہیں بنول شارا گوذكريس مقدم كرنا فترورى مديد كيونكه تصورتصديق برطبغامقدم مداس طرح وفنع اورطبع بس موافقت في موجائي د لان كل تصديق لابد فيد - بيمراس دعوى كي دليدل يس فرما يا مهركم برتصديق ك كتفور محكوم عليه كابه ناصرورى سبع فواه بدائة ياوه امره محكوم عليه برد لالت كرتابور اس طرح محكوم بركابهي بونا صرورى ہے۔ کیو نکر حکم اس بعث ال سے جس سے ناواقت ہوں۔ اقول کے زیر متوان اس کوسٹا روئے بیان کیا ہے۔ فرمایا آپ معسلوم کرچکیں ہیں کہ منطق سے عن جمولا كاحامسل كرناب يحقوه مجهول تعورى بيويامجهول تعديق بوء كبلذا علما منطق كى نظر موسىل الى التصوريِّين بوكى يامومسل الحالتفسديق مين - اورعلم ارمنطق كى عادت ابك يهى سيركه موسسل الى التصور كأنام قول شارح ركھتے ہيں وجها تسميل : - فول نام معنى وجريس كر اكتروبيشتريد مركب بوتاس - اورقول كمعنى بعي مركب موسائے میں اس منظم كب كو قول كا نام د بدياكيا -اورشارح نام سطف کی وج برسید که به مامیات اشیار کی تومیع ونشر زم کرنا ہے ۔ والموصل الی التصدیق حجہ ز ۔ اورموسل الی التعدیق کا نام جت رکھا جاتا ہے ۔ اس سیج وتعفور مستدلال كريسة وقبت اس سع امستدلال كريس كا . وه ابين مقابل برغالب رسي كا - اس سيع كراستدلال قاعده قالون كرمطالق بوكار اورنتيوم محم تك يربيخ ما بنكار توله من عيج تخفيق لفظى كم طور بريشا رويك فرمايا مجر ج سع بناسم جوباب نفر سعم بعد اورغالب تسك كم مسى بن رج فلال كها جاتام يب كوني تخص كسي برغالب أجلك -ويجب اى يسقى تقدير مباحث الاول اى الموسل الى التمويم على مباحث الثاني اى الموسل الى التعسلاني بحسب النضع لان الموسل الى النهوى والتصويرات والموصل الى التصديق التصديقات والتصويم مقدام على التصديق طبعا فليقدم عليه وصعا لبوافق الوضع الطبع والهاقلنا التصوي مقدم على التعبديق

طبعًا لإن المتقدم الطبعي هوان يكون المتقدم بعيث بعداج البيه التاخرولا يكون علم تامية له والتهوى .. كنالك بالنسبة الى التصديق اما اندليس علة له فظور الإلزام من مصول التصويم مصول التصديق خروساة وجوب وجورالمعلول عند وجورالعلة وامالنه يحتاج البله التصديق فلان كل تصديق لاب فيه من ثلث تصويرات تصويرا المعكوم عليه اماب ناته اوبا مرصادق عليه وتصويرا المعكوم به كن الدي تصويرا المحكم المعلم الاولى بامتناع المحكم مهن جهل احد هذا كالتصويرات -ر کے اور واجب بیب نامستھ س ہے۔ مباحث اول کی تقدیم تیب نی موصل الی التصور کی دوسرے ا کی مباحث پرلیعی موسل الی التصالی اور با عتبار وضع (دکروبیان) کے - اس سنے کہ موسل الی التصور تصورات مين و اوريوسل الى التصاليق تصديقات بين ورتصورت مه تصديق برطبغا - ليس حامية كه وه تعديق بروضعًا بعي مقدم كيا جلية - تاكه وضع طبع كم موافق بومات ا وانمافلنا التصوي الع بم نے کہاہے کرتصورتصد لی پرمقدم ہے - اس لئے کہ تقدم کمبی وہ بیسہے کہ متقدم اس چینیت کا ہوکہ متاخراس کا محتاج ہو مگراس سے سلتے علت منہو۔ اورتصورایس ہی ہے بانستہ تعدیق كے بہرمال يه دعويٰ كه اس كے لئے علت ماہو لوليس طاہر سے ور مذلارم آئيكا کھور کے ماصل ہونے سے تصدیق کا ماصل ہونا۔ اس سنے کہ ملت کے وجود کے وقت معلول کا وجود مزوری سعے۔ وإماانه يحتاج اليه المتهديق-بهرمال يركه تصديق اس كى محتاج سي ريعي تصور كي تواس الدك برتصديق بين تين تصورات كاپاياما ناصروري سبع ١١٠) محكوم عليه كاتفورخواه بذاته ياكوني ايساام جواس بر مِكُومَ عليه) صادق آنا ہو - (٢) محكوم بركاتصوراسى طرح (يعنى بذات ياكون) مرجواس بردال مو) (٢) مكم كا س لئے کہ علم اول الیعن بالسب سے معلوم سے کہ مکم محال سے ۔اس شخص سے جوان بینوں تصورات ی ایک تصویسے نا واقت (جاہل ) ہو۔ ا دیجب ای ایستکسن- سارے نیجب کی آشر تے استحن سے کریا مکر وہوب کا نہیں ہے المكراستسان كانبيرس بهتريه سركراول كم مباحث كومقدم ركما صل اليين نوصل الى التصورالجبول ك بحث كو ثان كى مباحث برايين موصل الى الجدل التصدين كى مباحث برريين قول سارح كى بحث مفذم اور حجت كى مباحث كومؤخر بيان كرنابهتر معيى كيونكموه ك الى التصور تصورات مين - اور موصل الى التصديق تصديقات بين - اورتصور مقدم اور تصديق اس سعطبغام وخرسه - اليساكر يفعيس وصع اورطبع مين موافقت بوجائ كرجوا كيك عمده ورج دن والعد ہوج سے فرور کے طبع المقدم ہونے کی دلیسل سے۔ تقدم تطبعی یہ سے کہ متقدم ہا ہوکہ متا خراس کا محتاج ہو۔ مگر علت تامہ رہو۔ اور لبعینہ تصدیق کے تصور اسی بنوعیت کا سے کہ تصدیق اپنے

وجودمين تصور ثلاة كى محتا جسب اورتصور محارج اليدسي -وإمان نه ليسي علة - علت بوي في كى شارح نے كولى دليسل نبيس ذكر كى - صون فظام كم كى علىت سے معلول كا تخلف نہيں ہوتا مىرتھورسى تصديق كاتخلف مكن سے -مثلاً اورطن اورشك كى مورت ين تصور موجود مكرتصديق تنبيل يانى مانى توتخلف مكن يه-وإما ان ديمتاج اليه المتصديق - بدعوى كرتفريق تصورى ممتاح اورتصور ممتاخ اليرس - تواس سنة ك ہرتصدلیق میں تین تصورات کا با یا حانا صروری ہے ۔ محکوم علیہ اور محکوم ب اور حکم ۔ اس سنے کونیر معلوم چیز پر کون لان الموصل السم عجم عبرارت برب لان الموصل الى التصوير تصويرات يتعورك جانب موصل تعودات یں۔ اورتف کی جانب موصل تھ دلیقات ہیں۔ صیغ جمیع ذکر کرنیکی وج بیسے کہ موصل بعفی قریب اور بعنی بعید ہیں۔ مثلا موصل قریب مدا ور رسم ہیں۔ خواہ مفرد بہوں یامرکب تقییدی ہوں۔ تصور کا موصل بعید کلیت فمبربين - اوربه بمي تصورات بي بين. اسى طرح تفديق كاموسل قريب قياس ،استقرارا ورتمتيل بين - اورية قفايا ميم كيب موية ين. سوال يربع كرتف يق كاموسل بكيد يوموهنوع اورمحكول بين حواز قبيل تصور مين الهذاكي كمينا كيسي متعجع يوكاكر وسل الى التعييلي تعدليق-الجاب - اس مكر تومسل سے موسس قريب مراد سے سوال - تصور مقدم اورتعدلی مؤخرے ۔ سوال بیسے کا یام جزوتصور ہر فردتھ يهى مرادب تويه واقعه كے طلاف مع اور آگر مرازيه مه كه لوغ تصور لؤع تصديق بر مَقدَم مه . تواس كاعكس كو يايا ماتاك مثلاتعدلق بعائدة النظراس تعور يرمقدم سيجواس سے مستفاد ہو الجواب يوع تصور برفرد تصريق برمقدم سي مكراس كاعكس مبين سيه -اقسام تقرم والماخر- اول تقدم ذائ معدم مؤخرك لئ محتاج الديمي بو- ا ورعلبت تامريمي . اس كانك نام تقدم بالعيالة بعي اس ميسي حركت مغتار بريد كاتقدم - دوم تقدم وضعى ( باتقدم بالوجنع) معدم حرف فكراور بان میں مقدم ہو۔ سوم اقتم زمان - مقدم زمانہ سالت میں ہو۔ اور موخر زمانہ لاحق میں - میسے طوفال ہوم على بسلاكا كالقدم - حادث يوم بربهام تقدم شرقي مقدم اشرب بو- بمقا بار مؤخر كے جيسے مبيدنا معزت ابوبكر سديق رئني المتلفذ كالقدم سيدنا مصرات عرفاروق رفني التهوز يهينج تورم بالرتبة جيداول معن كاعمانير بعدوالي مغوف برر ششرتف م معدم مؤخر كسك مختاج اليدبور اسكر علت تامد دبو. تقدم طبعي كفوا تتقيلود - مقدم ممتالج البربو - اس قيدست تقدم بالزمال - تقدم بالسشيف - اورتق مالة سب فارن بوكي - اهدهات تامدر بود اس قيدست تقدم بالعلة فارج بوكيا-

وفي حانه الكلام قد نب له على فاعد تين احداهها ان استدعاء التصديق تصويم المحكوم عليه ليس معا انه يستناع تصويرالمحكوم عليه بكنه الحقيقة حتى نولم يتصوي مقيقة الشكي لامتناع المكم عليدبل المرادانه يستدعى تصومه بوجه مااما بكنه حقيقة اوبامرصادق عليه فاناالمكم على الاشياء لانغز حقائقهاكها تخكم على واجب الوعود بالعلم والقدمة وعلى شج نرايه من بعيده بات شاغل للحيز ين فلوكان الحكم على الشي مستداعبا التصوير المحكوم عليه بكنه صحيقته لم يصح منا امثال منه الاحكام وثانيتهما إن الحكمن بينهم مقول بالانتاراك على معنيين احدهما النسبة الزني والسلبية المتصويمة بلين سيئين وثابيهما اليقاع تلك النسبة الإيجابية اوانتزاعها فعنى بالمكيمية مكم بانه لاب في التصديق من تصويم المحكم النسية الايحابية والسلبية وحيث قال لامتناع الحكمه منجل اليقاع النسية اوانتزاعها تنبيها على تغايره عنى المكم والافان كان المرادبه النسبة الايجابية في الموضعين لمريكن لقول فالمتناع الحكمم سنجهل احده هذكا الاموم معنى اوالقاع ستنفهها فيلزم استدعاء التصليل تصوي الالقاع وهوباطل لانااذا ادمكنا ان النسبة وأقعة اوليست بواقعة يحصل التصديق ولا يتوقف حصوله على تصوير ذلك الادماك -سلے اوراس عبارت میں مصنعت نے دوفائدوں پر آگاہ کیا ہے۔ اول ان میں سے بیا ہے کہ تصدیق کا تصو محکوم علیه کی استدعا کرنا - (تقاصا کرنا)اس کے معنی پہنیں ہیں کہ وہ (تصدیق) محکوم علیالکیز تصور كاتقا مناكر ماسيني يهال تك كه أكرشتي كي حقيقت كالصور يمكن منهو تواس پرچكم عائد كرنام تنع (محال) سوق سيراديه بعكروه اس كي تصويلوم ما كالقاض كرتاسي جوبالكذا ورجيقات كے سائة تصور محجا فانا يخكوعلى الشياء اس لي كهم أسى الليارير بعى حكم عائد كرسة بين كي حقالق كوم بهين جاسة مثلاً ہم واجب تعالیٰ پرجلم، قدرت، خالق، مالک ہوبہ کاحکم عائد کرنے ہیں۔ وعلی شبع نواہ میں بعید ر- اوراس صورت پرتیس کوہم دورسے دیکھتے ہیں کہ وہ متعین حگر پرسکتے

وعلی نتبع منواہ مکن بعید اوراس صورت برس کوہم دورسے دیجھتے ہیں کہ وہ تعین حکّہ پرسکتے ہوسئے ہے ۔ اہمنابیس اگر حکم کا عائد کر نامستدی ہوتا ۔ محکوم علیہ کے بالکنہ تقیقت کے تصور کا ۔ توہم اری جانب سے مذکورہ بالاا تکام کا عائدگر نا درست نہوتا ۔

وثنائیه این المی کمفیماً بینهمد- دوسرافائده به به که مکم ان کی اصطلاح میں بالاشتراک دومعانی بر بولاجا تا ہے ۔ اول ان میں سے نسبۃ ایجانی اور نسبۃ سلی برو کا نسبت جودوجیزوں کے درمیان بائی جاتی ہے۔ ریعنی مومنوں وقول کے درمیان یائی جاتی ہے )۔

ديّانيهما القاع تلك النسبة - دومرك معنى مكم كاس نسبت ايجابى كا القاع اورنسبت سلى كا.

انتزاع كرنا فعنى بالحكم . لبذابس حكم سعم إداس مقام بين جهال مصنف ك فرما يا لابدن التصديق من تصورا لحكم بنسية مجابي اورسلي بيد اورس عكم ماتن كي الأمتناع الحريم بيل علم معمرة القاع نسبت اورانتزاع نسبك ہے۔ تندیماعلی تعابرمعنی الحکمہ اکاہ کرتے ہوئے مکم کے معنی کے معابر سوئے بر ربین مکم کے معنی دوہیں ). اوردوبون ایک دوسر بسی مبدا ہیں . ورن اگر مکرسے مرا دلسبت ایجانی دسابی دوبوں مگر ہوتی تو ماتن کے اس قول لامتناع المحكموس بهل احد هان ١٤ الاهلوي - يحكون معنى د بوت يا الروونون وكم مكرس ايقاع نسبت مراد ہوتی ہے۔ تولازم آتاتھ دیق کا تعامنا کر ناالقاع نسبت کے تصور کا۔ اور یہ باطل سے کیوں کرجب ہمنے جان بیاگرنسبت واقع ہے ! یا واقع نہیں ہے ۔ تواس سے تعدیق ماصل ہدعاتی ہے ۔ اور اس کا (تصدیق کا) کھول اس ادراك كتفوريرموقون بهيس رمتا (يعنى القاع السبت ك ادراك ليني تفورير) كنت سير ادونوں فائدوں كيفن بين شاري خاس بات براكاه كياكر فكوم عليد كے تصويرسے دونوں مرازم مع النات محكوم علي كاتصور ماصل بوجائ - يأكون ايساام حاصل بوجائ وكام عليد بر ولالت كرتاب و حقیقت محکوم علیه کالصور میرون بنیاس به به تعیم بطرح محکوم علیه میں ملحظ سے یہی تعلیم ا دونوں تصورات میں بھی بلوظ ہے یعی محکوم برا ورنسبت حکمیدل بھی تصور بوج متا کافی ہے۔ بالکیند کی صوب اللہ قول تصوي بالكنيف اقدام تعور تعور بالكذ . تعور بكذ تقور بالوج تقور الحجمش كو عامسل كرسائي داتيات كوأل بنايا مائ - بيسانسان كويوان ناطق ك درايد ماسل كرنا-تفوى مكنهد فنسشى كاعفل مين بندايه مورت ماصل بونا . تصور بالوجه شي كواس كي وفياس مامسل كرنا - بيسي النسان كاعلم بذرايه مناحك وكانب - تعور بالوجشى كوع منيات سع مامسل كرنا ممكر عرمنيات كوملاحظ كورليه مامل الرياس قطع نظر كرلينا فان قلت هذا انمايتماذ اكان الحكم اور أكااما اذاكان فعلافالتصديق يستدعى تصوي الحكم الن فعل من الإفعال الاختيامية النفس والافعال الافتيام ية انهاتص عنها بعد شعوم عابها ك القمدالي مداس محصول الحكم موقويت على تصويه وحصول التصديق موقون على مصول الحميك فحصول التصديق موقوف على تصويم المحكم على ان المع في شيره له لنص عبر به وجعله شيرطا الاجزاع للتصديق متى لايزبيدا جزاء المتهدايق على المايعة فنقول فولدلان كل تصديق لابدفيه مس تموي الحكميدل على ان تصوي الحكم وزعمن اجزاء التمديق فلوكان المراوب القاع النسبة في الموضعين لزاداجزاء التصديق على الابعة وعوممى بخلاف فترجيه في ويس اكرتوا وتراس كريد يراس وفت تام بوكا جيد مكم ادراك كا نام بور بهرمال جب

۱۲۲ شرم در وقطبی عکسی وہ فعل ہو۔ توتصدیق تصور کھم کا تقا مناکرے گی ۔ کیونکہ تصور نفس کے اختیاری افعال میں سے ایک فعل ہے ۔ اور افتیا افعال نفس سے صادر ہوتے ہیں ۔اس سے ان انعال کے شعور کریلینے اوران کے صادر کرسانے کا را دہ کر لینے کے بعد فحصول الحكم. لېذالبر معمول مكم اس كنصور برمونوف سه را ورحصول تصديق مصول مكم برموقوت سه بس صول ا موقوف من المصنف ملاده ال كفود مصنف ما تن في الني ملف كالترح بين اس كامرات كليد. اور على المان المصنف ما تن المان المعان المان المعان كاكو (مكم كو) مشرط قرار دياسيد مذكر جزر تعديق ك سينه الي التنديد اجزاء النصديق و تاكرا جزار تعديق جاء فنتول قول لان كل نصديق - توم جواب س كهيس كرمانن كا تول كل تصديق لاب فيدهن تعتياً الم ولالت كرتا سه - اس بان بركرتصوره كم تصديق كاجزاريس سع ايك جزيه - بس اكردونون مكراس سع ايقاع نسبت مراد بول توتعديق ك اجزار جارس زائد بهومان حالانكر مصنف اس كے خلاف تعريخ كرريم م مرح اليونك شارح ين مكم ك دومعانى بيان كئي إلى وال نسبت ايجابى وسلبى - دوسر ايقاع نسبت اوانتزاع نسبت - اورلابدن التصديق من تصورالي مين مكم سيم ادنسبت ايجابي وسلبي بعد اور ص ملك يكها ب كالامتناع الحامم جهل و بال صكرت القاع نسبت وانتزاع نسبت معنى مرادين -فان قلت سے اسی براعتران کی آلیا ہے کہ مکم اے عنی ایقاع نسبت کے اس وقت صحیح ہوسکتے ہیں۔ جب مکمرکے معنی ادراک کے ہوں اُوراگر مکمرنفس کے افعال اختیار بہیں سے ایک فعل اختیاری کا نام سے کرما كاسىدرانفس كے شعور وارا دہ كے بعد ہوتا ہے . تو بھرصد درحكم تصورحكم پرموفوف ہوگا - اورجھول تصدیق ہوتوہ ہوگا حصول عکم بیر۔ تونتیجہ یہ نیکے گاکہ حصول تصدیق تصور حکم بیر موقو ک سے ۔ علاقہ اس سے خود ماتن نے ملحص کی تشرح میں حکم کو تصدیق کے لئے مشرط کہا ہے جزیر نہیں کہا . تاکہ اجزار تصدیق جارسے بطریعنے مذیا بیں۔ الجواب سوال كرنے كے بعد ستارم كے خود ہى اس سوال كاجواب بھى ذكر فيرما يا ہے ۔ ہم جواب ديں تھے مائن كاقول لان كل نصديق لاب خيله من تصويم الحكمر-اس بردلالت كرتاب كرتفوده كم تصديق كے اجزار مين سے ايك جزرسے - بازا اكر مكم سے القاع كمعنى دولوں مكر ول يرمراد لئے كيا- تواجزارتعديق ماسسے برامع مائیں گے ۔ جبکہ فود اس کے فلاف مراحت سے اکھ رہے ہیں ۔ قال الامام فى الملخص كل تصديق لاب فيه من تلت تصويرات تصوير المكم عليوبه والمحكم قيل فوق مابين قول وقول الموههنا لان المحكم فيماقاله الامام تصوى لامحالة بخلاف ماقاله المصرفانه يجون ان يكون قولدوالحكم معطوفاعلى تصوي المحكوم عليه في الايكون تصوي اكاندقال والعب في التهدايق

عدمة الشرف القطى تصورات المسرف القطى على المرف القطى على المرف القطى على المرف القطى على المرفق الم

سن الحكم وغير الأنم منه ان يكون تصوي او ان يكون معطوفا على المحكوم عليه في يكون تصوي اوفيه نظر الان قول هو الحكم والمحكوم عليه ولا يكون المحكوم تصوي الوجب ان يقول المستناع الحكم وسن جهل العلامانين الاسرين ولومح مهل قول المدهد فا الاموي على هذا الغلو الفساومي وجه أخروهو ان اللايم من ذلك استدعاء التمديق تصوي المحكوم عذيه وبه المستناع المدين التموي والمحكم فلا يكون الدليل وابدا على الديموي والمعروك المحكم فلا يكون الدليل وابدا على الديموي والمعرف والمدا المحكون والمعرف المحكم المحكم

ن جری امام سے ابی کتاب کفس میں کہا ہے کہ ہرتصدیق میں تین تصورات صوری ہیں ۔ تصور محکوم علیہ است کے است کے است کے است کے قول اور ماتن کے قول دولوں میں ایک بیت کے است کے امام کے فول اور ماتن کے قول دولوں میں

لان المكونيماقاليه يمونكه كم بقول امام كالمحالة هورسد بخلان ما تن كول كاس يقكم ما تن كول كاس يقكم ما تن كاقول والحكم الهور عليه برعطف بو يواس صورت بين مكم تصور منهوكا بحويا ما تن يا يكم ولا بدن التقديق من الحكم بعن الصديق من مكم كابونا صرورى بعد مكراس سعلام بهين أتاكم مكم تصور بو و وان يكون معطوف المحكوم به وادريه بعى ما تزييم كاس كاقول والحكم معطوف هو المحكم به به وادريه بعى ما تزييم كاس كاقول والحكم معطوف هو المحكم به به وادريه بعن ما تناب بوتاب و المحكم به به ما المحكم به به با تناب بوتاب و المحكم به با تناب بوتاب و المحكم به با تناب بوتاب و المحكم به با تناب بوتاب و تا با تناب بالمحكم به با تناب بالمحكم به با تناب بوتاب و تا با تناب بالمحكم به بالمحكم بالمحكم به بالمحكم بالمحكم

وفيه نظر اوراس صورت بين نظر اختلاف مي كيونكها سكا (ما تن كا) قول والحكم التعور المحكوم عليه برمعطوف بود اوره كه تصورة بولؤما تن كے لئے واجب تھا كه اس طرح فرمات لاه تنائج الحكم مهن جها كه السما هذا بين الأحرين يعنى حكم متنع ميد اس شخص سے بوال دولؤں امور سے ناواقف ہو و دولو حب حمل قول ها الله حرى كواس برحمل كرنا مي حب و توفساد دولوسرى كى وج سے فالم بردوبائي كا دولوں برسے كه الله حرى كواس برحمل كرنا مي حب و توفساد دولوں تعور اور حكم كا تقامنا كرنا تصور عكوم عليه اور تعور محكوم بركا جب كه مدين مدين مدين كا دولوں تعور اور حكم كا تقامنا كرنا تعور كوئى بروارد بهيں مول يعنى ديدل دولوئ بروارد بهيں المحمل كوئى بروارد بين محدد كرا مل صورت بين مستدرك (برجمعنى) موجا يتكا اس وجه سے كرملاوب تعور كى تقدم كو بريان كرنا كي وقد تقدر كو بريان كرنا كي وقد تعدد تي برطبغا اور حكم جب تعدد كى ماس مينكيوں كوئ واسط نهيل و

تن جرمے اور معالة علی میم کافتی ہے۔ اور معددتی ہے۔ ایک مالت سے دوسری مالت اسکے مالت سے دوسری مالت اسکے میں مفرد ہولیے اسکے میں مفرد ہولیے اسکے میں مفرد ہولیے ا

سے فتی پرمین سے اس کی فیر عموما محذوف لین موجود ہونی سے -اعتراص كى تغرير كا دومرا جزري به كه أكر حكم سه القاع نسبت مرا دسي توميخ بها بهوتاكه و لان كل تصديق لا برفيه من تضورالحكم ٤ جبكه ايسامنين بير- ما تن نے تو كها بيم ك<sup>و</sup> لا <sup>ن</sup> كل تصديق لا بو*ف* من تقور الحكوم عليه والحكوم بدوالحكم "اسعبارت والحكم عدد معاني بيرادل والحكم كاعطف تقور محكوم عليرموا ورعبارة ايبهول كدلا بد فيمن الحكم واس صورت بيهم سے القاع وانتراع نسبت مرا دل حاتاً توکوئ خرا بی لازم مذا ميگي اسے کراس ) جزر تقیدیق نفس حکم ہوا ، تصور حکم نہ ہوا اسسیام اجزار تصدیق جار کے میار رہے ذائد ے معی والی کے آگر یہ بہوں کہ والی معطون ہو تاکوم علیہ برا ورتصورے تحت واقع ہو توالبتر ح محكوم عله كاتفهور بهو ناعزول سبع محكم كابعي تصورا بيونا عزوري بهوجاتا بحيوب كهمني بيهوت كرلا بدفيه من تصويح ماتن كاتول والحكه تصرمه قولهٔ دخیه نظ - منگورهانعة اس خود قابل غورسیه - کیونکه امور ثلاثهٔ کا ہو نامنوری سے۔ اورامور ثلابتہ جب ہو سکتے ہیں ۔ جب والحکم کاعطف لفظ المحکوم علیہ بمرمانا جائے ئے۔ اور آگروالی کی کاعطف تھور ککوم علیہ برکیا طاتا ہے۔ توامور دوہی رہ کئے لین إور كوم به اس كئة ماتن كودليل بس الامتناع الحكمة بن جهل احد هن ين الامرين يتنيه سن عقا- طالانكرام ول ن ميغ جمع كااستعال ياسي بعن بزالا موركم اسم -ليے كراس فن بيس ما فوق الوامد كے لئے رحم كامبيغ نے آئے ہيں . سے مافوق الواحد ہی ماور سے بین دولفوراور حکم۔ اس لئے حکم سے تصور حکم لواب - السسے لازم آئیگا - تعدلیق مرّن دوتصوروں کو جا ہی ہے محکوم علیہ کا تصورا ورمحکوم برکا تصورہ مالانک فعودات كاتفاصناكرت سع ينى تصورى كوم علية تصور محكوم بداورته بنزدوسرى خرابى مزيدلازم أحاسة في كرعبارت مين لفظ الحاكا ذكريه في فائده اورمستدرك سه واس لنه ما تن كا ئے تقدم طبعی کو پران کریں۔ اور اجب کی تصوری بہیں تواس میں حکم کاکونی دخل ہی فلان آگريه كى مبكر مكم سے نسبت تار مراد موا ور دوسری مبكریں علم سے ایف اراح ا

قال والمالمقالات فقلت المقالة الاولى في المفرد إن وفيها المبعة فصول الفصل الولى في الالفاظ ولالسة اللفظ على معنى بتوسط الوضع له مطابقة ك لالسة الانسان على الناطق وبتوسط الموضع له مطابقة ك لالسة الانسان على الناطق وبتوسط الماخرج عنه المتزام ك الالته على قابل العلم وصنعة الكتابة اقول لاشغل للمنطق بالالفاظ فانه بعث عن القول الشارج والمعبة وكيفية ترتيبها وحولايتوقف على الالفاظ فان المالت موسى ليس لفظ الجنس والفصل بل مغام وكيفية ترتيبها وحولايتوقف على الالفاظ فان المالت المقدل المالق والمتفاح المناطق المنافظ والمنافظ والمنا

ترجير التي اوراس من الما وربهروال مقالات بيس وه تين ميس - بهلامقاله مفردات كے بيان ميں المعال مقال معال ميں الم

دلالة اللفظ دلفظ دلالت معنى برماوضع له كتوسط سع مطالقت ہے دلائن اس حیثیت سے کہ لفظاس معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ جب لفظاس معنی بر دلالت کر سے گالولفظ کی بددلالت مطالبقی سے ان معنی ہے گئے وصع کیا گیا ہے۔ جب لفظاک دلالت بواسط وضع ان معنی برجوموضوع لاکا جزومیں) لفنون ہے۔ جیسے اس کی دلالت بیوان برفقط یا ناطق برفقط بتوسط لماخرے عنہ اور اس کے توسط سے ان معنی کے لئے جواس معن اج میں الترام ہیں۔ جیسے اس کی دلالت قابل علم اور صنعت کتابت بر الیعنی لفظ کی دلالت وضع کے واسط می ان معنی برجوموضوع لؤسے خارج ہیں۔ دلالت الشرامی برجوموضوع لؤسے خارج ہیں۔ دلالت الشرامی دلالت اس کے قابل علم ہوئے ان معنی برجوموضوع لؤسے خارج ہیں۔ دلالت الشرامی دلالت اس کے قابل علم ہوئے

اورقابل صنعت بر)

اقد ل الانتخل المنطق مشارح فرمات بي بين كهتابول - بهين سهكون كام منطق كواس دينيت مسكره منطق سبير الفاظ سبير كيونكر وه توجت كرتابيد - قول شارح اور جرسه - اوران دونون كاترتب كي فيدت سبيد - اوروه الفاظ برموقون نهيس سبيد كيونكر تونفور ( نامعلوم ) تك موسل سبيد - وه لفظ بنس اورفسل نهين سبيد ليني وه معلومات تعبد ليقيد جو امعلوم تعديق كي ليخ وه معلومات تعبد ليقيد جو نامعلوم تعديق كي ليخ وه معلومات تعبد ليقيد جو نامعلوم تعديق كي ليخ وه معلومات تعبد ليقيد جو نامعلوم تعديق كي ليخ وه معلومات تعبد ليقيد جو نامعلوم تعديق كي ليخ وه مان كي الفاظ ولكن لها توقف المناطرة ا

ولیاکان النظر اور بونکران میں والفاظمیں) نظرس مینیت سے مے کروہ معان کے ولائل ہی

مرح ارد وقطبی عکسی ربعى الفا قامعنى يرد لالت كرني الل الس لئ ماتن ن كلام في الدلالت كومقدم كيا - رايعي اس صرورت ، ماتن نے دلالت کی بحث کو مقدم ذکر فرمایا - اوران سے فارع ہوکر معانی کی بحث کومشروع فرمایا ہے کے الفصل الاول فی معانی الالفاظ - اور فیل میں شارت الفاظی بحث فرمائیں م ماکل زیر بحث آئیں گے ۔ عالم واقع میں وجود۔ اورذين دولؤل اصلى وجود مين كوجودني الكتابة وكن العبارة دولؤك مجازي مين بيلن افها میں وجود فی العبارہ کا بط ادخل ہے ۔ اور تعلیم وتعلم بغیرعبارت والفاظ کے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس معقول این صرورت کے مطابق سرورع میں الفاظ کی بحث لاستے ہیں۔ قول؛ لاستغل المنطقي - منزكوره مفهوم كوشا الم لن السين الفياظ ميس اس طرح بيان فرما بالسائد كن منطقی یعنی علمار منطق کو الفاظ کی کوئی ضرفته اور کام منہیں ہے ۔ مگران برافادہ واستفادہ موقوف سے لي لقدر مزورت بحث الفاظ اين كتابول ميس الستيس. اس وقع بركفظ مينيت كوسمهن ملئ تاكر موقع بموقع آب كواصطلاحات مع مان كارى بعي بوتى سے بت كى تين قبسين مين - حيثيث اطلاقيه جيثيت تقييديه اور يحثيث تعليليه بهرمال کینیت اطلاقیہ وہ سے جواسینے مدخول (یعنی محسن) کی عومیت کوظام کریے ۔اس کی بہجان پہنے بهي بهو مثلاً بم كبته بين والسان بحيثيت النسان كي تيوان ناطق سف واس سع بيهله اوربعد دوبؤل حجمه السمال كاذكر سي توحيوان ناطق موسان كاحكم انسان كرين مرخول بعنی محیت کے لئے قید بہو۔ اور میت بیننسٹ کے ساتھ مل کہ حكم وارفع بهو ـ مثلاً الانسال من حيب انه كانت متحرك الاصالع ـ انسان اس جيثيت سط اعقمق رسے ۔ اس برمکے ہے کہ وہ متحرک الاصالع سے ۔ لمد. وه بینتیت سے کرنجیت کی ذات بنی مالت پرجست سابق موجود رہیے ۔ جیتیت حرف ، بَوَايِکَ احتمال بوّیہ ہے کرچیتیت اطلاقیہ ہو مذکہ تقیید ہیر اس لئے کہ منطعی من حیث ہومنطع من جیت منطق کیاگیا ہے۔ کو یابحث کا اعادہ مذکور ہے۔ قاعدہ مذکورہ کے مطابق پرجیٹ اطلاقیہ ہے لريوى . *هر*فی . فقيهه اور مغسر هو تو وه الغاظ <u>سے بحث مزور کرے گا . مرف</u> فرق يه بوگا - كه علم منطق سنے بحث نہیں كررہا - بلكہ بس علم بين بحث كرد باسى - اس كے ساتھ اسى علم خرر اردوقطي عكسى ا مهم مهم ى قىدىك جائے كى لينى تؤى سے مرف سے وغيره . فولة دهولايتوقف معلومات تصوريان كاصطلاح يسمعرنسيد . اورمعرف لعى قول شارح كليات سي مركب بهوتاسه - اسى طرح معلومات تعدليتر عجب بيد اور جبت وقياس قفنا ياست مركب بهوتي بن اوتصورا مين كليات اورتعديقات مين قفنا يابين - بيدونون مفهوم كى اقسام بين - الغاظ كى نهيس اس سئة ان كى مباحث قولهٔ دیکن لیهاتوفف مگرچونکه افاحه اوراستفاحه الفاظهی پرچوقوون سهے چنا بخ جب اصطلاحات منطقه کلی ۔ بی بینس وفیسل پیون عام خاصر سی کو برا پڑگا تو الفاظ سے برایا مباسکتا ہے ۔ اسی طرح قضایا کویا جمت قیاس يغير كسى كوبتاييكا . توقه ألفاظ لمي لوسط سع بتاسكتاب. اس كن الفاظ كى مباحث كويشروع في العبام كا قولامقمود بالعرض ماتن معنوان ميل كهام المقالة الاولى فى المفرد إن المحات المحى آب ك بره لياكه الفاظ كى بحت بالذات مقصود منهيل سع يومانن كي لئة مناسب بهيل مقال عنوان بيل الفاظ كو دافل كرسة - اورالمقالة إلاولى فى المفرد ات تحرير فيرماني. يعنوان بالكل غيرمناسب معلوم بوتاسي الجواب مفرد بالذات اكرم لفظ بي كي صفت سے . مُكّر بالعرض معنى كى بھى صفت سے . اوراس مار مفرد سے ورمفرد بالعرض سے ورمذلازم ایکا کھنوان سے معانی فارج کیں۔ ایک احتکال بی بھی ہے کہ الفاظ اور معانی دولوں مراد بہوں۔ تو بہ جائز مہیں کہ ایک ہی مگہ لفظ حس بریالنات دلالت كرتاب \_ اورص بربالعرض دلالت سے . وولوں كومراد ليا مائے . ومي كون الشَّيُّ بحالة يلزم من العلم به العلميَّنيُّ اخِروالسِّيُّ الأول حوالدال والتألى وهوالم دلول والدال انكان بفظافاك لالة لفظية والإفغار لفظية كدلاله الخطوالعقد والنصب والاشامة و الدلالة اللفظيراما بحسب معلماعل وفي الوضعية كدلالة الانسان على الحيوان الناطق و الوضع موجعل اللفظ بانماع المعنى اولاوهي لايخلواما أيكون بحسب اقتضاء الطبح ومي الطبعية كدلالة ام اسملى البجع فان طبع اللافظ ليقتضى التلفظ به عند عروض الوجع له اولادهي العقلية كدلالة اللفظ المسموع من ويماع الجدام على وجور اللافظ ـ ر اوروه (بیعی دلالت) شی کااس حال بین ہوناکہ اس کے علم سے شی آخر کا علم حاصل ہوتے گا اور شی اول دال ہے۔ اور شی ٹائن مدلول ہے ربین اہل خلک کی اصطلاح میں شی اول کو وال اور ثان كومدلول كمية بيل -) والدال ان كان لفظا - اوردلالت كرساخ والااكرلفظ مع تودلالت

ښېرط[ار د قطبي<sup>ع</sup> تفظیر سے - ورد لیس فیرلفظیر صیفطوط عقود انسب اورات ارات (وغیرہ کی دلالت ان کے معانی پرمتعیند) ک ال الاله اللفظية اوردلالت لفظيه يا حاعل كي حبل كوه سيروكي - ربعني وضع واضع كي وجرسي توده وضع <u>صب</u>ے نفطانسان کی دلالت جوان ناطق پر۔ د الوضع ہو جعل اللفظ الخ-ا وراصطلاح میں وضع نام سے۔لفظ رنیامعنی کے مقاملے میں اولا کو ہی لانخیاد ۔ پانس کے لحاظ سے نہوگی ۔ اور وہ فالی نہیں ہے کہ باطبیعت ارسى*سى بو*ڭي - اوروه دلالت طيعرسىيە - <u>جىس</u>ے لفظ اُئ اُئ کى دلالت در دېر - اس سانتے كەلوپىن**ے وا**لى ے کے تلفظ (بولنے) کا تفاصا کرتی ہے۔ اس کے دردے عارض ہونے برکے وقت اولاوھی العقلیا یا ایسی منہوگی زلینی به تقاصلے طبیعت منہوگی ) توق ولالت علقیہ سے ۔ جبیع اس لفظ کی ولالت جود لوارکے سے سنا جلئے بولنے والے کے وجود پر۔ زبوط) عبارت میں ماعل سے واضع مراد ہے اورا زار سے مقابل اور لافظ کے معنی **بولنے والے کے ہی**ں لتنكير مركم المولادهي كون إلتري بحالة يلزم من العلم به الخزود ولالت شي كاس طور برموناكماس شى كے علم سے شنى آخر كا علم بوجائے - يەطلى دلالت كى تعبريون سے - عام اس سے كماس م باطبيدت كا والحقل كا واوراس سي جي عام سي كر دلالت كريوالااس ميس لفظام باغير لفظ بهو - بعني دلالت مير، واسطرالفاظ كابويا منهو - تو دلالت لفظر غريف فلد - وضعير - طبعه اورعقله سب كو يتعرافيت عام مے يجواس تعرافيت من قيود كا اصاف كريك اقسام دلالت أيك دوسر سے معرابوجاتى ہے ف نیس نفظ علم کا استعمال کیا گیا ہے جس سے دراک مرادسے خواہ ادراگ تصوری ہویا تصریقی ونلا لفظ دلالت جب مطلقا بولاحا تاسبے - نواس کے یہی م ك كريده نعرلف ولالت كي دوسري تعريفول میں دورلازم اتا ہے ۔ کہ دلالت موقو ون سئنے یہ وہنع کے علم بمریعیٰ مب شی اول کی وا ے علاسے نتی ٹانی کا علم عاصل ہوگا ۔اور دفنع کا جاننا مدلول کے جاننے پر موقوت کیے ئے دلالت وضا کے توسط سے مالول پر موقوب ہوتی ۔ مدلول کا علم دلالت پر موقوب سے ۔ ابذا دورلازم آگے الجاب: وه علم بالمدنول حس برد لالت موقوت سے وه مطلق علی سے - اور مدلول کا علم جو دلالت برموقون ہے۔ وہ عل<sub>م</sub>افخصوص ہے۔اس لئے موقون موقون علیہ میں مغیا ایریت بی<u>را ہو</u>گئی۔ا ورا*د و دلاز*م - 15/2-12 قول؛ والدال ان كان لفظا \_ يهال سے شارح سے ولائت كى اقسام كا ذكركيا ہے ـ ا قسام ولالت - اصولی طور ہر دلالت کی دوقسمیں ہیں ۔ اول دلالت لفظیہ - دوم غیرلغظیہ - مجھرال ى كى تين تين صمير ميں . بعن دلالت وضعيه . دلالت طبعيه اور دلالت عقيله - اس طرح ولالت كَ

استرق الدوقي المسترق القطبى تصورات المسترق الدواضع لي والمسترق الدوقي على المسترق الدوقي على المسترق الدوقي المسترق الدوقي المسترق الدوقي المسترق الم

والمقمود والماهزال الدلالة الفظية الوضية وهي كون اللفظ عبث مى الملق فهمه منه معناه للعلم وضعه وهي المامطالِقة وفقص اوالمنزام وذلك لان اللفظ اذكان والانحسب الوضع على معنى فلاك المعنى المنافقة وفقائ المنافقة وفقائ المنافقة المنافقة وفقائ المنافقة المنافقة وفقائ المنافقة المنافقة المنافقة عنه ولالة الانسان المالية المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة

الشرط اردو قطبي عكسى بالتفهن فلان جزء المعنى الموضوع لدواخل في خهنه فهي ولالة على ما في خمن المعنى المرضوع لدواما تسمية الدؤلة التالتة بالالتزام فلان اللفظ لايد لعلى كل اصرخام عن معنا لا الموضوع لهبل والمالخارج اللانم لمر سريك اورمقعوداس فيكه (مفدير في العلم كے مقام ميں) دلالت نفظ**بدومنعبر ہے - اور وہ نفظ كا اس دينيت** السيريونا جب وه مطكق بولامائ تكواس سيراس كمعنى سجد التي علم بالوضع كيوم سي اورمطالقة ہوگی یاتضمن یاالترام و ذلك لات (وج صربہ ہے كه) اور یاس وجه سے كی تفظ جب باعثبار وضع سے طالت كريوالا سيم عنی بر تو يم عنی اس تفظ كامرلول ہوں گے ۔ ياوہ معنی موضوع له كامين ہوں ہے . ياس ميں واضل ہوں گے ۔ (یعی موضوع لہیں حافل ہوں گے ہیں جزوہوں گے ۔) پاس سے فاروج ہوں گے ۔ دیعی موضوع لاسے خليلالة اللفظ يس الفظى ولالت اينمعنى براس واسط سے كلفظان معى كے لئے وفئ كياكيا سے مطالق ہوگی ۔ جیسے لفظ النسان کی ولالت جیوان ناطق ہر۔ نبس بیشک لفظ النسان جوان ناطق ہماس وج سے دلالت كرتا سے كر وہ حوان ناطق كے لئے موضوع سے -وولالت على معناكا بواسطة ان اللفظ الهز اوراس كى ولالت اليف معنى براس واسطرس كولفظ وضع کیا گیا اسے معنی کے لئے جو مومنورع لؤمیں وافل ہیں۔ ربینی مومنورع لؤ کا ہزومیں) یہ ولالت تضمی ہوگی جیسے لفظ انسیان کی دلالت تنہا حیوان ہریا ناملق ہر جگیونگہ انسیان حیوان یا ناطق کے لئے وضع کیا آئیا ہے ا*ق* يه معنى وه إس جويوان ناطق ميس داخل ميس جوكه لفظ كامدلول سے-ودلالنه على معنا كبواسطة الم اوراس كى ولالت اليضعنى براس واسط سع لفظ وضع كباكي ليه ان معنی کے لئے جواس سے خاررج ہیں۔ اور لفظ کا مدلول میں التزام ہے۔ جیسے انسان کی دلالت قابل علم ہوتے اور فابل صنعت ہوسے ہر۔ کیونکہ انسان کی ولالت ان معنی پرائس واسطہ سے سے کہ انسیان وہنع کیا كبياسيع يحيوان ناطن كيسلئة اورقابل علم اورقيابل صنعت كتنابت اس سيرخارج اوراس كالازم إل إماتسمية الدولالة إلاولى -بهرمال بهلى ولالت كانام مطالقه مكمنا. تواس سنة كه لفظمطابق ليسكى موافق سے تمام ماوفع لدکے ریعی موسوع لؤکے ) ان کے قول طابق النعل بالنعل ایک جوتا دوسرے جوئے کے مطالبی اورموافق بین برابر سبے۔ بہ اس وقت بولنے ہیں۔ جب دونوں جونے ایک دوسرے کے موافق ہول ۔ وإماتسمية الدولالة التانية -بهرطال دوسرى ولالت كانام تضمن ركعنا - تواس سنة كمعن موضوع لا كے جزراس كے منس ميں دا مل ہوتے ہيں۔ ليس يہ ولالت موضوع ارائے من بيس يالي كئى -



و الشرف القطى تصورات الشرف القطى المسل المنافقة المنافقة

والماقيده و والدلالات الناف بتوسط الوضع لا منه و و بقيد به لانتقض عدا بعض بعض الدلالات ببعنها و فعلى بجوان الديون اللفظ مستوكا بين الجوء والكل كالامكان فان موضوع الأوكان المناص وهوسب الفي و من الطوفين وللامكان العام وهوسلب الفيروي عن المعافرة الشهودي و اللفظ مستوكا المنافلة مستوكات الملاوم واللان م كالشمس فائه موضوع للجوم والمعنو و يتصويم من ذلك صويما بهم الاولى ان يطلق نفظ الامكان المناص والتالية ان يطلق نفظ الامكان المناص والتالية ان يطلق وليدى بعالضوع اللانم م ان يطلق نفظ الشمس ولي به الجوم الدي عوالم لاوم والتالية المنافقة الإمكان المناص والمنافذة وعلى والماكن العام مما الفقة وعلى المناف المنافقة الامكان المناص مطالفة وعلى المناف المنافقة المنافقة وعلى المنافقة المن

شىرى[اردوقطبيء اما الانتقاص بدلالة التفنين مطابقة كاتعربين كادلالت تفنهن كالوط مانا . نواس ك كرجب لفظامكان است ريواس بدلالة التفنين مرادليا ماسك ولالت امكان خاص برمطابقت بوگ ادر ب پر رہ بھی معادت آئے گاکہ یہ نفظ کی دلالت اپنے موفنوع کی پر مہوری ہے کے لئے لفظ امکان وفنع کیا گیا ہے۔ نبس دلالت مطابقی کی تعربیف میں دلا انعراف داخل ہو گئے۔ بیس وہ مالغ مذربی ۔ يئة كەلفظامكان كى دلالت امكان عام ہے بیکن بواسط اس کے نہیں ہورس کے لفظ امکان عام کے لئے وہنع کیا گ بوسائل بنار بروان فيضنا انتفاء وضعه مان اعدا وراكر بيماس بحمقا ملي مين ، وقتع لی لغی فرض کرلیس - بلکہ بواسطہ اس کے ہوکہ لفظ امکان خاص سے لئے کو ضع کر اگیا ہے - اور ر قبور به توسط و منع کی قید کا فائدہ به ہواکہ دلالت کی ہر سر تعربین ایک مع متاز ہوگئی ، اوراگر بوسط وضع کی قبدان کی تعربیفوں میں یُذاکاتی لوط عاتي. اورعام عومارنغ منهون كانحة امن عائد هو حاتا سے -جزراور کلی کے درسان مشرک ہو جسے لفظ امکان کے ایک معنی موضوع ا سے ۔ أورامكان عام كے معنى بين الك مانب سے صرورت كاسلىب ليادامكان کئے ۔ ایک ہوضوع لؤ ہونے کا دوسہا موضوع لؤکے جزوم وینے کا امکان کے معنی امکان نا توظام سے ۔ البتہ امکان بول کرامکان عام کے معنی بجتیت جزومعنی موضوع لؤکے ما میں مزورت کا سالب دونول جانب سے ہوتا ہے ۔ اس کتے دور لب ایک مان سے ہوتا ہے۔ اس رہے ایک سلب پایاگیا ۔ بربات ظاہرہے ۔ ایک سے ۔ الباز انتیج یہ نکلاکہ امکان خاص کل سے۔ اور امکان عام اس کا جزیہ ہے۔ اب أكريفظ أم كان بوليس . أورام كان خاص مرادلين تواس صورت بين بفظ ام كان كل دلالت خاص برمطالبق ہوگی۔اس سے کہ لفظ کی دلالت اپنے موضوع کہ برہورہی سے ۔اورامکان عام برجزومتی نے کی بنار برامکان کی ولالت ہوگی ۔ لہذاضمنًا ولالت نِصْمَنی بنی بنی یا *نگر کئی ۔ اور ا*سٹی بررہ بھی صادق أربله \_ كرامكان كى ولالت ابيغ موضوع كابرسه المذا ولالت كى تعرلين مين ولالت تضمى وافل

استرف القطبي تصورات المسلون على المادة الما

واما الانتقاض بدلالة الالتزام فلانداذ الطاق لفظ الشمس وعنى به الجرم كان ولالته عليه مطابقة وهلى الضوء التزامً مع انه يصدق عليها المادلاة اللفظ على ما وضع له فلولم يقيد معد لالة المطابقة بتوسط الوضع مخلت فيه ولاله الالتزام ولها قيد به ضرجت عنه قلله الدلاله وان كانت ولالة اللفظ على ما وضع بدالان اللفظ موضوع له لانالوفر فينا انه ليس بموضع بلضوع كان والانها عليه بتلك الدلالة بلل بسبب وضع اللفظ المجرم المكنوم له وكذا الولم يقيد معد ولالة التغمن بيئة القيد لانقص بدلالة المطابقة فانه اف الطابق لفظ الامكان وامريد به الامكان العام كان ولالته المعلى ما وله في المعنى الموضوع له لان العام والفل في المعنى الموضوع له لان المعام والمؤلف المعنى الموضوع له لان الله المعام والمؤلف المعنى فيه وكذنك المعنى الموضوع له الانتزام بتوسط الوضع فروجت عنه الانها المنافق موضوع له المنافق من ولائة المنافق موضوع له ولم يقيد بنوسط الوضع فاذ اقيد به خوجت عنه المنها ليست بواسطة ان اللفظ موضوع له موضوع له موضوع له في مدافق موضوع له كفرج ذلك المعنى عنه لانها ليست بواسطة ان اللفظ موضوع له كفرج ذلك المعنى عنه وله المنافق عنه لانها للفظ موضوع له كفرج و لك المعنى عنه وله المنافق عنه المنافق عنه المنافق عنه المنافق عنه المنافق عنه ولانك اللفظ موضوع له كفرج ذلك المعنى عنه والكالم المنافق عنه المنافق عنه ولك المنافقة عنه المنافق عنه ولك المنافقة عنه المنافقة عنه لانها المنافقة عنه المنافقة عنه المنافقة عنه المنافقة ال

ترجیل اوربہ وال مطابقت کی تعربیت کا دلالت الترامی سے نوط ماتا ، نواس سے جب لفظ الشہ س برمطابقت ہوگی ۔ اور فنور برالتزامًا ہوگی ۔ رحمانہ بھی دی مراد کی جائے ۔ توشیس کی دلالت ہوم شمس برمطابقت ہوگی ۔ اور فنور برالتزامًا ہوگی ۔ رحمانہ بھی دی اس کے ساتھ ساتھ اس برصادت اتا ہو ۔ کہ یہ دلالت موضوع کی برمیس سے فنور کے معنی اکتزام ابھی صادق آتا ہے ۔ اور موضوع لئ ہوسان کے لحاظ سے مطابقت بھی ۔ لہذا دلالت مطابق کے ساتھ التزامی بھی معادی آئی ۔ بس اگر مصنعت ولالت مطابقی کی تعربیت کو توسط وفع کی فید کے ساتھ مقید رہ کہتے تو اس میں دلالت التزام داخل ہوجاتی

شهر مثارد وقطبي عكسي دلیهاقت بعیلی ۔ اورجب توسطاومنع کی قیراس کے ساتھ لگادی تواس سے یہ دلالت خارج ہوگئی ۔ لان تلاہ الد *موه ست که به دلالیت (بعنی التزامی) اگر می لفظ*ی دلالت ما ومنع ا*پریه ورسی بولینی مومنورع از بهر- بیگین* اس توسیعا ر نفظاس کے لئے وضع کراک اس کیول کراگر ہم فرض کرس کہ وہ (شمس) منور کے لئے وقع مہیں کہ ، والالت (التزام) سے دلالت گرتا ہے۔ بلکاس سبتہ رلازم ہونے کے نامطے یہ والالت کررہا ہے۔ مذکروضع کے سى كى تعربيت مطالقت سے تؤك مائى سے اس سے كريس لفظ اسكان ئے۔ تواس کی دلالت (ام کان کی دلالت) اس بر (امکان عام یہ مطالقت بوئى - اوراس برير بى صادق آئے گاكہ برلفظ كى دلالت مادخل فى المعنى الموضوع ك يربي بوريك ہے الین جزیر معنی موضوع لؤیر) اس سے کہ امکان عام داخل سے امکان خاص بر۔ وهومعنى وضع اللفظ بأن أعد اوريمعنى وه بإلك لفظ امكان ال معنى كي يع وفي كياليا سع جب ما عدمقد کردیں کے ۔ تووہ خارج ہوجائے ۔ اس سنے کہ زید صدق اس ب كرلفظ امكان موضوع سي ماحف فدلك المعق كرك. بد صدولالة الالتزام بنوسط الوضع - اس طرح اكر ولالت التزاى ك تعرف كو طِ وَفِع كَى قِيدِ اللَّهِ مَقِيدِ رِز كُرِتْ - تَوْيرِ تَعْرلِين دِلالتَ مِطَالِقَى مِنْ فَارِجَ بُومِ إِلَى - اس یئے ۔اوراس سے ضورم ادلی جائے تواس کی رشمس کی ولالت اس بمرابعثی معور پر عة بوكى - مالا بحاس يربي بعي صادق مي كريه لفظ ك دلالت ماخرج عن المعنى الموضوع لم-بريمي ريعى ان معنى يرجوموفورع المسه فاربح بين) بس به ريعى دلالت مطالقة دا فل موجاتى - دلالت اى كى لغربيت يس اگرتوسط وضع كى قيدىدالگادى مان -ہے - اورجب ہم نے اس کی قیدسے تعرفیت کو مقید کردیا ۔ تو وہ اس سے خارج ہو گئ لترامي كالعربيف سي اسى قب الوسط كى وجرسي اس كن وه بيني مطالعة مهيس سے كەلفظ و ضع كماكراسى -ان معنى كے لئے جومعنى موقور الرسے فاراح بال -والرفور : - دلالت مطالقي كي تعرب كادلالت تضمني كي تعربي سي توط مان كا بہرمال دلالت مطابق کی بعراف کا اِنتزامی سے مثلاً لفظ مس کے دومعنی مو**منورع از ہیں۔منو**م ریعی برم سمس - نیزبر م اورمنور میں علاقہ لزوم کا یا یا جاتا ہے ۔ منور لازم اور جرم مسلفہ و تے میں موضوع الم بھی سے۔ اور لازم میں

ئەرە دوقىطىي ئىسى کی دلالت منور بر دولوں جہات پر ہوگی . اگر موصورع لہ ہونے کی جہت سے سے یو ظاہر سے موصورع اء کی جہت سے ہوگی تو دلالت مطالعی صادق آسے گی ۔ اورلازم موضوع لؤ کی جہت سے دلالت التزامی التزامی الت آسے گی ۔ اس سائے کہ اگر دلالت مطالِقی کی تعربیت میں توسط ویکع کی قب کا عتب ارد کیا ماسئے تورید تعربیت عَفَن بهوجائے گی۔ اس کے کہ دلالت التزامی بریہ بات مسادق آئی ہے کہ بدلفظ بلحالحيرهم وصماور فرم دولول مترادف بين فرق عرف يرسه كرعلومات سيح لنخ لفظ جرم بولا ے ماہ با جائے ہ ۔ و چرسی مزرہے کا بلا برم بسی میرانظے ۔ س کی دلالت فنوم براگر ہے موفور ع لہ برمی دلالت سے ۔ مگروضع کے توسط ہے ۔ ملکہ لازم ہولئے کی وہ سے سے ۔ کیوں کہ فرض کھیے اگر نتمس ضور کے لئے وقع بھی نہاجاتا النيخ بحونك فيورلازم بسے اس سنتے بھي بير دلالت باق حات -ں حکہ کسے لوسط و کننے کا فائدہ دلالت تضمنی میں بیان کر لياكيا مهوتا لوبه لعرليف ولالت مطابق سي لوط ماني - كيول كفرض ئے لفظ امکان بولا اورامکان عام مرادلیا ۔ لویہ ولالت مطالبی سے ۔ اس سنے کہ لفظ امکاکن کو کے موضوع لۂ میں استعمال کیاگیا سے ۔ مگراس بردِ لالت نضمنی نہیں صادق آئی سے ۔ اس لئے رامكان عام جزوب اورام كإن ماف كل سے . تواس ما لفظ امكان كى دلالت موضوع لائے جزمرير ہورہی ہے۔ مرکر جوزا اس جگر موضوع لہ کا جزیہ ہونے کی چٹیٹ سے اعتبار نہیں کیا گیاہے بلکہ بعینہ موسنوع لأنبوسك كى تينيت سي ارتباركيا گياسيد اس سي تضمنى كى تعريف ما لوسك كى وفيره-قال ديشتوطف الدلالة الالتزامية كون الخارج بعالة بلزم من نصوى المسمى في الذهن تصويرة والالامتنع فههدمن اللفظ ولالبتائرط فيهاكون بحالة يلزم لمن تحقق المسمى في الخاسج نحققه فيه ك لالة لفظ العسى على البصرمع عدم الملائمة بينهما في الخارج - اقول لما كانت الدلالة الالتزاية ولالة اللفظ على ماخرج عن المعنى الموضوع له ولاخفاء في ان اللفظ لابدل على كل امرخارج عنه فلاحبه ولالته على الخامج من شحط وهو الملزوم السده في اى كون الامر الخامج لام مالسمي للفظ يحست يلزم من تصوي المسمى تصويه فان لولم النحقق مل الشي ط لامتنع فهم الامرالخارج من اللفظ فلم ليكن والاعليه وذلك لان ولالة اللفظ على المعنى عسب الوضع لاعد الرسرين اما الجل انه موضوع بان اعه او الحل اندبلام من فهم المعنى الموضوع لدفهم واللفظ ليس بونوع

الاسرالخائج فلولم يكن بحيث بلزم من تصويرالمسى تصويره لمريكن الاسرالتاني ايفرمتحققا فلمكن اللفظوا الاعليم-مريكي اور دلالت التزاميه ميں يه مشرط سے كه خارج كا اس حالت ميں ہو ناكه ذهن ميں مسلى ذات؛ ] كنفورسي الس كاتفورلازم أين وريذاس كا رفارج كا) سجهنا لفظ سيمشكل موحلتا -ولاليشة طفها- اوراس ميس (ولالت التزامي) بيس سرطنهيس م - فارج كاس حالت سي ہو ناکہ ضارح بین مسمی کے یاسنے جانے سے اس کا تحقق خارج کیں لازم ہو ربعنی جب ذات خارج ہیں ياني مائ تواس كالازم بهي فارج بي يايا مائي يد لازم نهيس سه-) جيسے لفظ على كدلالت بعرب -(التزای سے) باوجودیکہ دولوں کے درمیان فارج میں کوئی لزوم نہیں سے۔ اقول - سارح فرمايا - سي كمتا مول كرحب كردلان التزامية نام سے - لفظ كى دلالت كان معنى برجوموضورع ليسه فالا مهول- الداس مين كوني خفار تهيس سيكر لفظ البيغ سي مرامر فارج پردلالت نہیں کیا گرتا۔ لہذائیں اس کے ربعیٰ لفظ کے) خارج معنی بردلاکت کرنے می ایم می کوئی سترط ہو۔ اوروہ (مترط) نزوم ذہنی ہے۔ لینی امرخارے کا لفظ کی ذات کے لئے لازم ہونا۔ اس طور ہر كِ تَقْوِر سِنْ اسْ كَا تَقْبُودُ لازمُ أَسِيحٌ -فانه الولم يتحقق هدنه التناوط - كيول أكربه سرطين يان كني الولفظ سع امرفارج كابحنا محال بهوماتا لیس مز ہوگالفظ دلالت کریے والااس بر وخیلای لان دلالہ اللفظ ۔ اور یہ اس وصب له لفظاکی ولالت معنی بروضع کے اعتبار سے احدالام بین کے لئے ہوتی سے بریعی دوامور میں سے سے کے لئے) یااس وجہ سے کہ لفظ ان معنی کے مقابلہ بیس وضع کیا گیا ہے۔ یااس وجہ سے کہ معنی موجود رؤ کے ہوئے سے ان معنی کا بھی الازم اِ تاہیے - حالا بحد لفظ ان معنی خارج کے مقابلہ میں وضع نہیں *کیا گی*ا فلولله يكن بحديث يلزه للهذالس الروه معنى فارج اس جيثيت كرنمول كمسى كالعور سے ان معنیٰ کا تصورِ حاصب کہ ہوا جائے ۔ تو امر ثانی نیز متحق نہ ہو گا . نسب نہ ہوگا لفظ دلالت کرنے والا ال معنى خارجي ير-ع اولان المناء- آب فيرها مع دلالت التراى لفظى ولالت معى فارج بربون كانام سي سے کے اس کے معنی بر میں کر لفظ موضوع اؤ معنی کے ہر مبرامر خارج بر دلالت کرتا ہے۔ ایسانیں ہے کہ اس سے کہ فارق معانی کی توکوئ مدی بہیں ہے۔ اس کے اگر کوئی لفظ اپنے معنیٰ موسوع الم کے فارج معنی برولالت کرنے تواس سے بہ خرابی لازم آئے گی کہ وہ لے شما رمعانی بر وال سے ہوباطل سے ووسری مورث پر بھی کہ لفظ معنی مومنوع کا سے کسی خاص معنی خارجی پر

ت رف القطى تصورات الممالية المركة اردوقطى علسى المحققة دال ہو۔ ریجی ہنیں ہوسکتا۔ ور مذتر نظیج بلام زخ لازم آئے گی۔ اس لئے صروری ہے کہ خارجی معنی بر ولالت کرنے لئے کسی برکسی مشرط کا پایا جانا منروری ہے . ادر وہ مشرط لزوم کی مشرط ہے ۔ بعنی لزوم ذہن کا ہونا ۔ جب بہ ستطايان ماسئ كي توديهن فودمعن موضوع لهسمان معنى كي طرف الس ازدم كي وجرسيد منتقل بوجائيكا -قولهٔ لازه ه ذه ن*ی دردم کے معنی جدارہ بہو*نا ۔اس کی دوقسمیں ہیں۔ اول سزوم خاردی ۔ دوم **سروم ذہنی**. لزوم خاری بیام کرلزوم کا ولجود خارج میں بغیرلازم کے محال ہو۔ جیسے سورج کے لئے صور کالازم ہونا! دوم لزدم ذہن وہ سے کملزدم کا تصور بغیر لزوم ذہن کے عمال ہو جیسے عیٰ کا تصور بھر کے بغیرنا ممکن سے اقسكام لروهم ذهاني : - بيم لزوم زين كي دوتسميل بين - اول لزوم عول - دوم مروم عقلي موضوع له نصورا ورخارا كتطوركو الرعقلالازم الويعن عقل اس كأجبسل كرت سے كرام خارج كے بغيراس كاتصورنا ممکن سے ۔ اس کولزوم ذہنی عقلی کہتے ہیں یا رفیصل بوت کے تقامے سے ہوگا۔ لینی امرضا می<del>ے کے بغیر وضوع کا</del> کے تصور ٹیوجائز مانتی کہے مگروٹ عام میں اس کا تصو رکبنے لازم کے محال ہو۔ اس کو لزوم ذہن وی کہا جاتا ہو جیسے مائے کے وجودے سائھ سنا وت اتن امشہور ہے کہ جب لفظ طائم زبان بر آتا ہے۔ تو ذہان فور اجواد کی اب منتقل بوجاتابيء ولايتنقطفها اللزوم الخارجي وهوكون الاصوالخارجي بميث يلزم مستحق المسمى في الخارج كها الن اللزوم الناصى صوكون الامرالخارى بحيث يلزم مس تحقق المسلى فى النامس تحقق في الناهب شحط الأن لوكان اللزوم الخارجي شحطالم يتحقق ولالة الالتزام بدوينه واللان مباطل فالملاه مثلداما الميلات من فلاملتناع تحقق المشحوط بدوك الشحط واما بطلاك اللاتم فلات العدم كالعلى يدل على الملكة كالبصي ولالة التزامية لان عدم البورعمامي شانه ال يكون بصيرامم العليَّة بينهمانى الخارج فان قلت البصوعرع مغروم العلى فلايكون والالته عليه بالالتزام بل بالتضمو فنقول العلى عدم البعى لاالعدم والبعر والعدم المضاف الى البعى يكون البعى فيأعنه والالاجتمعي العلى البعويعدمد اوراس بیں لزوم خارجی مشرط نہیں ہے۔ اور وہ الزوم خارجی) امرخارجی کا اس طور بہر۔ الاک الموناکہ مسلی (ذات) کے پائے مالئے سے خارج میں اس کا محتق خارج میں لازم آیے۔ جیسے لزوم ذہنی ہے۔ اوروہ (لزوم ذہنی) امر خارجی کا اس چنیت سے ہوناکہ وہ ذہن میں ذات علی فحق سع اس كادلادم كا ) تحقق وبن يس لازم آنا مشرطسه - لانه لوكان اللزوم الخارجي - كيون كه أكر الزوم خارجى مشرط مونا لودلالت الشرامى بغيراس كمتحقق مرجونى - حالانكدلارم بإطل بعي ليس ملزوجهي اماً الملائن ملة - بهرمال دوبول كالبيك دوسرے كے لئے لازم ہو ناتواس لئے كەمتنہ وط كانحتق ( يا ياجا نا ) بغيرتموا یے متنع سے بہروال لازم کا مامل ہونالواس وج سے کہ عدم جیسے گی ملکہ پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے بھروجودی چیز ہے ص انکورود اول بامرا ما تاسے - اورعی عدی سے آنکے دنہونے پر کہتے ہیں -ولالتهالة الماة - ولالت التراميد كي طورير بعبى به دلالت الترامي سي -فانه عدم البصومهاعن سنان ان يكون بصبيرا -كيون على يام سے -بعرك نهر ف كا-اس جيزي ص کی شان بھیر ہونے کی ہے۔ توعیٰ کے لئے بھر کاتھور لازم ہے۔ مگر دونوں کے درمیان خارج میں عناديا ياجاتك -فان قلت البعروز ومفهوم العدى - بس أكرتواعة امن كريد يكرب كل التعمل كالترور بس اس دلالت (لِعِیٰعِیٰ کی) اس کیر (لِعِیٰ بھر پر) التنزامی رُبُونی بلکھنسی ہوگی ۔ فنقول العلى عن المم بيس مم جواب دي عن كريم نام عدم البصر كاسع - مذكه عدم اوربه كا . اورق عدم جولهم كامينا وسبع - اس ميں بھائي سے فارج سے - ور د البدعيٰ بيں بقراوراس كا عدم دولوں مع ہومائیں کے (اور یہ مال ہے۔) کے [قل؛ ولالیشترط دلالت التزامی میں جو ارزوم بایا جاتا ہے۔ اس سے مندم خارجی مراد نہیں م ا يعنى ولاتت التزامي كے لئے كزوم خارجي كى تشرط نہيں ہے ۔ ورند اس كے بير دالاكست التزامى سربا بإ جا ناج است مالانكه باك جان سے - جليے على ولالن بعربر دلالت التزامى سے مركع عادد ب کے درمیان نزوم خارجی مہیں یا یا ماتا - بلکہ یوں کہنا جاستے کہ ان دوکوں کے ماہین *غارج بين من*افات ياني مان سبع تول الاند علم البصى على اورلفرك ما بين نسبت عدم و ملك كى بان جانى سے على عدى سے . اور بھروتودى ہے ۔ اس نسبت بيں يہ شرط ہے كہ عدم ميں ملك كى صلاحيت يا في جانى ہو لينى وجودكى مكم اس بیں درائسی ترمیم ہے۔ اوروہ یہ کوئس ذات بیل علی کی صفت یان مانی ہو۔اس میں بھری بھی مبادیت ميدكونى بينا نابيان موصاست يااس كى بوع بيس بقرى مىلاجيت موصي مادر زاد نابينا - يااس كى منس بس ملاحیت ہو۔ بچھوک منس قریب لین حیوان میں بھری میلاحیت سے۔ فان قلت - اعتراض كايمان يه سيم رعي كامفهوم مركب سيم يمو ندعي عدم البصر عماس ساندان الكو بعيرًا كانام سع و اور بعراس كاجزوسه في المهذالهر يرعمي كي ولالت تضمى موي و اورالتزامي من موتى واس نے گراھر علی کے معبوم کاجروسے۔ نے کے بعد مثارح لئے فنقول سے اس کاجواب دیا ہے

فرمایا علی کامغوم عدم اوربھردونوں کے مجوعہ کا نام نہیں ہے۔ تاکہ لازم آئے کہ بھری کا جزوہ ہے وریداجتماع نقیقیان لازم آئیگا - بلکھی کامغہوم عدم البھر ہے ۔ بعنی وہ عدم جوابھر کامفناون ہے ۔ بس بھرعی کا جزونہیں ہوسکتا بلکراس سے فارت سع اوراس كے لئے لازم سے "بس عی كاتھور بغیر بھر كے ممكن نہیں ہے ، ایسا نہیں سے كافی كے بغیر بقر كا دجو اور تحق نہیں ہوسكتا در سراجماع نقیضیں لازم آئیگا ، قال والمطابقة لاتستلزم التضمن كهافى البسابط واما استلزامها الالنزام فغيرم تبقى لان وجود اللانم ده في لكل ما هين يلزم من نفوى ها تقوى عيرمعلوم وماتيل ان نصوب كل ما هينزيستلزم تصويراته بيست غيرها فهنوع لوص هذا تبين عدم استلزام التضمر الالتزام واماهما فلابوجدان الامع الطابة لاستحالة وجودالتابع من حيث انه تابع بدون المتبوع اقول - اماد المصنف بيان نسب الدلالات التلت بعضهامع بعض بالاستلزام وعدمه فالمطابقة لانستلزم التضمن اىليس متى تحققت المطالقة تحقق التفمن تجوان ان يكون اللفظ موضوع العنى بسيط فيكون والالترعليه مطالقة ولاتفمن مهت لان المعنى البسبط لاجزء لدواما استلزام المطابقة الالتزام فغيرمتيقن لان الالتزام يتوقف على إن يكون لمعنى اللفظ لانم محيث يلزم من تصورالمعنى تصوراه وكون كل ما هية بحيث لوحد المها الاسمكن دك غيريعلوم لجوان ان يكون من الماهيات مالايستلزم شيئاك دلك فاذاكان اللفظ موضوعالتلك الماهية لكان والالت عليهامطالقة والاالة زام همنا الانتفاء تنحطر وهواللزوم النعنى إماتن يحيفهما بالدومطالقة تضمن كومستلزم نهيس سعد ركرجهال مطالقة بالأجائي وا التضمن بهي ياتئ حائے بمستلزم كے معنى ملزوم كے ہيں بغنى مطالقة ملزوم تضمٰں نہيں ہے المُ الذم مو-) كما في البسائط وإما استلزامها الالتزام ببهمال اس كالعني مطالقة كان م بونا۔ التزام كوتوفر لِقِينى ہے۔ اس كے كہرماہيت كے لئے السے لازم دبئى كابوناكراس كے متصور وماقيل ان تصور كل ماهية الخ واوروه توكم أبساس كم لرماميت كالصور ستلزم اس بات كي تعن اس کا غزنہیں سے منوع سے ۔ رئسلیم نہیں ہے ) اوراس کے طاہر ہوگیا ۔ تضمن کا مستلزم مزموناالترا كواور بهرحال وه دولون توليس تنبيل بالى حاتى المكرمطالفة كسائق اس ك كرمال بعة تا بع كا وجود اس تثبية سے کہ وہ تا لیجہ سے بغیر تبوع اقول اس اد المصنف ميس كهتا بول كرماتن ك الاده فرما ياسه - تينول ولالتول كي نسبت كيان كرنيكا - (يعي ماتن ك اس مكرمطالقة تضمن اورالتزام بينول كے مابين نسبت كوبيان كيا بيے) ايك

ببن لضمن كور بعني ايسانهين سے كەجب مطالفتريا كى ھان سے تولفىمن بھي يا بي حالتے۔ سے کہ لفظ معنی السط کے لئے وضع کیا گیا ہو۔ لیس ہوگی اس کی (لفظ کی) دلالت اس پر (معنی پر) س من کمعنی بسیط کے جزنہ ہی ہونے ۔ اور بہرمال مطابقت کا سے ۔ اس ملئے کہ التزامی اس بر موقوت سے کہ لفظ کے معنی کے ، يُفعوريُسِع اعن كالصورلازم أكَّ - ذكون كل ماهية عيث - اوربرمام لئے لازم ماہدت بھی ۔ تووہ بھی معلوم نہیں ہے ۔ کیوں کہ جائز سے کہ کوئی ماہدت ئى مەمبو (بعنى اس كاكونى لازم رزمرو) بېس جب لفظ الىسى مامېيت ك<u>ېلۇ</u> ت الن معنى برمطالقت بهوكى - اورالترام و مال ما بوگا ـ اس كے مشرط ك سے - اوروہ لزوم ذہنی ہے - رایعن اس ماہدت کاکوئی لازم لی انہیں) ا اساد المصنف الخ تنينون ولالتول كى تعريفات كووالتح كرفي -الدميان نسبت كالذكره كيام والكتينون ولالتون بين مع برايك ولالت كى تعرفيف بالكل واضح موصل عند تبينوں ولالتوں كے درميان نسبت كى جد صورتيس كلتي ہيں -اول دلالت مطالبتي كاتضمني اورالتزامي كولازم بهونا - (٢) دلالت تضمني كامطالبتي كيه ليخ لازم بهونا -رس دلالت تفصنی کاالتزامی کے لئے لازم ہونا۔ رہی دلایت التزامی کا تقیمنی کولارم ہونا ۔ (۵) دلانت التزامی كاسطالغي كولازم بونا - (١٠) دلالت التزامى كامطالقت وتضمن دويون كولازم بوزا دلیس معنی ۔ اس کامطلب برتہیں سے کہ کوئی مطالقی تضمنی کومسالزم نہیں سے بعنی ال ہے کہ بہاں مطابقی یان جائے دہاں تضمیٰ بھی صادق آئے اس کی دلیل یہ کے جب لفظ کسی معنی نسیط کے لئے وضع کیا مائے جیسے لفظ اللا اور لفظ عقول بجرده كدان كاموينورع لؤذمنا فارجالسبيطسي - تواسب معانى بريفظ كى دلالت مطالقت بوكى . اوركفتمني د صادق آسے گی کیوں کہ سہال اجزار ہی نہیں اورتضمنی کے سئے اجزار کام و ناصروری سے۔ اسی دلیسل سے پربھی معلوم ہوگیا کہ دلالت الترامی بھی دلالت تضعنی کومستکزم ہے بہر پی بسبیط ہوں۔ اور اس کے لئے لازم ذہبی بھی ہوں۔ توالترامی بھی پائی جا۔ قول؛ فغيروتيقن الخ- أيا دلالت مطالقي دلالت التزامي *كومستلزم ب مانهين* بيقيني نهيس سي يعنى بم كواس كاعلم لقيني نهيس سي كيو نكها سے کہ معنی کے لئے کوئی لازم السام و کہ جیسے ہی معنی کا ذہن میں تصور ماصل ہو ۔ لازم بنصور

بھی ہوجائے کبول کہ ہرماہیت کے لئے اس قسم کے لازم کا ہوناکوئ صروری مہیں ہے۔ اسی وجه سع بعض علمارمنطق کا برقول سے کہ مطابقی کے لئے دلالت التزامی کالازم ہونالیتین بہیں سے وید لزوم تواس وقت ممکن سے کہ جب ہر مفہوم کے لئے لازم ذہبی موجود ہو اور جب اس کے لازم ہے دلالت ہوگی تواس کے لازم کے لازم ہر بھی دلالت ہوگی ۔ اور ساسلہ لزوم لاالی نہایۃ ملے اور مفہوم واحد کے لئے لوا زم غیرمتنا ہم کا اوراک دفعہ واحدہ لازم آئے گا ۔ اور یہ محال ہے ۔ اس سے جب لفظ وضح کیا جائے ۔ اور اس کے سلے کوئی لازم ذہبی نہ ہو تو دلالت مطابقی پائی جائے گی ۔ مگر التزامی نہ پائی جائے گی ۔ وماعدالهام ان المطالقة مستازمة للالتزام لان تصويكل ماهية يستازم تصويرالانام من لوانامها واقلدانهاليست غيرما واللفظ اذاول على الملزوم بالمطابقة ول على اللائم في التصوي بالالتزام وجوابدانالانمان تصوىكل ماهية يستلزم تصوى نهاليست غيرها فكتابر إماشهوي ماهيات الاشياء لم يخطر ببالناعبرها فضلاعن انهاليست غيرها ومن مانا تبين عدم استلزام النفس الانتزام لانه كمالم يعلم وجودلان م ذهنى مكل ما هية بسيطة لم يعلم ايضا وجود لان م ذهنى الك ما هية مركبة لجوانان يكون من الماهيات المركبة مالايكون لدلانم ذهني فاللفظ لد وضوع باناتددال على اجزاعه بالتفهن دون الالتزام وفي عبائة المصنف تسامح فان اللانام ممتا وكري ليس تبين عدم استلزام التقمى الالتزام بلعدم تبين استلزام التقمى الالستزام والفوق بينهما فظر ترجيرك اورامام كيان كياب كربيتك مطابقت ستلزم سالتزاى كواس كي كربرماميت كأنسور الازم کے تصورکوستارم ہے۔ ماہیت کے بوازم لیں سے اوراسکا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ یس ویزہ ہو۔ ربعنی ماہیت کا غیرنہیں ہے بالفاظ دیگر غیرماہیت کی لفی) واللفظ اذاول - اورلفظ جب مكروم بربالمطالقة ولالت كري تووه بالالتزام لازم بريجي ولالت كريكا وجوابدانالانسلم-اس اعتراض كاجواب يسبه كهم ليمنين كرت كدان تصور كل مابية ليستارم فعورانهاليست غيرا - كرماميت كاذبهن مين المستلزم بوكراكس ماميت كاغيزي ب كيون كالنه وبيشته بهما شيار کی ماہميات کا تصور کرتے ہیں ۔اور ہمار لے قلب میں فیر کا خطرہ و خيال بھی نہیں گذر تا ريعى غرطافيال بعى نهين أتا) كايكه اس كاغير نهيل ہے-وسن هذار تبين- اس سے ظام روگياتفنمن كاالدرام كومتلزم نه يونا - ريعني يكه ولالت تففني

مجی دلالت التزامی کومستارم بہیں ہے۔ کہ جب بھی معنی کی دلالت جزیر بہولولازم بربھی ہو۔) اس سے

لے لئے لازم ذہن کا وجود لازم نہیں رہا۔ توماہیت مرکب الهيت كالك فرد مالهيت مركب في سع . اوردوم افردمالهيت اسيط ) لجوان ان يكون من يون كرجائرته ماميت مركبين سيكون ماميت اليي بوجس كيد التكون لازم ذين منهو. تهاعد \_ البداوه لفظ جواس كے مقابلے میں وضح كياكيا سے . وه اس كے اجزار بربالقنم لازم نہیں سے -اس سے خارج ولازم بردلال اورماتن كي عيارت بين تسارح ه درمیان (باان دولوا تفهوم كوادار تهين كرسلي جواس موقع بركبنا جاسته تها-الإمام \_امام سعامام مازى مرادين . ان كافيال سيم كدولات مطابقى - التزامى سام سے امام مارس رویات کے لئے کوئی راکوئی لازم صروری ہوتا ہے ۔اور ہے ۔اس سے کہ ہر ماہیت کے لئے کوئی راکوئی لازم صروری ہوتا ہے ۔اور اس مرد الله روس اس معنی کائو تہبیر ہے ۔اس سنے جب دلالت مطالبقی درجدلازم كاير تو بوتابي سے كداس معنى كا عير نہيں ہے ۔ ا هية- اس عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہرماہیت کے لئے بخرلازم کا سلب بعنی ازی کے خیال کا سیجے مذہونا۔ دو وجہ اتا بعرفيرك سلب كافياً ن البيان الح يعني تو نكه ولالت مطاأبقي الترامي اكردلالت تعنى كجى ولالت التزامي كومستلزم نهيس ميك - اس الخيس طرح بريقير منسرت اردوقطبي عكسي المقطبي كهرماميت كے لئے لازم ذہنی ہو۔ اسی طرح مامیت مركبہ کے لئے بھی لازم ذہنی كاہو نالیتین سے معلی نہیں۔ تُولِعُ وفيه نسامع لِما تن يُحكِها سِ ومن هذا بنين عرم استلام التضمن الالتيزام ص ن کے تنے التنام کے مستلزم ہونے کی تفی کی ہے۔ فرمایاکہ اس سے ظاہر ہوگیاکہ فنہ کن التنام کو ۔ ہمزم نہیں ہے۔ مالانکردلیہ ل سے مستائزم ہونے کی طہور کی نفی ٹابت ہوتی ہے ۔ تعنی یہ ٹابت ہو گا۔ رای من حلاا تبیان عدم نبیان استدارام النفلن الالتزام ۔ بین یہ طاہر ہوگیا کہ تصمن سے الترام کوستانہ مونا ظاہر ہوں ہے ۔ خلاص کلام یہ ہواکہ مائن کی عبارت سے عدم استلزام کا ظہور ہے۔ اور شارے کی عبارت سے عدم ظہور کا استلزام ہے ۔ دولؤں میں بطرافرق ہے ۔ فاقہم ۔ واماهمااى انتقمن والالتزام ومستازعهان المطالفة لانهما لايوجدان كامعها لانهما تابعان لهكا والتابع من حيث اندتابع لالوجد بدون المتوع وانمافيد بالمبنية احتوان اعن التابع الاعد كالحرامة للنام فانها تابع ترللنام وقد توجد بدونهاكها في الشمس والحركة اماس جست انهانا بعدة للناس فلا توجد الإمعها وفي هاذا البيان نظر لان التابع في الصغرى ان قيد بالحيثية معناها وإن لم يقيد بهالم ينكور الحد الاوسط نعم اللانهم من المتقدمة بن التقمين مرجية انه تابع لايومد بدون المطالقة وهوغير النطرو المطلوب المالتقمى مطلقا لايومد بدور الطالقة وهوعنيرلانهم. ا دربہرمال دونوں بعن تضمن اور التزام لیس یہ دونوں مطابقت کو مستلزم ہیں اس لئے کہ البددويوك نهيس يان حاتيس مكراس كي ساخة العني مطالقة كي سائعة) الس يقي كريددويول س اور التزام اس کے مافع میں ۔ والتابع من جبت ان نے تابع اور تابع اس جنبیت سے کہ وہ تابع ہے نہیں یا یا جا تا کئیر تبورع کے ۔ اور بیشک مقید کیا سے جیٹیت کے ساتھ احتراز کریتے ہوئے تالج اعم سے جیسے حرارت نارے کئے ۔ نیس وہ (حرارت) نارے تائع ہے ۔ اور بھی اس کے علاوہ میں بھی یاتی حافی ہے جیساکشس میں اور حرکت میں امامن حیث انہا تا الع بہرمال اس جنیت سے وہ نار کے تالعب ع يوليس وه بنيس يانى جان مكرنارك ساته-وفي هان البيكان نظر - اوراس بيان سي نظريه - اس سنة كه تابع صغرى بين اكر حيثه يت ك باعق قيدكرديا مائے توسم منع وار دكريں كے اور اگر اس كے ساتھ مقيد ركيا گيا تو صداوسط مكر بيا بوكى يس يتومطلوب برأبدار بوكا -ويكن الإيجاب - اورمكن سي كراس كاجواب ديا جائة كرينست كرى بي اوسطى قدينه بر

<u> چ</u>ار د د قطبی عم رمبولتي -الم المراج الم المن المراجع ا تارج اول ہے۔ ذات تاریع رف سے۔ وہ۔ 200000 DDDDDDDDDD 000000000000000

شهرت ارد وقطبي عكسم كرربوكني ليني التضمن نالع وكل تابع لابوجه بدون المتبوع من حيث حوتا بع فالتضمن لدون المنبوع - ترجمه - تضمن تا ليج سے اور سرتا ليج بغير متبور عسي تنبيس يا ما ما اس حيثيت سے وه تا لع ہے لیں نتیجہ یہ سے کہ تصنی بغیر تبوع کے نہیں یائی جائے گی۔ اور متبوع دلالت مطالقی ہے۔ اعتراض . من جیت ہو تا لع کو شار کے ہے محکوم سے لئے تبد بنایا ہے ہوسکتا ہے یہ محکوم علیہ الجواب: يه نامكن سے .اس سے كرمكوم عليه كاجزيزانے مبراعبارت بيموجائيكى كرالنابع من جيت ہوالتالع اب اس تا رہے سے مرادمفہوم تا رہے۔ باتا رہے کی ذات مراد ہے۔ اول مورت ہیں مطلب يه بوگاكه تا لع بحتیت مفہوم تا لع بوٹ كے متبوع كے بغیر نہیں یا یا جاتا . بعنی تا بع كامفہوم متبوع كے بغ يا ما نهيس ماتا - اس صورت ميس به قفيه طبعيه بن حابيكا كليه مذريع كالمحالانكة شكل اول سم ليخ اوراگرمن بیت و تالع کی بند کو ذات تالع کی صفت بنایا جائے تو مطلب یہ بہوگا کہ تالع کی ذات کے ساتھ کہ وہ تاریج ہونے کے ساتھ متصن سے بغیرتبوع کے نہیں یائی مائی تو مطلب ب موكا ذات نالع كى علت بيان كى تئ سب توشى كومقيد كرنا بقيد نفسه لازم آنيكا - اوربه باطل سب - ان اشكالات سے بحنے كى صورت بى سبے كر دينيت كالعلق مكوم برسے سے ـ محكوم عليہ سے بہيں سے -سوال يه به که کفتهن اورالترام مطلقا بغیر طالقت کے نہیں یاتی جا تیں! پانس وجہ سے کہ یا اسس حِنْيت سے کروہ تا رہم ہوسانے سائھ متصف میں ۔ دعوی یہ کیا گیا عقالہ یہ دو نوب مطلقا بغیر مطالقت كے ہمیں یائی جاتبی اور بہال تالع ہونے وصف كے ساخد مغيد ہونے كا حكم بيان كياكيا سے ـ الجواب ساكاجواب برسع كم تاريع بو ناان دولول كے سئے لازم ذات اور برتقاضات ذات ہے۔ جوان سے لبھی مدانہیں ہوسکتا۔ اس سے یہ اگر چ قیدسے مگر ذات کے مکر ہیں سے وی وہ قال والدال بالمطالقة ان قصد يجزيك الدلال زعلى جزء معنالا فهوالمركب كرامي الجيام تتوالا فهوالمفرو - اقول اللفظ الدال على المعنى بالمطابقة اما ال يقعد بجزء منه الدلالة على جسزه معنالااولايقصدفان فصد بجزمنه السدلالة على جزء معنالافهو المركب كرامي المجاماة فان الرامى مقصور منه الدلالة على مامى منسوب الى موضوع ما والحجامة مقصور منه الدلالة على الحسم العين ومجموع المعنيين معنى ماهى المجاماة -سريجيت ماتن فرمايا - قه لفظاجو بالمطابقة معنى يردال سے - اگراراده كيامك اس لفظ

ے جزے دلالت کا معی کے جزیر پر لو لیس وہ مرکب سے ور مذلیس وہ مفرد ہے۔ افعل اللغظ المدمال - میں کہتا ہوں ، وہ لفظ جو مالمطابقت معنی پر دلالت کرتا ہے۔ باارادہ کیا گیا معجزم سے دالت كرنيكامعى كے جزوير باراده نيس كياكيا ہے۔ بس اگرارا دوكياكيا ہے كِجزو يرنووه مركب سع مسيراي الحارة (يتمريسيكن والإ) ذان می سے اراحہ کیا گیا ہے دلالت کا اس رمی پر چوکنسی موضوع ( وَات ) می مِنا اودمتعین جسم ( بخصر بردالات سے ) اوران دولوں معالی کامجموعہ سااعی ے اشارے نے دوی کوائبات ولفی کے درمیان دائر کرنے کی غرض سے امان بقصد بحری ہ الدلالة اولايقصدكها ب- إس سه ان كامقصديه ب كه لفظ كامفرد اورمركب يس مخه رعِقلی ہے۔ اور اللفظ کہ کرائس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مفرد اور مرکب کا مقسم لفظ کہے۔ اس واركع مفرد بوستے بیں بر مرکب - حاصل بہ ہے كہ لفظ دال بالكطالقہ كى دوسورتيل ہیں - اس كے جزیر كی دلالت مكنی كے جزیر بیر مقصور بہو كی يامقصور پر ہوگی ۔ اول مركب اور ثا قولة كواهى الجهامة - سيوال اس ميس رامي ايك لفظر موضوع سع - اورالحارة دوم س وضع کی وجہ سے اس کومطالعی کہامائے الجاب - والمالت مطالقي كي تعربيت ميس والالت سے عام والالت مراد سے - واحدم و جيسے لفظ انسا وصع كياكيا سب حيوان ناطق كے لئے بالفظ كائے واحد كے متعدد ہوك جيسے رامى الحامة اور جيوت مراد ہولو موج معنی کے لئے وہند کئے گئے ہیں۔ اس سے مطالعت بان آئی ۔ افسا ووٹر کیب یہ سوال بیسے کا فراد اور ترکیب لفظ کی صفعت سے۔ یا معنی کی تو انت بين - الدمناطقة معنى كى مكرر اختلات محص لفظى سب كبونك المل عربيد والكامة غردا ورمرکب کی تعربیت میں قصد کا عتبار مہیں کیا۔ اور تعربینا سراطرح ہر کی ہے بزرعي كم بزرير ولالت كرتاب لوق مركب سي ويد مغروسه مكرقعس كااعتبيا وكم نار ہے ورد مرکبات علیہ جیسے عدالت تابط شراً وعیرہ برمرکب کی کشریف معادت آئے کی مالانک وه علميت كي مالت يس مفروس -فلابدان يكون اللغظيونوان يكون لمؤلا ولالتعلى معنى دان يكون وللصالمعنى بوزء المعنى المقصود من اللفظوان يكون والانتجزء اللفظ على جزء المعى المقمور مقسورة فيعنرج عن المد مالايكون له

جزء اسلاكمهيئة الاستفهام ومايكون لمجزء لكن الدلالة لمعلى معنى كزيد ومايكون لمحزء دال على العنى تكن ذلك إلمعنى لايكون جزع المعنى المقصور كعيد الله علما فان له جزع كعيد والاعلى معنى وهو العبودية كلنه لبس جزء المعنى المفسود اى ذات المشخص وما يكون لهجزء والعكل جزء المعنى القصور ولكن لا يكون ولالته مقصورة كالحبوان الناطق اذاسى به شخص السّابي فان معنائه م الماهية الانسانية مع الشغض والماهية الانسانية مجموع مفهوم الحيوان و الناطق فالحيوان مثلااله في هو حزع اللفظ والعلى جزء المعنى المقصور الهناي هو الشخص الألك لإنه والعلى مفهوم الجيوان ومفهوم الحبوان جزء الماهية الانسانية وهي جزع لعنى اللفظ المقصود اكن والالة الجيوان على مفهوم بيست مقصودة في حال العلمية بل بيس المقمود من الموان الناطق الزالدنات المشخصة رجلے ایس مزوری سے کہ افظ کے جزر مول . اور یہ کہ اس کے جزیمے لئے معنی بر ولالت ہوا ور ا بركه لفظ كے بمغنی معنی مقصود کے جزیر ہول ، اور برکجزیر لفظ کی ولالت معنی مقصود کے فيحذج عن الحدل بيس (ان قيودكيوم سع) نعريف سع وه لفظفارج بوجائيس جن كيالكل جزر رہوں ۔ جسے ہمزہ استفهام یا لفظ کے جزر لو ہوں مسکراس کی دلالت معنی پر رہ ہوں صبے زید اوروہ لفظ کی حس کے جزر مہول ۔ اور معنی بردلالت کرنے والے بھی ہوں ۔ لیکن برمعنی معنی مقصود کے جزیر مذہوں جیسے مُلُم کی حالت ہیں لفظ عبداللہ السر النے کہ اس کے جزو ہیں جیسے عبد بوایک معنی پر دال سے اور وہ جودیا کا ربندتی سے مگر معنی مفصود کا جزر منہیں سے اس سے کہ معنی مقصود ذات ئرسے۔ دمابیکون کے چزود ال علی الجذو المعنی المفصود - اوروہ لفظ کر جس کے جزیر ہوں - اور معنی تفصود دما بیکون کے چزود ال علی الجذیبی المعنی المفصود - اوروہ لفظ کر جس سے جنوان ناطق کسی النسال يردال بهي بهول-مگراس كي دلالت مقصودة بهو بيس الجبوان الناطق - جب حيوان المخال السال شخص کا نام رکھدیا جائے ۔ کیول کرجیوان ناطن کے معنی اس صورت میں نام رکھدیے کی صورت میں ماہیت انسان بنع انتیاں ہوی گے۔ اور ماہیت انسانیہ حیوان اور ناطق دولوں کے مفہوموں کامجوعہ سے بیس مثلا حیوان جوکہ اس مرکز جزم لفظ سبے - معنی مقصود کے جزر بیر دال سے جوکہ شخص انسان سے ک کبول که وه تیوان کے معبوم بر دلالت کرتا ہے۔ اور معبوم حیوان ماہیت انسانیہ کا جزر ہے۔ اور وہ لفظ کے معنی مقصود کا جزر سبعے۔

لكن ولالة الحيوان على مفهومة -مكرتيوان كى دلالت اينے مفهوم برعلبت كى حالت بيل مقعور

الشرف القطبي المالية المالية

والا اى وان الم يفصد بعزو منه السلالة على جزء معنا الا فهوا لفروسواء لمعيكن له جزء اوكان لمعجز ولم يدري المعنى المعجز والمعلى معنى ولا يكون و للصالعنى جزء المعنى المعجز والمعنى المقط ويكن لم يكن ولالته مقهودة من اللفظ لعبد اللفاظ الا العاظ الا العهة فان قلت المفرد مقدم على المركب عبدا عنها الماهم ومن المفرد والمركب اعتباء ان المدهم ومنالفة الوضع الطبع في قوية المخطأ عند المهم المن وعرو وغيرهما وتأنيهما بحسب المفاد ومن المنالفة على المنابعة على المنابعة وفراتا وهوم وموم الفناله المنابعة وفراتا وهوم من على المنابعة وفراتا وهوم من المنابعة وفراتا وهوم من المنابعة وفراتا وهوم والتنابعة والمنابعة والمنابعة

ترجيهك وردلين الرلفظ كجزس دلالت كاراده دركيا مائ اس كمعنى كجزربر

شبره کارد وقطبی عکسی تولیس وہ مفرد ہے۔ برابر سے کہ اس کے لئے جزر مذہوں یا جزہوم گرمنی پر دلالت مذکرتا ہو۔ یا اس باجزئر بوجومعنى بردال بومكر بمعنى معنى مقصودكا جزرية بهول ميسيع والشرعلم كي مالت میں بالفظ کے جزر ہول - اور معنی مقصود کے جزیر دال بھی ہوں مگر دلالت مقصود مزہو فخد المفرد يتناول - سي معرد كى لغريف جاروب الفاظ كوشام ل سے يعنى ير جارول مفرد ين) فان قبلت المفرد مقدم الخويس الرية اغتراض كريد كمفرد طبعام كب برمقدم بوني سعد يو دفع بیں اس کو موسر کیوں کیا اوروضع کا طبع کے مخالف ہونا محصلین رمنا طقہ کے نزدیک خطار کے فنقول المقرد يس م جواب ديس كرم كب كدواعتباريس اول ان يس مع باعتبار فات ك اصدق عليه المفردس ريعني وه لفظ حس برمفرد ممادق آئے) جيسے زيدعروي واور ارىسب المفهوم سے وروه ماوضع اللفظ بازائه كسے ريعنى لفظ مس كے مقاليكے ميں وضع كياكيام و- جيسے كانب كيول كراس كاايك مفہوم بے كركات ايك فئى سے رحس كے ليے كتابت تابت سے اور دوسرااعتبار ذات کامے ۔ اور دہ مالمدق علیہ الکانب سے دیعی وہ ذات حس بر کاتب صادق آتا سے ) انسان کے افراد میں سے ہے۔ فان عنبائم بقولكم يس الرئم ف اسبح قول المفرد مقدم على المركب طبعًا رايعني مفرد طبعًا مركب مرف تعرلیت میں واقع ہوئی ہے۔ اور تعربی بحسب الذات نہیں ہے۔ بلکہ کار دان عنبیتم بدلان مفہوم - اور اگر اس سے تم نے مراد لیا کہ مفہوم مفرد مرکد كى تعرلين ملين جتنى قيدين مان سبُ وجودى ببن . إور عدى سب ـ اورلسوريس وجود مقدم سب عدم بر- اسى لئة معسنف ك لولي ٨مه في الاقتسام مكرتسمول كے بيان كرنے بين بعني تقسيم بين مفرد كومركب بريقتم - بیت سیم بین مفرد تومرلب برده ه دکرکیاس بین - اور اسکام بین بلی اس سائے کہ وہ (بینی افسام واسکام ) بحسب الزامت ہیں (یاعتبار مفہوم تفرد سے تنہیں ہیں -تنتی می تولی خان قلت الم اعتران طبعی ترتیب بید ہے کم مفرد مفدم اور مرکب اس۔ ایس ہے کیوں کہ مفرد مرکب کا جزیر ہوتا ہے۔ اور جزیر کل پر مقدم ہواکرتا۔ مائن سے تعرافیت میں مفرد کو مؤخر اور مرکب کو مقدم ذکر کیا ہے۔ اگر مفرد کو پہلے اور مرک ركرية لوطيع وصع بيس مطالقت بومان - اورابل منطق اس قيم

ت ر ار دوقطبی عکسی ایم كوخطار مين شمار كريت بين-الجواب .- ستار ع في اعتراض لفتل كرك اسكاس كاجواب تولد للمفرد اعتباران مفرد معرودا عتباري . ایک باعتبار ذان کے اور دوسرے باعتبار مفہوم کے جونکہ تعربین ماکفہوم ہوتی سے اس دلتے مرکب ی تعربیب کے ذکر کرنے سے منہوم مرکب کا لقدم مفہوم مقدم بر لازم آیا - اب اگریم بیکہوکہ مفرد مقدم ہے مرکب بریاعتبار مفہوم کے توریب بناہیں ہے ۔ بلکہ ممکن سے کہ ایک چیز بالذات مقدم اور بالمعنہوم مؤخر ہو۔ اور اكرتمهاري مراديه سي كمفرد بالذات مقدم سع - لهذا اس كومقدم ذكركرنا ما سيخ تفا . تواس جگر تقدم تعرلف بين كي كئي مع - اورتعريف مفهوم كي مون منه . لهذا تقديم مركب في التغريف لازم أني تواس ى درانسل وجه به سع كمركب كى تعربيت بين جواتيود اين وه وجودى بيل. اورمفرد كى تعربيت مين جو قیود ہیں دہ عدمی ہیں۔ اور و تودی عدمی سے مقدم سے ۔ اسی لئے لقرابیت میں مرکب کو اور نعت میں مفرد لومقدم ذكر كمياس واس بس وفنع وطبع بس ناموا فقت كاسوال بي بيك انهيل مؤتا -وانهااعتبرني المقسع ولالة المطالقة لاالتفهن والالتزام لان المعتبري تركيب اللفظ وافرائ هلى جزءمعنالاالطالقي وعدم ولالته عليه لاولاله جزءمعنالا التضمنى اوالالتزامى وعدم ولالته عليه فانه لواعتبرالتضمن او الالتزام في التركيب والافراد لزم ان يكون اللفظ للركب من الفظائل موضوعين لعنيين لسيطين مفرد العدام والالترجزع اللفظ على جزء المعنى التضمنى او العزاروان يكون اللفظ المركب من اللفظين الموضوع لبن مان اعمعتى لمرلانهم ذهنى بسيط مفرد الان شيئان عزئ اللفظ لادلالة لمعلى جزء المعنى الالتزافى-ي اور بيتك مقسم مين ولالت مطالبي كااعتبار كيا گياسه. تفهمني و التزام كااعتبار نهين كيسا ا گیا۔اس لئے کہ لفظ کے مرکب اور مفرد ہوئے میں لفظ کے جزر کی دلالت اس کے مغار مطابقى كے لحاظ سے مے ۔ اورلفظ کے جزیر کی دلالت مذكر نے برسے ، ربیعی جزیرلفظ جزیرمعنات مطابق يرولالت كرتاسيد يانهين اسى برمفردوم كس كى تقتيم كامدارسي). لادلالة جزمعنا لا منك لفظ كے جزرك ولالت كامعنى كے جزربر يااس كمعنى التزامى بر- اور اس کے ولالت مذکرنے ہر۔ (لفظ کاجزرمعنی کے جزر بر یالفظ اپنے معنی خارجی لازی بر وال ہے۔ یا دال ميں سے - افراد ويركيب كامداراس برميں ہے-) فانه لواعتد كيونكه أكرتضن اورالتزام كااعتبار تركيب فراديس كرليا عاسة - تولازم أيتكاكه دہ لفظ ہوا بسے لفظوں سے مرکب ہو ہو دولوں دومعنی بسیط کے لئے موصور عموں وہ مفرد ہو۔ لفظ

ئىسىرە<u>رد</u>ارد دىطىي<sup>عا</sup> کے جزرے دلالت رنگرنیکی دھ سے معنی تضمنی کے جزر ہر۔ اس لئے کہ اس کے جزرہی نہیں سے . وان بیکون اللفظ المركب - اوريهى لازم أتأكه وه لفظ جوم كب بهواليس دولفظول سي كرب وضع كيا گيابهو اليس معنى كے مقابلہ نئے لازم ذہنی بسیط ہو۔ تو وہ لفظ مفرد ہو کیونکہ لفظ کے دونوں جزؤں میں سے سی کی دلات (انتااعتبري المقسم سوال يرس كتقسيم مطابقة تضمن التزام تينول كي اظسه سه. باصرف مطالقة کے اعتبارسے کی گئے ہے۔ مصلف کی عیارت کے دو مطلب ہوسکتے ہیں - اول مربين مرك مطالقت كالحاظكيا ہے مطلق دلالت كالحاظ نہيں كيا حس ميں تينوں دلالتيں يعنى مطالقة تفنمل اورالتزام شامل بوتيس وم تقسيم ميں صروبُ مطابقي كا إعتباركبا ہے ۔ صرف تضمن ياصرف التزامى كا اعتبار نہيں كيا ہے۔ سورت علط سے گیوں کہ تا بع کی تقسیم ہو. اور متبوع کی مذہو بالکل غلط سے جبکہ مطابقی متبوع من والتزام دولون اس كى تاريع مين - داوسرى خرابى يى بھى لازم آئے گى ـ تقسيم افراد اور تركيب كانحقق فرون الفاظ نجازي ميں يايا عاسئے ۔ اور وہ الفا ظرحو البينے موضور ع لاميں استعمال سيّن جاتے ہيں ال مين افرادد تركيب كاتحقق منهو - مالانكه يه غلطه - لهذا شيارح كى عدارت كابم لامطلب متعين سے وہ یہ کہ تقبیمیں انہوں سے دلالت مطابقی کا اعتبار کیا ہے۔ تقمن والتزام کا لحاظ نہیں کیا ہے۔ مقسم بیں دلالت مطالقی کا اعتبار اس لیخ کما گیا ہے کہ يردلالت كرنائي معتبر سے ور دن البسالفظ جو دو البسے تفظوں سے مرکب بہو جومعنی بسیط کے لئے وضع کتے کئے ہوں۔ ان کا مفرد ہو نالازم آبھا جمیوں کہ جب موضوع لا بسیط ہوں محے تو اس سے جزر نہوں گئے تولفظ كاجزر معنى تضمى كے جزر رير ولالت مذكريكا - حالانكرون بين اليسے مركب كومركب بى كہاجا تاہے ا بسے می وہ لفظ جودولفظول سے مرکب ہو۔ اوردہ السے معنی کے لئے وضع کیا گیا ہو جس کے لئے لازم دسى بسبيط مو وه مجى مفرد موجاسة كبول كريهال عبى جزير لفظ كى دلالت جزير معنى التزامى برمهين سے والانکمرکب بربھی سے۔ وفيه نظولان غاينة مافي الباب ال يكون اللفظ بالقياس الى المعنى المطالقي سركيا وبالقياس الى المعنى التضمنى اوالالنزامى مفروا ولهاجان ان يكون اللفظ باعتباس معنيين مطالقين مفررًا ومركباكها في عبد الله لان مداولة المطالق قبل العلمية ريكون مركبا ولعدها يكون مفردًا فلم لايجون ذلك باعتبام المعتى المطالقي والمعنى التضمني اوالالتزامي ـ ترجیات کے اوراس امرہیں اعتراض سے ۔ اس سے کریہاں زیادہ سے زیادہ بہ لازم آتا ہے کہ لفظ معنی سرجیات کے اعتبار سے مرکب ہو۔ اور معنی تضمنی والتزامی کے اعتبار سے مفرد ہو۔ ولمها جاز اورجب كرمائزس ايك نفظ ابيغ دومعاني مطابقيه كاعتبارس مفرديكو يامركب بهو بيسع نفظ عبدالترميس لإن مداولد المطالق كيول كراس كامدلول مطابق علميت سع يهل مركب تفا - اورعليت كيعدم فرد بن كبا - فلمد لا يجوين ذلك - تو بهريكيون نهيس مائنز بع كرايسًا معني مطالبي وتضمي والتزامي كے لحاظ سے بھی ہوجائے ۔ (کہ مطابقت کے کاظ سے مفرد ۔ اور ان دونوں کے لحاظ سے مرکب یا اس کا عکس ہوجا ے رقولہ فید نظو ۔ نقیبی میں دلالت مطابقی کا اعتبار کیا گیاسے۔ بقیہ دولوں کا محاظ مہیں کیا اعتراض: وأركوني لفظ مركب بهوا ورمعني مطالقي بر دلالت كرتا بهو - اس لفظ براكر معني لفهن ياالتزامي کے لحاظ سے معرد کی تعربیت صادق آجائے ۔ تواس میں معرد اور مرکب ہونا دوا عتبار سے جمع ہوجا بیس کے ۔بعنی بہ کہ لفظ اَسِنے میکنائے مطابق کی جینبت سے مرکب سے مگرمعنی تفہمی یامعنی التزامی کے نیاظ سے دہی لفظ مو دسنے مگراس میں کون حرج نہیں ہے۔ تاکہ تقسم میں مطابق کا لحاظ مزوری ہو کیوں ک مكن سب كرايك كفظ دومطالبق معنى ك لحاظ سعمفرد اورمركب بهامثلا لفظ عبدالتد الجوأب: لفظ عبد التركادوم طابق معنى ك اعتبار سعم كب اورمفرد بونا ايك مالت اور ابك وقت میں ہمیں سے۔ بلک دومالتول میں سے اینی علم ہونے سے پہلے اور علم ہونے کے بعد ا اس کے برخلاف ایک ہی لفظ معنی مظالقی کے لحاظ سے مرکب ہو۔ اور معنی تضمنی اور التزامی کے اعتبا رسس مفرد ہو جس بیں ایک حالت اور ایک وقت میں ایک وضع کے اعتبار سے مفرد اور مرکب بونالازم أتأسي مس مبس التباس كالحمال يا يا ما تاسيد فالاولى ان يقال الافرادوال توكيب بالنسبة الى المعنى التفهنى او الالتزامي لا يتحتق الااذا تحقق بالنسبة الى المعنى المطالقي امافي التفهمي فلانهمنى ول جزء اللفظ على جزء معناله التفهني ولعلى معناة المطابقي لان المعنى التضمي جزء المعنى المطابق وجزء الجزء جزءواما في الالتزام فلانيه متى فل جزء اللفظ على جزء معنالا الالتزامى بالالتزام نقدد ل على جزء المعنى المطالقي النطأ لامتناع تحقق الالتزام بدون المطالقة ويتدنيحقق الافراد والتوكيب بالنسبة الى المعنى المطاة لابالنسبة الحالمعنى المتضن اوالالتزامي كهافى المثالين المستكومين فلهان انصص القسمة الىالافرادوالتركيب بالمطالقة الاان هذاالوجه يقيد اولوسة اعتبام المطالعة فخالقسة

وه ١٩٥٥ استرن القطى تصورات المسترين القطى على المسترين المسترين القطى على المسترين ا والوجه الاول ان تميفيد وجوب اعتباء المطالقة في القسمة -مريد ايس بهتريس معنى نضمنى ياالتزامى معنى نضمنى ياالتزامى ا کی نسبت متحقق نہیں ہوتاً . لیکن جب معنی مُطالقی کے اعتبار سے متحقق ہوجائے بہرمال تفقی بیب رمعنی مطابقی کے بعد متحقق ہوتے ہیں) تو اس سے کہ حب جزر لفظ جزرمعنی برد لالت کرنے گا۔ تومعنى مطالبقى بربهمي ولالت كرك كيول كرمعنى تضمن معنى مطالبقى كالبزومين - اور جزو كاجزو جزم واكرتا وامافی الالتزام اوربہرمال دلالت التزامی بس (دلالت معنی مطابقی کے بعد ہوتی ہے ۔ ) تو اس یئے کہ جب جزر لفظ جن رمعنائے الترامی ہرد لاکت کرنگا توجز معنائے مطابق ہر بالمطالعة ولالت کرے كالم كبوركر التزام كالمنحقق بهو نابغير مطالقت كے محال ہے۔ دقد بيعق الإفراد والتوكيب وركهي إفراد إورسركيب متعقق بهون بع - باعتبار معني مطالقي کے۔ مذکہ باعتبار معنی تضمنی سے باالترامی کے ۔ جیسا کہ مذکورہ دو توں مثالوں میں ۔ اسی لئے تقب پیم کو خاص کیا ہے۔ افراد اور ترکیب کی جانب مطالقہ کے ساتھ لیکن یہ وجہ یا عتبار مطالقہ کے اولی ہو گئے كا فائدہ دین سے تقیم كے بارسے میں اور وجراول اگر تام ہؤجائے تو فائدہ دیتی ہے وجوب كاتقيم میں مطابقة كا عنباركرانے كے لئے ربعی بہلی وجہ اگر تام ہوجائے تواس كا فائدہ یہ ہے كہ لفتہ باعتبارمطالعيك واجبيب - اوردوميري وجرسه مرف اولى بونا أنابت بونا يه-) ے افلادی ۔ افراد اور ترکیب لفظ میں باعتبار دلالت مطابقی معتبر ہونے کی یہ دوسری توجیہ ہے۔ ابسکا ماصل یہ ہے کہ جب معنی تفتین یا التزامی کے لحاظ سے لفظ میں ترکیب یا تی جائے گی۔ تو معنی مطابق کے لحاظ سے بدیم اولیٰ یان جائے گی مگر اِس کاعکس نہیں ہے کیوں کہ نبسا اوقات لفظ معی مطالِق کے فحاظ سے مرکب بھوتا ہے معنی تفتہی والتزای کے لحاظ سے مرکب بہیں بھوتا۔ اس لئے ترکیب میں معى مطالقي كااعتباركيا كياسي-قال وان لميصلح لان يخبرب وحده فهو الاداة كفي ولادان صلح للذلك فان دل بهيئته على روان معين من الانمنة التلتة فهوالكلمة وان لميدل فهوالاسم- اقول اللفظ المفرداما ادام افكلهة اواسملانه اماان يصلح لان يخبريه مملكا فهوالاداة كفي ولا-مرید اماتن نے فرمایا اور وہ اگر صلاحیت نہیں مکھتاکہ اس سے تنہا خبردی جائے۔ تو وہ ادات ہے مکسکے اور لا - اور اگر اس کی صلاحیت رکھتا ہے تو اگر اپنی ہیئنت کے ساتھ تین زمالؤں

میں سے کس زمان معین پردلالت کرتا ہے۔ تووہ کلہ ہے ، اوراگردلالت نہیں کرتا تووہ اسم ہے۔ اقول اللفظ مين كهتا بول كرلفظ مفرد يا دات بوكا - كلمه - ياسم اس كن كريا وه صلاحيت مكتاب كتنباس كومخرعذ بنايا مائة - ريعى اس ك فردى مائة) ياسلاحيت منبيل سكمتا . ليس آلروه صلاحيت سهين مكمتاكرتنها اس كي خردي جلي اوادات سے - جيسے في اور لا -نتنويم أقولة اللفظ المفرد - تفظ مفرد كي تقيم كلم اسم اورادا في كانب اس كى معنائ مطالقي كم كافا سے گائی ہے۔ اس لئے کہ معنی تمازی کے اعتبار اسے لفظ کو ان اسمار کے ساتھ موسوم نہیں کیا جاتا ۔ البذا يرمفرد كے مقسم كو دلالت مطابقى كے سائد مقيد كرنے كى مضبوط دليل سے - بھربطور جھرعقلى كے اس کی تقبیم کوانبات و نفی کے دارمیان دائر کر کے فرمایا - که لفظ یا تنها مخبر به بننے کی صلاحیت مکھتا کہ یا نہیں - **اکتن** مخرية في كا مداحية منهيل ركمتا - لواسع ان كى أصطلاح مين اداة كيَّة بين - جيسے لفظ فى اور لاوغيره اعتراض - يتعربين توصف الرمتصليم فوع يربهي صادق ألى سع متابط باميس الف مزبوابس واواور مربك بين كان اورغلاى بين يامخربه بننے كى صلاحيت نہيں ركھتے ۔ اس سنے كرمحكوم به در حقيقت مز بامين مل ىزبۇامىي*ن بېم ھۆرىك مىب*راياك اورغلامي مىس اياتى مېس- ى*دكالف دا د كا*ت اور يا جو ان كے ساتھ متصل سين - لمنذاال كوادات كبنا جاسة مالانكه بداسمين -الجواب- اداة كے بربر كى صلاحيت نهو كى كامطاب يہ ہے كدند ان كو مجرب بنايا ما سكي مذاك كے مرادقات کو ۔ اورمذکورہ صمیروآ میں بذات خود مخبر سینے کی صلاحیت توہنیں ہے . مسکران کی مگر ان کے مرادفات مثلاهما بهم انت اناكومخربه بناياما سكتاب. سوال ، اس جواب محييش نظر ويكر حروت بهي مخرب بن سكته بين مثلاً لفظ في ظرفيت محمرادف م اور سن ابتدام محاور الى انتهار محمرادف سے الجواب؛ لفظ فی ظرفیت مطلق کے مراد ف نہیں ہے ۔ بلکظ فیت مخصوصہ کے مراد ف ہے ۔ جومثال کے طور پر زیداور دار کے درمیان پائی جاتی ہے ۔ اورظ فیت مخصوصہ مخربہیں بن سکتی ۔ وانماذكرمة البن لان مالايصلح لان يخبربه وحدالا اماان لايصلح للاخبان بهاصلاكني فان يخبريه فيقولنان يدين الدام عوصل اوحاصل والادخل في الاخبام به واما ان يصلح للاخبام به لكر لايصلح للزغباب بعوص كاكلافان المخبر بهى قولنان يد لاحجر هولاحجر فلاكدم د على الاخارية ويعلك تتول الافعال الناقصة لاتصلح لان يخبر بها وحد هافيلزم ان تكون اجوات فنقول لابعد فن والصحتى الهم تسموا لادوات الى غيرنهما نيلة ونهما نيلة مى الانعال الناقصة وغايلة مافى البابان اصطلاحهم لايطابق لاصطلاح الغاة وذلك غيرلانم لان نظرهم في الالقاظ سنهية

المعنى ونظرالتحالة فيهامن عبث اللفظ نفسه وعندتفا يرجهتى البحثاين لايلزم تطابق الاصطلاحين مرك اوربيتك ماتن ك دومتايس ذكرك بين اس سفكر ده جوتنها مخربه بنف ك صلاحيت نهين اركوتايا وه بالكل مخرر بنن كاصلاحيت نبس مكاتا جيدنى كيون كرم برنهار دون كاربر بهارد في الدارمين حصل يا علا خباره وي كا اخبار به بين كولي دخل مبين سع و دامان يصلح للإخباره و يا اخبار به بنن كي نهين ركوتا و جيسے لا كيول كر بر بهار سے قول اخبار به بننے كى مهلا ميں المحرب ميں لا محرب ميں لا محرب المحرب و المحرب ولعلك تقول اورشابيم موكه افعال ناقصة تنهأ اخبار ببنن كى صلاحيت نهبس ركھتے - يس لازم آتا سبے کہوہ اوات ہے۔ فنقول الابعد- ہم جواب دیں گے کہ اس میں کوئی بعید نہیں ہے۔ یہاں انہوں نے ادوات کی تقیم ررهی ہے۔ نیمانیہ اورغیرز ماینیہ کی جانب ادوات زمانیہ وہ افعال ناقصہ ہی ہیں۔اس باب میں زیادہ سے زیادہ انٹیکال یہ سوگاکہ منا کلفہ کی اصطلاح نجات کی اصطلاح کے مطابق نہیں ہے۔ اور پر کوئی لازم نہیں ریعی دولوں کی اصطلاحات کا ایک دوسرے کے موافق ہو نامزوری ہیں سے )کیونکہ اہل منطق کی نظر الفاظ ميں بينيت معانى كے ہیں۔ اور نحاۃ کی نظرالفاظ میں بحثیت لفظ کے ہے۔ فی لفہ، اور دولوں کے محتول کی جہات کے بدسلنے کی صور تیں دونوں کی اصطلاحات کا ایک دوسرے کے مطابق ہو نالازم وهزوری .. تن مير إقوله النماذكر- ماتن اداة كى دومتالين ذكركى بن واودلا- شارح فياس ملك ميم الساكامفادبيان كياسع وه يه كه ادات كى دوسين بين الك قسموه بع بوكسى كه سائط . ياتنها كسى بعي صورت بين مخرب بين كى صلاحيت نهيس ركعتا بيسي لفظ في زيد في الدارمبين . اس متال منیں حصل ماصل کائن موجودوی و مخرب اس مگرف کا اضارب میں کوئ دخل ہیں ہے۔ دوسری قسم توتنها مخربه نہیں بن سکتے ۔ البتہ دوسر سے سائدمل کرا خبار بہ ک صلاحیت ميسے زيدلا جرين لا مجرا ضاربہ سے اوراس ميں لا مجربه كا جزوب قولة حتى المعمقسموا- اس سي بظام ريمعلوم بوتاب كم المل منطق في ادوات كى مراحة دوسيس بيان كى يور يه واقعه كے فلاف سے - السانہيں ہوا - مطلب اس عبارت كايسمے كه علمارم بنطق كى عبارتون سيمعلوم بوتا ہے۔ كمان بول نے ادوات كى دوتسميں كرركھى ميں كيوں كه قضايا كى بحثين انہوں سے کہا ہے۔ کیموضوع اور حول کے در میان ربط بیداکرنے کے لئے رابط کی صرورت ہے۔ اوررابط وه اداة بواكرتاسي اور بعراس رابط كي دوتسوس بي - ايك وه جومطلقا زمان بدولالت المتسرف القطبي تصورات نہیں کرتا ۔ جیسے لفظ ہو اور دوسراوہ رابط جوربط کے ساتھ ساتھ زمانہ پر بھی دلالت کرتا ہے۔ جیسے كان اس كام سے ہى مفہوم ہوتا ہے كرانہوں نے افعال ناقعد كوادوان مبن شماركيا ہے۔ تولة ونظرًا لنعيالة - تويول ك نظر و تكرمعرب وبني معرد مركب بوف ي الحاظ سي الفاظ عرب كى اصلاح و میم کی جانب ہے۔ تاکہ لفظ اعرابی اغلاط سے محفوظ رہ سکے ۔ کہذا نوپوں نے جب افعال ناقصہ کو بہت می علامتو ميں انعال تامہ کے ساتھ سٹریک یا یا۔ توان کوافعال کا نام دیے دیا۔ مثلا دخول قربسین سوف جمعت ناصب وجازم كا داخل مونا ـ اسَى طُرح ضميرون كا ان كِي أَخْرِ مِن لاحق مونا ـ تارساكن كالاحق بهونا ـ ان كاماضى مفتارع امريني اسم فاعل وغيرة كي طرب متصرب بهونايه وغيره وه احوال مين جوفعل مين ي جاتے ہیں۔ اور افعال ناققہ میں کھی اس لئے اک کو فعل کا نام دیدیا کیا ہے۔ وان صلح لا يخبرب وحده فاما ان يدل بهيئته وصيغته على مان معين من الانم منة الثلثة كضوب ويفرب وهوالكلمة اولايدل وهوالاسمكزيد وعمرو والمراد بالهيئة الحاصلةالعود باعتباء تقديمها وتاخيرها وعودكاتها عي صور الكلمة والحروف ماديها -ترجید اوروہ لفظ صلاحیت رکھتا ہے کہ تنہااس سے خبردی جائے رایعیٰ اس کو بخبرہ بنایاجائے) ایس یافہ اپنی ہیئت اور صیغہ کے ساتھ ازمزِ تلاثۃ میں سے کسی متعین زمانے بردلالت ہے۔ جیسے صرب اور پھرب تووہ کلمہ ہے یا دلالت نہیں کرتا اور دہ اسم سے جیسے زید عمواور هيئت وهيغه سعمراد قده هيئت سيهجو حروب كوان كي تقديم و تاخير سع اوران كي حركات وسكنات سي ماسل ہونی ہے۔ آور ہی صورت ہے راین حروف کو تقدیم و تاخیر و حرکات وسکنات سے جوکیفیت لفظ كى ماصل بونى ب اسى كوميغ بهى كمية بين اوراس كانالم مورة بقى ب اورحرون اس كا مے موان صلح - جیسا کہ آپ بڑھ سے میں کقسم اول مفرد اور قیم ٹانی مرکب ، اور مرکب يسي مين قيود د خودي بين - اور مفرد مين عدي إس - شارئ في طركب كومو خرد كركيا م اورقسم اول مين مفرد كومقدم والانكر وجودى شئ كومقدم ذكر كرنا جاسئ عما الحاب - وجريه سي كمركب كي دوقسيس مين - اس حكم ال كوسى بيان كرس كم - اب الروجود سنی رایعی مرکب، کو مقدم ذکر کرستے تو اس کی دوصور تیں تھیں۔ اول یہ کہ اس کی تعتیم کرکے اس کی قسمول كوبيان كردسية ودرى صورت يتقى كدوبودى كوذكركية ومحمتصلاً اداة كوبيان كرية اس کے بعد پیرمرکب (وجودی) کی اقسام کوذکر کرتے۔ اس صورت میں مقسم اوراقسام میں بعد

نشسر مي ارد وقطبي علسي ا لازم أنا انتشار بوتا - اور دوسرى صورت بين تكرار لازم أتا - اس ك ان دولؤل خرابيوس سے بجے كے لئے مشارح نے مفردکو دیفی عدمی مفہوم کو ) پیملے اور مرکب کو دلینی وجودی مفہوم کو ) مؤخر ذکرکیا ہے۔ قولۂ کہنی یہ رتو صرب اور لیفٹرب کلمہ کی متنالیس میں ۔ اول زمان ماصنی پر اور دومسرا زمان حال اور استقبال بردلالت كرتابه قولة كذب علم كم معنى يالووه بين جوجبل كے مقابل سے ملح كے وزن برسے -اس تاويل برزيد اسم ذات اورعاكم اممار معانى كى مثال بن جائے گا - باعلم بزون فرس بمعنى راوضع تشخص بعينه جيسے بذا اس صورت میں ایک متال اسمار معانی ک دوسری اسمار لفظ کی بن جاسے گی۔ قولة والمداد ببيئت مطلق حالت كو كهتي بيس و اورصيغه اس خاص حالت كو كهته بيس جولفظ كوالفاظ كى ترينيب اور حركات وسكنات كے نتيج بيس عارض ہوتی ہے - لہذا ہيئت عام اور فييغه فاص ہوا ملّ تعربيت ميس ميت وسيفكومرادف ظامركيا كياسي-وانهاقيده مدالكلمة بهالاخراج مايدل على الزمان لابهيئته بل بحسب جوهرة ومادته كالزمان والامس واليوم والصبوح والغبوق فاب دلالتهاعلى الزمان عوادها وجواهرها لابهيئاتها بخلات الكمات فان ولالهاعلى الزمان بحسب ميثاتها بشهادتها اختلاف الزمان عنداختلاف الهيئته وان اتحدث المادة كفرب ويضوب واتحاد الزمان عندا تحاد الهيئة وان اخلت المارية كعنوب وطلب -قرجیں کے اور بیٹک کلمرکی تعربین کواس کے ساتھ رایعیٰ ہیئت کے ساتھ) ماتن لے مقید کیا ہے سے مارج کرنے کے لئے اس لفظ کو جو دلالت کرتا ہے زمانے پر اپنی ہیئت کے ساتھ نہیز بلك ابن مراده اورجوم (اصل) كے لحاظ سے جيسے لفظ زمان -اسس اليوم والصبوح والنبوق - ليس ان الفاظ کی دلالت زمائے ہمان کے مادہ ا ورجو ہرکی بنا رہر ہے ۔ بنکران کی ہیئت کی وجہسے۔ بخلاف کلمات کے رئیعی کلم کے اس سے کہ اس کی دلاکت زمان اس کی مینت کی وجہ سے ہوتی سے بنوت اس کا یہ سے کہ بینت کے بدلنے اور مختلف ہونے کے ساتھ زمان بھی بدل جاتا ہے۔ اگرم مادہ ردولون مالتول میں)متحدر مہتاہ میسے مزب رمامنی سے) اور بھزب رمفنا رع سنے) - دولوں كى صورت بدلى مع لومعنى بدلے بوسة بيل-وِاتحاد الزمان عند اتحاد الهيئة - اور نماد كالبك بونابيئت كمتحد بونے كوقت ماده اگرم بدلایوا بو جیسے طلب اور صرب (دولول ماصنی بیل)- شرف القطبي تصورات المعالم المحالة المسترين الموقع على المحاقة تشریرے (وانعاقید - شارح فرماتے ہیں کہ ماتن نے کلہ کی تعربیت کی قیدسے ساتھ مقیدکیا رہے۔ تاکہ وہ العاظ خارج ہوجائیں ۔ جوزمانے پر اپنے اصل مادہ وجوہرے احتبار سے دلائت تے ہیں جیوں کہ وہ اسمار ہیں کلمہ نہیں ہیں - مثلا الزمان -اليوم - الغد-القبوح -الغبوق - وغیرہ - صبوح فبع كاوقت بعنوق وقت ستام. سوال .- اس برايك سوال بيدا بوتاس كراكريالفاظ اين اين مواد كى بنار برزمان بردال س. توان كى مهيئت بمديل كروسيغ سيم بى زمان باقى رم ناجامية والانكه الفاظ كى تقديم وتاخرا كران مذكوره الغاظ میں کر دی جائے لوزمانے کے معنی باتی مذر ہیں گے۔ مثلازمان کو بناز۔ نازم کزام-مزان - زنام مناز رًا غم - امزن - بخراكوز ملن بردلالت كرنا جاسي - حالانكر به زمان بردلالت بهاس كرت -الجوانب: اسمارے اسے مادہ وجو ہرکے لحاظ سے زمان بردلالت کرنے سے مرادیہ ہے کہ ولالت برزمان میں مادہ کا دخل سے اس کے برخلاف کارکواس کی مینت منقل زماد بردال ہوتی ہے۔ تولة بشهارة اختلاف الزمان - ياس دعوى كى دليل به دعوى يه تقاكد لفظ ابنى ميئت كى لاظ سے جب زمانے بردلالت كرسے گاتورہ كار ہوگا. تبوت اس كايہ ہے كه مزب ولفرب ميں مادہ أيك من. رب باتی ہے۔ صرف ہیئت تردیل ہوگئ جس کی بنار بر صرب ماضی اور بھرب مستقبل بن گیا۔ اسی طرح مزب اور طلب دولوں کے مادہ الگ ہیں۔ مگر تیو نکہ ہیئت ایک سے۔ اس کئے دولوں ماصی کے صیفے ہیں سوال ١٠ مرب وطلب كى اگر كردان واحد ، تنيه وجع كى طرف اسى طرح ماحروغات كى طرف كى جائ توبهي ميئت بدل مان هي جيسه مزبا - عزبوا - عزبت مزبتا وغيره - ميكرزمار تبديل نهيس موتا - عالانكرميت کے بدانے سے زمان بدل ما نامام انامام اس طرح مزب معروت سے مجھول کردیا مائے . فررت بنا دیا مائے تو كبى زمار تبديل منيس بوتا-الجواب؛ - اختلاف ميئت سے ميئت لؤي كا اختلاف ہے مطلق ميئت كا بدلنام ادم يس به اس كئے سيند واحد كا دوسر ہے صيغول ميں تنيز جمع مذكر مؤنث يامعرون سے جہول كى طرف تبديل ہونا - افتتا لؤعى بيس - ماصى سع جب معناسع ميس تبديل بوكا لوتب لؤع بنديل بوك. اورزماد تبديل بوكا-فاعدى او مينت كاختلاف سے زمان كا بريل ہونا - اس تعربين براعة اهنات كيره وارد موسة میں - اس سنے ماسب میرانے کلم کی تعربیت دوسری کی ہے۔ فرمایا - جولفظ تنها مخربر بننے کی مسلاحیت مکھتا ہے۔ اس کی دوصورتیں ہیں ۔ آیاوہ مخربہ کے ساتھ مخبود مجھ بن سکتا ہے یانہیں ۔ اگر مسلاحیت رکھتا ہے لووہ اسم ہے در مذکلمہ ہے۔ فان قلت فعل مذايلوم ان يكون الكم ومركبة لدلالة اصلها ومادنها على الحدث وهيئتها

و ٥٥٥٥ استرن القطى تصورات الشرك اردوقطبى عكسى ١٤٠ الشرك اردوقطبى عكسى ١٤٠

وصورتها على الزمان فيكون جزء ها دالاعلى جزء معناها فنقول المعنى من التركيب ان يكون هناك اجزاء متوتبة مسموعة وهى الالفاظ والحروف والهيئة مع المادة ليست بهذه المثابة فلايلزم التركيب و التقييد بالمعين من الان من تالتنت لا وخل له في الاحتران الاانه قيد مسن لان الكلمة لاتكون الا كذاك ففيه مزيد المضاح ووجه التسمية اما بالاداة فلانها له في تركيب الالفاظ بعض واما بالكلمة فلانها من الكلمة فلانها من الكلمة فلانها الما على موتبة من سائر الواع الالفاظ فيكون مشتملا على المسمو و موالعلو

ترجیس اگرتواعة افن کرے کہ اس بنار پر لازم آتا ہے کہ کامہ مرکب ہے ۔ اس سنے کہ اس کی اصل العنی مادہ صدت (ہونا، کرنا وغیرہ) پر دلالت کرتا ہے ۔ اوراس کی ہیئت وصورة ذمان پر دلالت کرتا ہے ۔ اوراس کی ہیئت وصورة ذمان پر دلالت کرتی ہے ۔ بس رلازم آتا ہے کہ ) اس کاجزر دال ہے اسئے معنی کے جزر پر دلین جزر لفظ جزر معنی پر

دامابالاسم فلان اوربهر مال اس كانام اسم ركه ناتواس وجس ك دوالفاظ كى تمام قسمول مين اعلى مرتبه برفائز سبع الهذا وه سموا ورعلو (جن كمعنى بلن ي كمين) برشم لل سبع المين المان مرتبه برفائز سبع الهذا وه سموا ورعلو (جن كمعنى بلن ي كمين) برشم لل سبع المين المان مرتبه برفائز سبع المين المان كالمناف المناف المن

*ئسر ح?*ار د وقطبی عکسی نتنى كى إفان قلت اس اعتراض ميں ايك امتمال لويد ہے كريداعة اس بطور معاوضہ واردكياكيا ہے . يعنى المهرايي بيئت كے سائحة ولالت نہيں كرتا كيول كاكرائي بيئت كے ساتھ ولالت كرسے كا تو وہ د نہیں رہے گا۔ بلکہ کب ہونالازم آسے گا۔ دور راحمال بہ سے کہ مبیئت کی دلیل پراجمالانعفن کیا گیا ہے رائعمال یہ سے کہ بیئت کی دلالت سلے یائے جانے پر مفرد کی تقییم کار کی طرف درست نہیں ہے۔ اسی براس رَ كُياليًا سُم و اوريو عقااممال يه سعكم ان كنزوبك مفرد والركب كى تعريفات درست مهيل من اسی کی تفرت مقدود سے کہ کلم مفرد ہونے کے باوجود مفرد کی تعربیت سے فارج سے۔ اورمرکب کی تعربیت ين داخل سے يعنى تعربيت جا رح ومارنع نہيں سے الحاصل - فان قلت سيجويهي آپ مرادليس - اعتراس يه سي كفعل مين تين اموريائ ماتي بيل معنى مدى بردلالت - فاعل كيلون اس كى اسناد - اورنسبت الى اكزمان . ريعى كيابهوا كس في كها . اورزمان وقوع كيا ہے۔ یعنی کہال کہا - )آپ بھی جانتے ہیں کے صیف تونسیت الی الزمان بردلانت کرتا ہے . اوراس کا مادہ معدری بردلالت كرتا ہے۔ (لینی ہونا كرناوغيره) المذاكلہ كجزر في معنى كجزر بردلالت كى - اس سنة وه مركب يج فنقول أساعة اللكا عبواب يرس كلمه مفرداس وقت شماركيا مائيكا جب اس مين الغاظ بول عوتلفظ میں *آتے ہول جن کا سماع ممکن ہو* (نیعیٰ سناجا تأہو۔) یعیٰ حرون اورالفاظمیں ترتیب تلفظ اورسماع کے لحاظ سے ہواکرتی ہے . صرف ہیئت مادہ میں ترتیب نہیں ہوتی . ان میں سے مادہ معروض اور میئت اس کو عارض ہوتی ہے۔ اور یہ دولوں سماع میں ایک ہی ساتھ عارض ہواکر ہے ہیں ۔ لبذا کار کی ترکیب ان سے ہیں بوسكى- قولدُ اجزاء مرتبة - العاظريونكمورت اورحروف مصركب بوتين اس الغالظ كاتركيب يا ان كامفرد بونا ملفظ اورمماع كى بناير بوتا سي كيونكه أواز زبان سے صادر بوتى اور كالول سے سنى ماتى ہے .اور بيئت أور ماده مين ترييب اس نحاظ سعنهين بول -اس الخ ان سع تركيب بهي منهين بول -قولاً دوجه التسميلة مفرد كي تينول اقسام اسم وكلم اورادات كي وجرت يدكوشارح في بيان فرمايا ہے۔ کر لغت میں اداۃ اُلے کو کہتے ہیں ۔ اور جمع اس کی ادوات ہے۔ جو تعلق واتصال کا کام دیتے ہیں متعلق اور متعلق كورميان اس الخان كواداة كهاما تاس. اسى طرح كلم مكم معيشت سبع جس كمعنى لفت بين زخم كرف كي تين جس طرح الات سع جميل زخ لكتاب - اسى طرح العص دفعه زبان مسينك جوس كلمات بلى زخى كرديت بن . جراحات البينان لهاالتيام ولايلتام ماجرح اللساك. لكاجوزهم زبان كاربابهيشربرا-كلمة تحددا ورفتم بهوسانے والے زمانے پردلالت كركے اسلے معنی كے تغیر کے ذرایع کو ما ما دلول

اسى طرح الاسم سموسے ماخوذ ہے جس مے معنی بلندی کے ہیں۔ اور جو نکریہ دولوں ابنی اقسام میں بلند موتا ہے۔ کیول کریے فکوم علیہ ومحکوم بر دولوں بن سکتا ہے۔ اورا دات محکوم علیہ اور فکوم بر دولوں نہیں بن سکتا ، لہذا اونی منا سبت سے ان کے نام سکھد بینے گئے ۔

قال وج اماان يكون معناه واحداوكتبرا فان كان الاول فان تشخص ولك المعنى يسمى علما والانهية الناستوت افراوه النه هنية والخامجية فيه كالالسان والشمس ومشكا ان كان حصوله والبعض اولى واقدم واستدس الإخركالوجود بالنبة الى الواجب والمهكن وان كان التانى فان كان وضع لتلك المعانى على السوية فهوالمنترك كالعين وان لمريكن كن لك بل وضع الحد هما اولانتم نقل الى التانى وج ان توك موضوعه الاول يسمى لفظ منقو العرفيا ان كان الناقل موالعرف العام كالدابة وأن كان الناقل موالعرف الحام كالدابة وأن كان الناقل موالعرف الحاص كاصطلاح النحاة والنطام وان لميترك موضوعه الاول يسمى بالنسبة الى المنقول عنه حقيقة وبالنسبة الى المنقول عنه حقيقة وبالنسبة الى المنقول عنه حقيقة وبالنسبة الى المنقول المنقول عنه حقيقة وبالنسبة الى المنقول المنقول عنه حقيقة وبالنسبة الى المنقول الدم مجان اكالاسد بالنسبة الى المفترس والرجل الشجاع .

مانن را المعالی المسلود می المان را الم المان الم المان الم

تے ہوئے (لفظ کو) مقبقت اور پہلسبت منقول الیہ کے راس کا) محاز نام رکھا جاتا ہے۔ جیسے لفظ اسد ترس کی مانب نسبت کرتے ہوئے ۔ اور رجل شیاع کی طرف نسبت کرتے ہوئے ۔ وج اما ما کون ج- ایک مختفر لفظ بلک اشاره ہے ۔ اس کامطلب اس موقع بربدلیا مائیگا العبن افداکان المعدد اسما - اب بہال سے مفرد کی اقبیام کی اقسیام کوبیان کریں ہے۔ قول؛ بیسمی علمها م**ا مار در بی دولول خاص معنی کے لئے وضع کئے گئے اہ**ں کسیل دولول میر له اس من من من من العراية مين اسمار استارات ومفروات بهي داخل مين -ان كوشامل بنين سع - اسى سنة جزي اعراورعكم اخص سد -اقول هذا الشامة الى قسمة الاستمالقياس الى معنالا م شارح رم فرماتے ہیں کرمیں کہتا ہوں کہ بداس کی تقسیم کی جانب اشارہ ہے - اسم کے امیں اسموکلمہ وا دات کوبیان **کیا ہے - اب**ال اس بيس مناطقة كالختلات سيعه علامه كفتازان اور محب الله وقرار دیا ہے۔ مگرمشہور ہی ہے۔ کہ پانقسیم اسمی ہے۔ ماتن يئ فرماياكه دج اها أن يكون - اس مات ل ئ متیس علیه مراد میں کہ جب معنی واحد کی جانب قیاس کیا جائے۔ تووہ یا علم ہول کے یامتواطی۔ یا مشکک اورجب معانی مقصودہ کی جانب قیاس کیا جائے لوقه مشيةك بوكالامنقول بوكا-فالاستمامان يكون معنالاواحدادكت وإفانكان الاول اى انكان معناه واحدا فأمان يتخبر فرلك العنى اكلم يصلح لان بكون مقولاعلى كشاوين اول ميتشخص اى يصلح لان يقال على كثيرين تشخص ذلك المعنى ولم يصلح لان يفال على كتيرين كزيد ليسمى علها في عرب النعاة لاسه عَلَامَة والد على شخص معين وجزئي لحقيقيا في عرب المنطقيان ـ

رف القطبي تصوّرات المسلم المنافق المنا مربلے اپس اسم اس کے معنی واحد ہول کے یاکتیریس اگر اول سے بینی اس کے معنی واحد ہیں اپس إيامه معنى مشخص مين . يعني وه صلاحيت نهيس كميتيكه صادق آئيس كثيرين بمه يامشخص ناير ہیں بینی سلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ کشہ بن پر لولے جائیں ۔ بین آگر میعنی مشخص ہیں ۔ اور صلاحیت نہیں رکھتے بنتيرين برمقول بول توعله نام ركها ما تاسبع- بخولوں كي اصطلاح ميں - اس سلنے كه ايسي علامت ہے ـ جوشف معين بردال سبع - أاور جزني حقيق نام مكما ما تاسه . مناطفة كي اصطلاح مين -ے امان یکون معنالا۔ اس معنی سے متعمل فیہ مراد میں لیبی افظ جن معنی براستعمال کبا اس ایک استعمال کبا اس ایک مقات و مجاز کو مفرد کثیر المعنی میں شمار کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ لفظ کے معنى تقبيقي لوموونورا لؤمرو ستحميل ممكرمجازى معنى موضوع كؤنهيل بوسق يابهم موضوع لؤسسه مرادعام وضع لى مائ كروضع شخصي مويا وضع لوعي مو. قولة معناكاد إلا - اس مكه واحد بوك سعم إد عام ب. وحدت باعتبار لفس الامركي يا وحدت باعتبار لحاظ لاحظ كيمور ماصل بحث يه سے كرمشارح اسم كى تقسيم عنى واحد وكتير ہوكے كاظ سے كررہے ہيں - فرمايا -كه اسم کے معنی واحد بھوں کے پاکشیر بھوں اگئے ۔ اگر امعنی واحد نہیں کو اس کی دومبورتیں ۔ اول معنی واحد مشخص دمتعین ہیں۔ اورکثیرین بحرصادق آنے کی صلاحیت نہیں ریکھتے جیسے زید بھروغیرہ تواس اسم کا نام کویوں کی اصطلاح میں علم ۔ اہل منطق کی اصطلاح میں اسے جزئی حقیقی کہتے ہیں۔ دېيىمى علىها ـ زىدىم بېرولخىرە كا على بونالۇ ظاہر بىرى كەبىشخىس بېپ كتېپىن پر ضادق نېيى آسكتے ـ مگراس تعرایت میں اسمار اشارات اور مضمرات بھی علم میں واضل میں کیوں کرمعنی سے وہ معنی مرادین بِس مِیں لفظ اُستعمال کیا گیاہیے۔ اوراسماراشارات کی وضع میں اگر پہ واضع کی نظرمفہوم کی طرن ہوتی كراستعال مين وه مخصوص بين - جيسے هـ نا الفرس - هـ نا الجهام - وغيره . تولئجة رئيا حقيقيا - كلى اورجزى بوناحقيقت ميس مفهم كى صفت سه -اس مِكَدَلفظكو مِهازاجزى كماكياسي تسمية الدال باسمالداول \_ كقاعديه-وان لم يتشخص وصلح لان يقال على كثيرين فهوالكلى والكثيرون افرادى فلايخ اما ان يكون حصوله في افرادك الناهنية والخام جية على السوية اولافان تساويت الافراو الناهنية طافات في معوله وصدقه عليهايسي متواطيا لان افرادي متوافقة في معنالامن التواطؤ وهوالتوافق .. كالإنسان والشمس فان الانسان له افرادني الخارج وصدقه عليها بالسويية والشمس لهاافراد فىالناهن وصدقهاعليها ايضابالسوية استرف القطبي تصورات المنافق ال معلی اور اگریم عنی منشخص منهول - اور صلاحیت رکھتے ہوں کروہ کثیرین پر بولے جائیں تووہ کلی ہے اوركيراس كافرادين -فلایخلوا - لهذالس اس سے فالی نہیں سے کال معنی کا صول اس کے افراد ذہبی وفارجی بربرابر ہوگا یا زموگا . بس اگرافرا و ذهبنیه اور خارجیه دولول حصول اور صدق میں مساوی بیں تواس کا نام متواطی رکھیا جاتا ہے کیوں کواس سے افراد اس کے معنی میں موافق ہیں ۔ اور متواطی تواطؤ سے ماخوذ ہے اور وہ توافق ہے (تواطور كے معنى توافق كے مين لين ايك كا دوسرے كے موافق مونا) جيسے الانسان اورائشس كيولك الانسان اس کے افراد خارج میں ہیں۔ اور اس کا صدق تمام افراد بر برابر سرابر سے ۔ اور انشہ س اس کے فرادد من مي ين اوراس كاصدق ان معانى بربرابرسرابرسي -تنكريم كان الانسان والشمس - افراد فارجيه سراديا وه افراد بون محجوفان مين بالفعل المتكريم المعمل الم میں - ربعی آئندہ بیدا ہوں گے ) وہ ان دولؤل قسموں سے خارج میں ۔ حالانککی متواطی کے اندران افراد ميں بھی مساوات عزوری سے ۔ اور یاوه إفراد انسان سے مرادیس جن کا اتصاف بالمفہوم خارج ذہن ہو تودوسری خرابی لازم آئے گاکہ افراد فرمنیہ کی تحصیص شمس کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ اس النے کشمس کے ا فراد خارجہ مقدرہ الولجود میں - حس طرح النسان کی تحقیص افراد خارجہ کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے۔ مسگ تحقيق بيسبه كه افراد ذمبنيه سے اہل منطق وه افراد مراد ليتے ہيں ۔ جن كااتصاف بالمفہوم ذہن میں ہو۔ اس طرح افراد فارجيه سيمراد وه افراد ليتي بين جن كاأتقيات بألمفهوم فارج مين بو بخواه وه افراد محققه بول. یا مقدره بول کیس تمام مامیت اور ذاتی دولول کے افراد دسی بھی ہو۔ اور خارجی بھی ۔ اور معقول ثانى كے تحت مرف افراد ذہنی آتے ہیں ۔ اور عوارض خارجیہ کے افراد خارجی ہیں ۔ اور لوازم ماہیت کے افراد ذہنی خارجی دوّلوں میں۔ اہندا انسان کے افراد ذہنی بھی ہیں۔ اور خارجی بھی اسی طرح مقیقت س كے بھی دولؤل قسم كے افراد ہيں - اس لئے كه دولؤل مثالين دولؤل قسم كے افراد كى ہيں - جہال تك اس كاسوال مع كريم مرف افراد دمنيه ماصرف افراد خارجيه كى مثال تووه مانكور مهي سي -وان لم تنساو الافراد بل كان حصول من بعضها اولى واحتدم واستدمن البعض الأخرليمي مشككا والتشكيك على ثلثة اوجه التشكيلك بالاولوية وهواختلان الافرادني الاولية وعدامها كالوجود فأنه في الواجب المتمروا تبت واقوى منه في المكن والتشكيك بالتقدم والتاخر وهوان يكون حصول معناء في بعضها متقدم اعلى حصوله في البعض الأخركالوجود الما فان حصوله فرالقا قبل حصول منى المهكن والتشكيك بالسندة والضعف وهوان يكون حصوله معناه

والتشكليك في المشاهة والصعف اورشدت وضعت مين تشكيك يه ميكر اس كمعنى كالحصول بعض مين اشكيك يه ميكر اس كمعنى كالحصول بعض مين اشد مورس مين الشديد والمبارك واجب مكن سع الشديد ميون كراتار وجود واجب مين اكثر مين - يون كراتار وجود واجب مين اكثر مين -

کمااکتوالبیاض سب طرح بیاض کا آثرونگاه کا فرق کرنا ۔ ٹلج کی بیاض میں سنیدی اکتر ہے ۔ بمقابلہ عان کی بیاض میں سنیدی اکتر ہے ۔ اوراس کا نام مشکک اسوج سے رکھاگیا ہے ۔ اس سے کہ اس سے افراد اصل معنی میں متحت کی بیان ، اور تینوں وجوہ کے اعتباری تاہدے ہیں ۔ لوّان کی طرف نظر کریائے ۔ اللّٰ اگر جہت اشتراک کی طرف نظر کرتا ہے ۔ توان کو متواطی خیبال کرتا ہے ۔ اس کے افراد کے موافق ہونے کی وجہسے اس میں معنی عام ہیں اور اگر جانب اختلاف کی طرف نظر کرتا ہے ۔ لوگان کرنا ہے کہ دمشترک ہے ۔ کویا ایک لفظ ہے جس کے معنی محتوالی میں بیڑھا تا ہے کہ وہ متواطی ہے یا مت ترک ہے ۔ اسی وجہ سے اس کا مختلف ہیں بیس نظر شک میں بیڑھا تا ہے کہ وہ متواطی ہے یا مت ترک ہے ۔ اسی وجہ سے اس کا

ن ان لمرتساف اس مگریان کلی مشکک کاکیا گیا ہے۔ تفاوت بین طرح کے ماتن اس کے ماتن اس کے ماتن اور اس کے ماتن اور اس کے ماتن اور اس کے کہ ماتن اور اس کے کہ بین اور اس کے تفاوت متنال ما مدیر اکتفار کیا ہے۔ اسی لئے مون مثال واحد براکتفار کیا ہے۔

اولویت سے مراد کلی کا صدق بعض افراد پر دوسر سے بعض کے مقلبلے میں اولی ہو ۔ جیسے وجود کرواجب تعالیٰ کا وجود اولی کیوں کہ اتم سے یعی مسبوق بالعدم نہیں ہے۔ اور اثبت ہے ، لین زعال پذرینیں

١٤٤ - الشرك اردوقطبي علسي ہے۔ اورا قویٰ ہے ۔ لیسی مین ذات ہونے کی وجہ سے انفکاک کا احتمال تھی ہمیں۔ تشكيك بالتقدم والتاخر كامطلب يبهكه بفن افرادمين كلي كاسدق ووسر فيعض إفرادسك مقابلےمیں مقدم ہو ۔ اور دوسرے بعض میں مؤخرہو ۔ جیسے واجب نعالی کا وجود مکتات کے وجود کی عکست ہونے کی وجہ سے مقدم ، اور ممکنات کا وجود معلول ہونے کی وجہ سے مور فرسے -تشكيك بالشدة والصعف بعض افرادميس كلي كانبوت اناركى ترسس اشد ومسر يعض بير اضعف ہو تیسے وجود واجب کر تمام اشیار کاصد درجونکہ اس سے ہداس کئے یہ استدہے مکناک کوجود ہے وان كان التاني اى ان كان المعنى كتير إ فاما ان يتغلل بين تلك. المعاني نقل بان كان موضوع للعني اولات ما وحظ ذلك المعتى وصع لعنى أخرلنا سبه بينهما اولم يتغلل فان لم يتخلل النقل بلكان وصعه لتلك المعانى على السوية اى كهاكان موضوعا لهذا المعنى يكون موضوعًا لذلك المعنى من عنيرنظر الى المعنى الاول فهوالمت ولهد لاشتراك بنين تلك المعان كالعين فانها موضوعة للك والماء والركبة والناهب على السواء-اگر ثان بويعن اگر لفظ مفرد كے معنى تيمول بيس يا ان كثير معانى بھى متعدد مين الكاد خال سے درميان نفت ل الكاد خال سے درجو نكر نفت لى كرنے والے متعدد ميں واس سے معانى بھى متعدد ميں و ل كرف والص مون ايك معنى كى طرف نفسل كياب مكرنا تل كثير بوك بنار برمعان كثيره بان کان موضوعا - باس طورکہ لفظ سملے ایک معنی کے لئے موضوع تھا۔ بھران معانی کا لحاظ کیا گیا آ اور دوسر معنی کے لئے اس کو وضع کیا گیا۔ زاول اور ٹان معانی کے درمیان ) مناسبت پائے جانے كى بنام بر - اول م بتخلل - يا دخل نهيس سے - ليس اگرنت ل كا دخل نهيس سے - بلكه اس لفظ كى وضعان معانی کے لئے مساوی طور ریسے لیعی حس طرح وہ لفظ اول معنی کے لئے موضوع عقا۔ اسی طرح ان معنی کے لئے بھی موضورع ہے۔ بغیرنظر کے اول معنی کی جانب تووہ مٹ ترک ہے ۔ ربینی الیسے بغظ کو مٹ ترک كيتين -) لانشتراك بين تلك المعانى - اس ك شرك بورن كى بنام بران معانى كے ورميان ميسے لفظ عين موسورع سب باصرہ - (آنگھ سے لئے .) اور مار (بانی) کے لئے ۔ اور رکب (گھٹنا) سے لئے اورالديب (مونا) كم لي مساوى طورير-إقواء من غيولظر- سارات في اين قول على السوية كى تفسيرس غيرنظر سے كہ ہے اس معسع کر دولوں وضع کے ما بین مساوات سے ہی مراد سے کہ لفظ کےدوسرے

تسرح اردوقطي علسي المقطق معنى برسيل معنى كالحاظ مركه أكيام و- مذكولى دولؤل مين مناسبت بو- برابرس كدايك ومنع في اس الفظ كومتعدد معنى كے لئے وضع كيا ہو- يا دوسرے واضع نے وضع كيا ہو. نيزان ميں باہم مناسبت ہويان ہو-قول فهوالمشاتوك بشارح ك مشرك منقول معيقت اور مجازسي كواسم ك اقسام مين شماركيا سے -مالانكر كلمه ادراداة جعي ان كى طرف منقسم بوكريس كيول كريرسب لفظ كى صفات مين والوراسم اوركلم اور اداہ تینوں کے الفاظ محکوم علیہ بن سکتے ہیں - لہذاان اوسان واقسام کے ساتھ بردونوں بھی ریعنی کلمہ اوراداۃ اسم كاطرح متصف بهوسكة مين -اس تح برخلاف بهي كلي اورجزن بهوناكم جونكه صفات معانى كل سع - اس ينع ن كے سائقدان تينول ميں سے وہي متصف ہوسكتا ہے جس كے معنى ميں محكوم عليدا ورمحكوم بربننے كى صلاحيت یائی جاتی ہو . اور صرف اسم می سے اس میں ان تینول کی مثالین کثیر موجود میں ! مثلا مشرک فلق . اوجد فترى . نيز كلر بهي منقول بوتاسيم - جيسے صلى . مناز يرسى . اركان مفوصر كا داركى معنى صلى وعارك اسى طرح قتل البيغ حقيق معنى ميس استعمال مهوتا - يعني انس ين مار فحالا - اوركه بي معاني مجازي ميس بعني اس ين ت دیدمارماری - اسی طرح اداہ کی مثال جیسے من ابتدار کے لئے تھی اور تبعیل کے لئے بھی مستمل سے ۔اور في بمعي ظرفيت تحقيقي بعد اور بمعنى على اس كمعنى مجازى س وان تخلل بين تلك المعانى لقل خاما ان يترك استعهاله فى المعنى الأول اولافان ترك ليسم لفظامنقولالنقلرس المعنى الاول والناقل اماالشيرع فيكون منقولا شيءيا كالصلوة والصوم فانهمانى الاصل للدعاء ومطلق الامساك تمنقلها التيرع الى الامكان المخصوصة والامسال المنصوص مع النية وإما غيوالشيء وعواما العوي العام فهوا لمنقول العربي كالدابية فانهافي اصل اللغة اسم تكل مايدب على الاس من تمنقلد العرف العام الى ذوات القواعم الاس بعمن الخيل والبغال و الحمير اوالعرف الخاص وليسى منقول اصطلاحيا كاصطلاح النفاة والنظام كالغعل فأنه كان في والاصا اسمالها صديرعن الغاعل كالإكل والشوي والعوب شرنقلد النعاة الى كلية ولت على معنى في نفسه مقتون باحدالانهمنترالتلتر وإمااصطلاح النظاما فكالسعمان فانهكان في الصل للحركير في الشكك تم نقلد النظام الى تويب الاضرعلى مالدصلوح العلية

ت حریک اوراگران معانی کے درمیان لفتل کا ظلل واقع ہوگیا ہے۔ لیس ہااس لفظ کا استعمال پہلے معنی میں ترک کردیا گیا ہے یا نہیں ۔ لیس اگر ترک کردیا گیا ہے۔ تواس لفظ کا نام منقول معنی اول سے نقل (منتقل) کرنے کی وجہ سے۔ معنی اول سے نقل (منتقل) کرنے کی وجہ سے۔ والناقل اما الشیخ ۔ اور اس معنی کے نقل کرنے والی اگر شرع ہے۔ تو وہ لفظ منقول شری ہوگا۔

شرك اردوقطي علسى المحموم جیسے لعظ الصلاۃ اور الصوم . کیول کہ اصل معنی میں صلوۃ دعار کے لئے ہے ۔ اور صوم مطلق امساک کے لئے مغنو کے گئے تھے۔ پھرال دونوں (لفظوں) کومشرع لے ارکان مخصوصہ اور اسساک مخصوص من النیۃ کیلئے وسنع کیا واماغیرالشیء - بالفتل کرنے والے شرایت کے علاوہ ہوں گے ۔ اوروہ ناقل باعون عام (عوام الناس كانام استعمال) كوكا لوده منقول عرف سي جيئ لفظ دار - اس يك كه اصل لفت مين برأس جالور تلميك وضع کیا گیا تھا۔ تو زمین برجالتا ہو۔ (رینگتا ہو) بھراس کونام توگوں نے جا رہیوں وائے جا توروں کے لئے نفتل کراپیا۔مثلا تھوٹوا ۔خچر۔ گدیما وغیرہ ۔ العرب الخاص ـ بالفتل كرني واليعرب طاص بول كيد ديعن طالعً مخصوصه ابرقكا ـ تواس لغته ل كانام منقول اصطلاح سے - جیسے تحاة اور مناطقہ كى اصطلاحات بہر حال تو يوبى اصطلاح كى مثال لغظ نعل ہے گیامسل میں فعل اس کام کا مام تھاکہ جو فاعل سے صادر ہو ۔ جیسے اکل رکھانا) مترب (بینا) اور صرب (سارنا) بھراس لفظ کو نخاق کے ایسے کلم کی طرف نفت کرلیا ۔ جونی نفتہ معنی پر دلالت کرے۔ اور دیعنی تین زمالؤل میں سیکسی ایک زمان کے ساتھ مِقترن کھی ہول. واما اصطلاح النظامي مهروال مناطقي اصطلال (ك مثال) ليس جيس دوران اصل ميس حركت فى السلك كيلي وينع كياكيا عما - بهراس كومناطقة نے لفتل كرايا جس علت بننے كى صلاحيت ہو. اس کے اٹرے ترتیب کی مان نعل کرلیاً۔ ایں۔ اعتوامن اس برایک اشکال سے وہ یہ کہ شارح نے ایک مثال داری دی سے جبکہ دار سیل ے دولؤب معانی میں مستعل ہے۔ فولد تعالی معامن داجہ فی الابه من میں داہر سے عام الجواب - ترک سے مطلق ترک مراد نہیں ہے - بلکہ مرادیہ ہے کہ اس لفظ کا استعمال بغیرسی قرمینہ کے ر ہوتا ہو۔ آگر کسی مگر قریز کی وجسے پہلے معی مراد ہوجائیں لؤکوئی فرق نہیں پطرتا۔ رِ قولۂ فان کان اسما۔ شارح کواس مگر فان کان فعلا کہنا ما ہے تھا۔ کیوں کہ لفظ فعل وہ امر ہے جولسی چیزے سائھ قائم ہو۔ تواہ اس سے صادر ہونے والا ہو۔ جیسے مزب یا مساور مرجیے موت القطاع . نيزستارح ك فعل لغوى كى تعربي مين جولفظ فاعل كااستمال كيات اس سے دور لازم أتا ہے۔ قولہ ترتیب ان بیسے نشیلی چیز کے لی لینے سے حرمت کا مرتب ہونا۔ اور سعمونیا کے بی لیلنے سے دست جاری مومانا۔

وان لم يترك معناك الاول بل يستعمل فيه البيزيسمي حقيقة ان استعمل في الاول و هوالمنقول عنه ومجاز ان استعمل في التاني وهوالمنقول اليصكا لاسد فانه وخع اولانلحيوان المعتوس تتمنقل الى الرحبل الشجاع لعلاقة بينهما وهى الشجاعة فاستعماله في الاول بطريق الحقيقة دفى الثاني بطريق المجازاما الحقيقة فلانهاس حق فلان الامراى اثبته اوس حقيقته اذاكنت مناء على يقين فاذاكان اللفظ مستعملانى موضوعه الاصلى فهوشى متبت فى مقامه معلوم الدلالة واما المجاز فلانه من جان التنى يجوينه اذا تعدالا وإذا استعمل اللفظنى المعنى المجازى فقدم عامن مكانفالاول وموضوعه الاصلى لمر اوراگرلفظ کے پہلے ترک نہیں کئے گئے . بلکدہ لفظان معنی (موضوع له ) میں بھی استعلا كيا عاتاه تواس كوحقيقت كهيل كي أكراول معنى براستعمال كياكيا اوروه منوافخة ہے، اور مجاز کہتے ہیں اگرا سے معنی ٹائی میں استعمال کیا گیا اور وہ منقول الیہ ہے۔ جیسے لفظ اسد کیس وه يهلي حيوان مفترس (شير) كي لئة وضع كياكبائها عها يحرر جل شجاع كي جانب نعتل كراياكيا سي ووافل كے دربیان علاقه پاکے واکنے کی وجہ سے اور دہ شجاعت کیے ۔ کسی اس كا (لفظ اسبيكا) استعمال اول معنى ميں بطريق حقيقت سے ، اور ثاني ميں بطريق مجاز سے ، اس كئے كہ وہ ماخوذ سے حق فلان الام سے (فِلال نِي مَعَامِلَ يُومِق كرد مِيكُها ما) يعنى اس كو تابت كرديا ہے . باسپهر حقيقت سے ماخوذ ہے . (بِهُ اس وقت كهاما تاسيركه عجب تماس سيلقين بربو-

الدلالة سبے.

واما المجان فلان اوربهرمال مجاز تواس وجسے (یعنی اس کا نام مجاز اس وجسے رکھا گیاہے) کہ وہ جازالشنی بحوزہ سے ماخوذ ہے۔ (شی ابن مگرسے تجاوز کرگئ) اور تعداہ (حبب ابن مگرسے تجاوز کر صاسے '۔)

واذا استعمل اللفظ - اورجب لفظ معنی مجازی میں استعمال کیا جائے تو تحقیق کہ وہ اپنی سابق مگہ اور مومنوع اول سے تجاوز کرگیا -

تن مے قول ان استعمل فی الاول ... اصطلاحات - اس مگرتین اصطلامیں مہن منقول الدین منقول الدید وہ لفظ حس کو نقل کیا جائے وہ منقول ہے جن معنی سفقل کیا جائے ۔ وہ منقول الد وہ وہ نقول الدید ہے کہا جائے ۔ یعنی موضوع کا اول منقول عنه اورجن معنی کی طرف نقت کی کیا گیا ہے۔ وہ منقول الدید ہے

ت ركداردود لي عكسي ا اب اگر لفظ كواس كے يہلے منى بين استعمال كيا جائے تو وہ حقيقت سے . اور دوسر مے عنى مين استعمال سوال: كيالفظ كومنى حقيقى وعبازى مين استعمال كرف سي قبل حقيقت ومجازكها عاسكتاب ، با نہیں ۔ بقابل عربیر کا قول ہیہ ہے کہ بغظ استعمال کرنے سے قبل منه حقیقت ہے اور مذمحاز ۔ شارح نے اُن استعل كما قبدست اسحاطرف انتماره كيباسير مكرصاحب سلم كول سيمعلوم بوناب كم مناطق كيهال بوسكتا مع كراستعمال سف قبل إسع حقيقت يا مجازكر ريا جالي كيون كرابل نظق في حقيقت ومجازى تعربیوں میں استعمال کی قید کا ذکر نہیں کیا ہے۔ قولاً بعلاقة بينهما - اورمجازيك مابين بائے جانے والے علاقول كى كئ قسيس بيس - اگران كريمنا علاقات كايا باحائ واس مجازكواستعباره كهبن تركي وسيصطفط اسد بولا حاسئة اورزيدم إدليب حابية كينى دولول وصف تتجاعت مي*س مشريك ميس . ان دولول ميس تشبيبه كاعلاقه يايا جا تابع اور* اوراگرسبب مسبب کلی جزئ - لازم ملزوم وغیره چوبیس علاقول میں سے کوئ ملاقہ با یا جائے۔ تو وہ مجازم سل کہلاتا سے بصیعے لفظ یدلول کر نندیت مراد لبنا - اس سے کہ بدریا تھے) کی حقیق وضع بالتقرك لي سعد ليكن حيو تكراصدان كاصدور بالتعري ذركيد بوتاس مب سبب مع يدكونعت قول فلانهامن حق . قاعده آگرميغه صفت كا فعيلن كوزن براور فعل متعدى ميزمت تق مود لو اس کا استعمال فاعل اورمفعول دولوں کے معنی میں درست ہے۔جس کا قرینہ یا یا جاسے وہی معنی مراد ہوں گے واکراسے مفعول کے معنی میں بیا گیا ہے۔ تواس میں مذکرو مؤنٹ دولؤں برابر ہیں۔ تار تا بیٹ نے کی ماجت ہمیں ہے۔ ہاں اگر کسی مؤنث محدوف کی صفت واقع ہوگا۔ تو تار تا نبیت لگانی جائے مسيموردت بفتيلة بنى فلان يعنى بامرة قتيلة بنى فالاس ا وراگرفعل لازم سيمشتق بهو. تواس وقتُ وه فاعل كيمعني مين بهوتاسيم . اور تار تاينت كالانا فزورى بهوتا-اس تمهيد كوسائ مطر لفظ تقيقت يرغور فرمائي . لفظ حيقت فعيلن كوزن برسيع أكراس كو فعل متعدى سيمشتق مانا ماسية تومفعول كمعنى بين بونامتعين سم. شارع من بهي بها كماسي -فرمايا - تق فلان الامراى البنة اكرفاعل كمعنى ميس مبنلانا مقصود بوتا - توشارح فرمات حق اخالذم قال وكل لفظ فهوبالنسبة الى لفظ أخرصوادت له ال توافقا في المعنى ومباين له ان اختلفافيه اقول مامومن تقسيم اللفظ كان مالقياس الى نفسه وبالنظر إلى نفس معنالا وهذا تقسيم اللفظ عرم مرور الشرف القطى تصورات المسارة المرود وقطى عكسى المرور المرود وقطى عكسى المرور المرود وقطى عكسى المرور المرود وقطى عكسى

بالقياس الى غيرة من الالفاظ فاللفظ اذ انسبنالا إلى نفظ أخر فلايخ اما ان يتوافقا فى المعنى ان يكون معناهما واحدا ويختلفا فى المعنى اى يكون لأحده هما معنى وللأخر معنى أخر فان كانا متوافقين فهو مرادف و اللفظ ان مترادفان احذامن النزادف الدى هو مركوب احد خلف اخركان المعنى مركوب واللفظان ماكبان عليه فيكونان مترادفين كالليث والاسدوان كانا مختلفين فهو مباين لدواللفظان متباينان لان المبايثة فيكونان مترادفين كالليث والاسدوان كانا مختلفين فهو مباين لدواللفظان متباينان لان المبايثة المفاس قة ومتى اختلف المعنى المركوب واحدا فيتحقق المفاسقة بين اللفظين للتفريقة بيرالكرية كالانسان والمفرس ومن الناس من ظن ان مثل الناطق والفصيح ومثل السيعث والصادم من الالفاظ المترادفة لصدقهما على ذات واحدالا وهو فاسد لان الترادف هو الاتحاد فى المفهوم لا لاتحاد فى المفهوم بدون العكس.

ترجی کے اور سرافظ برنسبت دوسرے لفظ کے اس کامرادف ہے. اگردولوں لفظ معنی میں ایک دوسرے اور اس کامبائن ہے. اگردولوں لفظ معنی میں ایک دوسرے

اقول مامر میں کہتا ہوں جوگذرام ٹالفظ کا تعبیم کا بیان ۔ وہ نفس لفظ اور اس لفس معنی کے لحاظ سے تھا ۔ ویہ منا اقتسیم اللفظ - الخ اور اس بیان کے دراید لفظ کی تقسیم دوسر بے لفظ کے اقتبار سے ہے۔
بس لفظ کوجب ہم منسوب کریں گے دوسر بے لفظ کی طرن تو وہ خالی بہیں ہے ۔ کہ یادونوں لفظ معنی بیس موافق بہوں گے ۔ بینی ووٹ کے ۔ بینی واصر ہوں گے ۔ یادونوں (لفظ ) مختلف بہوں گے معنی میں لیمی دولوں میں سے ایک کے ایک معنی ہوں گے ۔ اور دولوں گے ۔ بین اگر دولوں ایک دولوں ایک دولی کے دولوں ایک دولوں ایک دولوں ایک معنی ہوں گے ۔ اور دولوں لفظ متراد فان ہیں ، ترادون سے بنایا گیا ہے ۔ جوکہ ایک سے مضی کا دولوں میں دولوں متراد فان ہیں ۔ کو یامعنی مرکب (سواری) ہیں ۔ اور دولوں لفظ اس کے دولوں کے ۔ اور دولوں لفظ اس بیس سے کہ دولوں میں اور الفظ اس کے دولوں کی دولوں کے دولوں کا دولوں کے دولوں

ومن النائس من طن و اور لعقل لوگول النظمان كياسيد كه ناطن اور فقيح اور سيف و صارم مترادف الفاظ بين - اس النظم كو دولول ذات واحد برصادق آتے بين - حالانكه به فاسر سيد اس النظم كه ترادف الخاد في المفهوم كا نام سيد - مذكه اتحاد في الذات كا - البته الخاد في الذات التحاد في المفهوم كوازم ميں سيد مگراس كا عكس نهيں سيد و ريعن اتحاد في المفهوم لازم مهو - ايسانه بين سيد )

ے اقول مامر - سابق میں لفظ کی تقییم لنس لفظ اور لفنس معنی کے لحاظ سے کی گئی تھی مگر لیسیم الفظى دوسرے لفظ کے لحاظ سے ك كئى ہے ۔اس كے كر سبطرح لفظ ایك اور معنى متعدم واكرتے اسى طرح معنى ايك اور العناظمتعدد موتين - اس كومرادف كيتين . جيب ليث اور اسدلفظ دوين مَكُر معنى واحد بين. (يعني قول؛ وصن الناس بعقل توكول نے كما سے كه ناطق فقيع دونول مراد وت بيس. السين من اور صارم ال ہیں مگریہ درست بہیں۔ اس سے کہ ناطق کو فقیمے سائ توسوف کرتے ہیں۔ فصاحت نطق کی صفت ہونی وربردولول معن کے لحاظ سے مختلف بوسے -اس سے موصوف اور سفت میں مفایرت یا ف ماق سے - اس طرح سیف اورصارم ۔ صارم کے معنی قاطع کے میں ۔ اور ضارم سیف کے ساتھ قائم بعنی وصف ہے۔ معلوم ہوا ان دولوں کے درمیان اتحاد نہیں سے - بلکہ عام فاص مطلق کی نسبت ہے ۔ اور جن دوجیزوں کے درمیر عام خاص من وجر کی نسبت ہو۔ مثلا حیوان اور البقن ۔ ان دولؤں کے درمیان ترادف کا ہونا ۔ اور بھی بعیدسہے۔ ایسے ہی موصوف اور اس کی صفت متساویہ کے درمیان بھی تراوف بعید سے جیسے الالّانا والكاتب بالأمكان كے درميان - مگراس ميں اتنابعد بنيس ہے - جتناعام غاص من وجه والى صوت میں پایاجاتاہے۔ نعمدا تحادثی الدنات - اس سے شارح سے اشارہ کیا ہے ۔ کیگان کرینے والوں نے اتحادی الذات سي اتحاد في المعبوم سجه لياسي مالانكري فلطسب -فاعلى لاد بعن في الرادف مع وجود كالكاركياب. وجربي كدالغاظى وضع صرورت ك تحت بہولی سے ۔ اورجب ایک لفظ سے ایک معنی ادار ہو سکتے ہیں تو اس معنی کے لئے دوسرے لفظ ل كونى مزدرت منيس سے ورجوالفاظ بظاہرمرادف معلوم بوتے بیس وہ ازاختلاف ذات و صفحت بیس يعنى ابك كفظ ذات كے لئے اور دوسراصفت كے كئے وضع كيا كباب يه جيسے النان اور ناطق - مكران كايه خيال فيجح نہيں ہے۔ كيول كەبسااد قات متكلم ايك لفظ كھول جاتا ہے۔ بنزلعف زبالوں پر لبيض الفاظ دشوار بوسة ميں۔ (اور بعض الفاظ غيرمانوس بوسة ميں اگر ترادف ... - ، منهولة اس قسم كى مزوريات كسطرح بورى كى مايش كى-) قال داما المركب فهواماتام وهوالهاى يصح الساوت عليدا وغيرتام والتام ال احمل الصدق والكناب فهوالخبرو القضية وإن لم يجمل فهوالانشاء فان ول على طلب الفعل ولالتراوليتراى وضعيترفهومع الاستعلاء امركقولنا اصحب انت ومع الخفنوع مع سوال وجعاء ومع التساوى المماس وإن لمديد ل فهوالتنبيد دين ١٦ فيه الممنى والدي و

شرف القطبي تصوّرات المراجم المستحرم الردوقطبي عكسي والتعجب والقسيرة النداء واماغيرالتام فهواما تقبيدى كالحيوان النالمق واماغير تقبيدى كالمركب من اسما وكلية واداة اقول لهافرع من المفرد وافسامه شرع في الموكب واقسامه وهواما تام اوغيرتام لانه اماان يصح السكوت عليه اى يعنيد المغاطب فاعكمة تامة ولايكون جمستنبع اللفظ أخريني ظر المفاطب كمااذاقيل نهيد فيبقى المخاطب منتظر الاان يقال قاعد اوقاعد متلا بخلاب مااذاقيل نيد قاعمواماان لايصح السكوت عليه فان صح السيكوت عليه فهوالمركب التام والافهوالمركب الناقص وغيرالنام والمركب التام اماان يحمّل الصدة والكذب فهوالخبروالقضية الولايحمّل فهوالانشاء-کے اماتن نے فرمایا۔ بہرطال مرکب بس وہ یا تام ہوگا۔ اورمرکب تام وہ مرکب ہے جس پرسکو<del>ت</del> ميجه بهو ياغيرتام موكا - اورغيرتام وه مركب كي كحب برسكوت مجمع بهيل بو والتام ان احتمل العبدي ألى - اورمركب تام أكراحمال رعي مسدق وكذب كالووة فيراور قصير عد - اوراكر احمّال مدر کھے (یعن صدق اورکیزب کا حمّال مذر کھتا ہو) بس وہ انشار ہے۔ بیس آگروہ طلب نعل پر دلالت كريد دلالت اولى كے لحاظ سے يعنى وضع كا عتبار سے - ليس وه استعلار كے سائق امر سے . جيسے ہمارا قول (احزب انت یا خفورع کے ساتھ) طاب فعل پردلالت کرے وہ سوال اور دعارتے۔ اور تساوی کے ساتھ التماس ہے۔ دان لمديد ل فهوالتنبيه - اوراگر طلب فعل برد لالت مذكرية تووه تنبير به اور اسى كے تحت داخل سبعے یمنی . نرحی ۔ تعیب . فسمراور ندار کبی ۔ واماغيوالتام واوربه إمال مركب غيرتام ليس وه ياتغييدى بوگا و جيسے الجيوان الناطق - اورياغ تقييد ہوگا ۔ میسے وہ لفظ ہوم کب ہو۔ اسم اور ترف سے باکلہ اور اداۃ سے ۔ اقول - شارى فرمات بن كامين كمتابول كرمسنف بديمفردا وراس كى اقسام كے بيان سے فارع مو كيئ ـ تومركب اوراس كى قسام كوتشرورع فرمايا -وهوامانام اوعنيوتيام ـ اورسركب تالم ہوگا يأغيرتام ہوگا اس وجہ سے كه يااس برسكوت صحح ہوگا ليعني مخاطب كوفائدة تأمردك كاله اوراس صورت ميس وه دوكر ب اليه لفظ كوبعد ميس لانے والار بهو كا كربس كانخاطب انتظاركرربابهو بيسه مثلاجب كهاجلت مزيد تومخاطب انتظاركرتار سي كاكرقائم ياقاعده وغيره كها جاسة - بخلاف اس صورت كجب كها جاسة زيدقائم (توناطيبكواس قسيم كانتظار داريع كا) . واماان لايصح السكويت - اور ياسكوت اس برصيح دبهلو. بيس آكراس برسكوت صيح بهو- تووه مم ہے۔ ورمد کیس وہ مرکب ناقص ہے۔ دوسرانام مرکب غیرتام ہے۔ والمهوكب التام اماان يحقل الصدف والكذب- اورمركب تام ياوه صدق وكذب كاحتمال ركمتابع

شهر رح ارد وقطبی عکسی ، قولاً لمافرع - يعنى ماتن في معزدك توريف اس كي اقسام سے فارع بهوسے كے بعد اب مرك ا وراس في اقسام كوبيان كرية بين بيكن اس مكرمون يه كهديناكا في بقاكه لهافوع مزاقساً رمشروع فيه مشروع كرنا بتقاصالي ترترر ب میں تیکسری قسم کا احتمال نہیں ہے۔ البتہ مرکب غیرتام کا مصر علی تہیں ہے اس میں مصنف کی بیات کردہ اقسام کے علاوہ بھی انگل سکتی ہیں۔ قول؛ يفيدالمخاطب مركب كي ووسمين بين. تام اورغيرتام. شارح في مايا لانه إما ان يصح السكة عليه الإراس مين تصع السكوت - اوريفيد فائده دولون كوجم كرديا سے - نان جدا اول كالمنسر اعتواص - يفيدفا مده سع علوم بوتا سے . كمركب كونى صديد فائده دسے كا - لهذاالس ب زجن کامفہوم سہلے سے معلوم ہوتا ہے۔ مرکب تام کی تعرفیت اس اعترامن سے بچنے کی معورت یہی تھی کہ تعیرلٹ مبیں بصحالسکوت اور لفید فائڈہ کو ایک سیاتھ ستة - اقدا آرجيع كرنابي تعالواس طرح كنته كه اماان يغيد المخاطب فائده تامه اى لفيح السكويت عليه يولهم السكوت فائدَه تأمر كي تغسيروا فع بهُ وَما تأ - اور شيه واقع يه بهو تأ -الجواب شارح في مركب تام كي تعربيت ان الفاظمين كي جومشهور به - بهراسي عبارت بروه عمار بندليد عطف ذكركيا جواس عبارت سيمقعور سے - لهذاكس سئة فائدے كاسوال مى بيدائه بن بوتا۔ قول؛ ولا يكون مستبعاً - يرجمل بهي يصح السكوت كي تفسيروا قع سے ـ اس كي كيلف في مدتام كين باوجود ابھی کچے ضغار باقی تھا۔ لہذا شار سے بی جملہ لاکر بتادیاکہ اس برتکام کے سکوت کے میجم ہونے راور بسائك وهمركب كسى دومرس لفظ كااس طور برتقا هنان كرتا بوصل محكوم عليه ك بعد محكوم كاانتظارَ دبمثلب س تفسیسے یہ اعراض بھی دور ہوگیا کہ مزب زید پرمنکلم کا سکوت صیح نہیں ہے۔ کیونکہ سند والے کومعنروب کا نتی کار باقی رہتا ہے۔ کہ یعنی صرب کس پرواقع ہو لئ کیوں کہ اس قسم کا انتظار کلام سے رکن كانتظار نهين سب بلكه أيك زائد شي كانتظاركها جاتاب وراس كي بغير مركب تام يول كوي خرابي نهين في قولة اما يحتمل العسكة والكذب جزوب جوسدف وكذب كالعمال رطعتى بود ينزصدق اوركذب كى تعرفيت برب يخبركا واقع كم مطابق بوناصدق ب، اورمطابق مد بهوناكذ سي اس ميں دورلازم عُدُمُ ١٥٥٥ استرفُ القطبي تصورات المسالة المعالم الموقطبي عكسي الموقطبي عكسي الموقطبي عكس الموقطبي عكس الموقطبي عكس الموقطبي المو فريراسى كودور كېغيبى أوركذب كى تعرب برمنكوره دورلازم آتاب بيكن اگراس كى تعرب ان الغاظ الجوادب مدق اوركذب كى تعرب برمنكوره دورلازم آتاب بديكن اگراس كى تعرب بايمر سے كى مطابق بهونا كذر بين بايمار اسى مارح كى ما بين القاع يا انتزاع كا واقع كے مطابق بهونا صدق ور مطابق دېرونا كذب بير دور اسى طرح كى جاسك كردكايت كا محكوم عن كے مطابق بونا صدق ور مطابق دېرونا كا محكوم عن كے مطابق بونا صدت ور مطابق دور فان قيل الخير اما ان يكون مطابقا للواقع اولافان كان مطابقا للواقع لم يحمّل الكناب وان لم يكن مطابقا لم يعمل الصدق فالشبرد اخل في الحد فقل يجاب عنه بان المراد بالواو الواصلة او الفاصلة بعني ان الخبرو الذى يعقل الصدق اوالكنب فكل عبركاذب يحمل الكنب فيهيع الإنباء داخلة في الحد وهذا الجواب غيرموى لان الاحتمال لامعنى له جبل بعب ان يقال ماصدق أوكن بوالحق في الجواب ان المراد .. احتمال الصدق والكذب بهجود النظرالى منهم الخبرو لأشك ان قولنا السماء فوقنا اذا حردنا النظرالي مفهوم اللفظ اولم نعتبر الخارج احتمل عند العقل الكناب وقولنا اجتماع النقيضين موجود يحتمل الصداق بهجرد النظر الخامفهومه فهعسل التقسيم ان المركب التام ان احتمل الصدق والكذب بمسبب مفهومه فهوالخبرد الافهوالانشاء-ترجیں ہے۔ ایس اگرائ امن کیا جائے کہ خبر با واقع کے مطابق ہوگی بار ہوگ ، بس آگرواقع کے مطابق ہے ۔ انوکذب کا احتمال مدر کھے گی ، اور اگر واقع کے مطابق مزہوگ تووہ صدق کا احتمال مذرکھے گ بس يرخر خرك تعرفيف كے تحت وافل رہوكى۔ يجاب عنيه - أس كابواب دياجاتا سيكم رادوا وفاصله سي اوفاصله سي ..... کے معنی نہیں گئے ۔ بلکہ واواس او کے معنی میں سے جو فصل کے لئے آتا ہے ۔ اور معنی یہ ہیں کہ خبروہ ہے ۔ جو احتمال رکھتی ہے۔ صدق کا یاکذب کا ۔ بیس ہرخبر صادق صدق کا احتمال رکھتی ہے ۔ اور ہرخبر کاذب کذب کا احتمال ركفتي في ليس جمع اخبار ميد (لعراي) كي تحت داخل بوكتين -وهان االجواب عيرض مكريه وابسنديده بهيس سع اس مع كدت لين ميس مذكوراحتال كے اس وقت كولى معنى ہى نہيں ہيں - بلكر واجب سے كر تعربيف ميں يوں كہا جائے كر جوصادق مويا كاذبيع والحق في الجواب و اوراس اعتراص اعتراص اعتراص العراب برسي كم مَدت وكذب كاحتمال سيم ادمر ومفهم

خركوبيش نظر مك كرسے - ركسى دوسرى تصوصيت كاس برلحاظ بنيس كياكيا سے -

شبره ارد وقطبی عکسی ولاستك ان قولنا السماء فوقنا- اوراس بركول شك بهيل سه كهمارا قول السمار فوقنا جب بم نظركوه مون الفاظ کے مفہوم کی جانب مجرد کرلیں اور خارج کا عتب ار زئریں ۔ توعقل کے نزدیک وہ کذب کا احتمال رکھتا ہے اورمارا قول اجماع النقيضين موجود معى صدق كااحمال ركمتاب مرن اس كمفهوم كومدنظر ركفت موك -فحصل التقسيم يس تقسيم كا ماصل يه سم . كمركب تام الرصدق وكذب كا احتمال باعتبار الله عنهم كى مطمتا سے ـ تووہ خبر سے در در ليس وه انسار سے ـ مے افان قیل الز- اعتران - سنارے نے فرمایا مرکب تام آگرصدق وکذب کامحتمل سے تووہ خبر اور قفیہ ہے۔ اور تعنیہ ہے۔ ورمزوہ انتہار ہے۔ سوال کامنشار در حقیقت یہ ہے کہ مناطقہ کی اصطلاح میں احتمال نام ہے اور تجویز عقلی کامعتر من سال ارکان کو نفس الامری امکان پر مجول کرتے ہوئے سوال قائم كياسي اعتران كابيان - أب كول يعمل الصدق والكذب كمعى متبادريه بي كرصدق وكذب كا التمال باعتباً رنفس الامركيبو- الدفام رب كه نفس الامرمين النمين سعكوني ايك بي بهوسكتاب معدق ہوگا یا کذب ِ نفس الامرئیں دولوں نہیں ہو سکتے۔ ور کہ اجتماع نقیضین لازم آئیگا۔ چنا بخے لفٹ الامرار تفيخ صرف صادق بهوت بيل مسيع مى رسول الشرء الشرموجود الواحد لضعت الاتنين السماع وعيره ابس كيرخلاف دوسر بي بعض صرف كاذب مي موتي مي السمار تحتنا والارض اجمّارُ عَلَقَيْفِينِ وَعَيْرِهُ سب قَصْاً مَا كَاذِبِ مِينَ \_ اس كِيِّ تَفْيِهِ اور خبركَ تَعْرِيفِ كسي قضيه برصادق سَهِيں أَنَّ - اس كے كدايسا قَضيد كولى سَهِيں ہوتا ۔حس ميں دونوں احتمال آيك وقت ميں يائے جاتم ہی قول؛ فقد يجاب بيض بخاس كاجواب يه دياسي كه واو اس جكه او فاصله كمعنى بيس سع يعنى واوبول کراومعنی کے لئے گئے ہیں۔ حس کے معن دولوں کے درمیان فصل کرنا سے ۔ بین خراس مرکب ہے جس کے بیض افراد مسادق اور دوسر سے بعض کا ذب ہوں۔ اس سئے اب کوئی اعتراض ر واردتهوگا۔ قول؛ غبرمدها - بربواب غرب نديده سے -اس كئے اس تعربيت كى بنيا د برص ق سے -يامون استال صدق وكذب كاموقع بى نهين ربا - لهذااس بنياد برخرى تعرفي اس طرح كرنى له خروه ہے جومیادق ہویا کا ذب تہو۔ بہرمال دیگرجوا بات میں سے ایک تجواب مذکورہ جاب لونجى مان لياماك لوميرك نزديك تريح مهيل سے . قول؛ لامعنى للهُ- احتمال كي جومعنى كرمعترض لغ اعتراض كيا أورجواب ديني والع في اس کومان کھی لیا ۔ اورسوال درست مان کرجواب میں تا ویل کی حزورت پڑی ۔ وہ معنی بجائے خودور سي - ليكن لان الاحتمال لامعنى لم- كين كيم كبيا عزورت على -

المجواب و المعنى المه الفعلى المورات المسمورات المسمورات المسمور المعنى المورود المعنى المورود المعنى المورود المعنى المورود المورود

ومواماان بدل على طلب الفعل والله وضعية اولايدل فان دل على طلب الفعل ولاله وضعية فاما ان يقامن الاستعلاء فهوامروان قامن التساوى فهوالم النقام التساوى فهوالم التنافيل المالة على طلب الفعل لابالوضع فان قولناكتب عليكم الصيام اواطلب منك الفعل وال على طلب الفعل الفعل كالتعلم والتعلم المنافيل الفعل الفعل والتحليم الفعل والتحل على الفعل فهو تنبيه لانه ينبه على مانى ضميوا لمتكلم ويندم فيه التمنى والترجى والتداء والتسم والتسم ولقائل ان يقول الاستفهام والنهى فام الاستفهام فلانه لا يلي عمل من التنبيم لانه المنافي في الترك والمنافي في التنبيم والتسم الانهال المنافي في الترك المنافي المنافي في التنبيم المنافي في المنافي في الترك التنبيم في المنافي في الترك المنافي التنبيم الفعل التنبيم المنافي في الترك المنافي في المنافي في النبيم والمنافي في المنافي في المنافي في الترك المنافي في المنافي في

ت برسی اوروه باطلب فعل پر باعتبار دلالت و فنیر کے دلالت کرایگا . یا دلالت رزگرایگا ۔ پس اگر سے سے سے دلالت کرتا ہے ۔ بیس وہ یا استعلام کے مقاران ہے ۔ اور یا مقاران ہے وہ استعلام کے مقاران ہے ۔ اور یا مقاران ہے دوہ استعلام کے مقاران ہے ۔ اور اگر تساوی کے مقاران ہے ۔ تو وہ التماس ہے ۔ اگر خصوع (عجز) کے مقاران ہے تو وہ وعام ہے ۔ اور وانها قید الد ولالة بالونعة ۔ ماتن نے دلالت کو وضع کی قید سے مقید کیا ہے ۔ اوتراز کرتے ہوئے۔

المشرف القطبي تصورات المام الم ان ا خبارسے جو طلب فعل پر بغیروضع کے ولائت کرتی ہیں کیونکہ مہارا قول کتب علیکم انسالوۃ (تم پر بماز ترش کی محتی ہے ری اور اطلب منک الفعل بھی طلب فعل پر دال ہیں بیکن وہ طلب فعل کے لئے وضع نہیں کئے گئے بلك (ان كى ومنع) طلب فعل كى خبرديين كے لئے (بولى سے ) وان لمديدل على طلب الفعل - اوراكرمركب طلب فعل برنهين دلالت كرتا . توليس وه تنبيه - اسك ادوه مانی منمیرالمتکلم (متکلمے دل میں بوبات ہے۔) اس برآگاہ کرتا ہے۔ وبيندى المراج كفيه المالقني أوراس كي تحت (يعني تنبيه كي تحت) تني ، ترخي ، ندار ، تعب قسر بهي داخل بين ولقائل ان يقول \_ اورمعترض كے لئے كنجائش بيد . كروه يه اعتران كرسے كياستغيام اور بني دولوں یمے مارج میں بہرمال استفہام تواس سے کہ فارج سے کہ اس کو تنبد برجمل کرنا مناسب ہیں ہے اس الے کراستفہام طلب علی کے لئے آتا ہے۔ ہوستگی کے دل میں ہے۔ دینی متکلی سے دریا فت کرنامقعود ہوتا ہے ۔ اس ہوتا ہے ۔ واما النہی ۔ اور بہر صال بنی نواس کے داخل رہونے کی دجہ سے امرے تحت اس سے کہ وہ طلب ترک پر دال سے كەفعىل كى طالب برر . شارح ائندہ اس پر بحث کریں گے۔ البدا الرانشارفعل كى طلب بدوال بور اوراس كے ساتھ استعلار بھى بور تووە امربع لينى قائل خالىد ے اپنے آپ کو بڑا خیال کر کے فعل کی طلب کرتا ہے ۔ تووہ امرہے ۔ اور مخاطب کو مساوی خیال کرتا ہے ۔ اس طلب فعل کا نام التماس دگذارش ہے ۔ اور عاجزی ولواضع کے ساتھ فعل کی طلب کررہا ہے۔ تووہ دعارہے۔ قولهٔ دلاله وطعیت مأتن الدلالة اولیة وضعیة کها تفارت فرون دلالت وضعیه کها و اصادلیه کادکر منبین کیا و اس الن اولیه کمن منت ترک بین و اور تعربین کون مشترک لفظ استعال بھردوسری خرابی میں میں کے اگروضعیہ کے ساتھ اولیہ کی قید کو صیح مان لیا جائے۔ تو بیجی ماننا برطرے گاکہ وہ دلالت کی دوسری دولول قسمیں تفنینی والتزامی مطابقی کے تاریخ میں۔ بیس مطابق کی دلالت اوليه اور تفنمنی والتزای کی تانوی ہوگی -قولم الاستعلاء - اس مقام براستعلارعلو بعى سفرف سے بے - اس مگرعلوكے دوسرے عنى رفعت

بنا- ياسعود سينهيس ع . اورعلوسيمراد اظهارعلوبي -قولا انہافید الدولالہ - شارح کے فرمایا کہ ماتن سے انشار کی تعربین طلب فعل باعتبار وضع کی تبداس کے زائد کی ہے ۔ تاکہ وہ جملے جوطلب فعل ہر ملاوض کے ولالت کرتے ہیں - انشار سے فاسح ہوجا ہیں يعى وضع كى قيد احترازي سع - اس لئة علي كم الصلاة - اطلب منك الفعل وغيرخار رج بهوما ميس -سوال: إطلب منك الععل ديزه جلة خرايس - انشار نهيس - اس كن انشار سع فارج كرف كاكياسوا الجواب، الريجاز إن كوطلب فعل يُرسيخ استعمال كيا عائد توامركى تعريف مجازا صادق آ حائے كى لهذاان كوخارج كرية كى مزورت سع. تولؤخام جان عن القسمة منى اوراستغمام دولؤل تقسيم سے خارج بيل- اس كئے كه يووا ضع ہے کہ استفہام ، امر ، اور الہ ماس میں داخل نہیں ہے۔ تنبیم بس ابھی داخل نہیں کیونکہ استغہام ناطب سے مانی الصر کو دریافت کرنے کا نام سے ۔ اور تنبیہ مافی صغیر المتکام کے ظاہر کرنے کو کہتے ہیں ۔ اور دولوں میں برا فرق ہے۔ اسی طرح بنی بھی افسام (امر، التماس) ورد عار) میں وافل بہیں ہو سکتی کیوں کہ بنی ترک فعل کی طلب بردلالت کرتا ہے۔ اور یہ طلب فعل بردال ہیں . لكن المص ادمج الاستفهام تحت التبيد ولم لعبد المناسبة اللغويية والنهى تحت الامربناء على ان الترك هوكف النفسر المخعدم الفعل عمامن شانه ان يكون فعلا-ا لیکن مصنف نے استفہام کو تنبیہ کے تحت داخل کیا ہے۔ اور مناسبت لغوی کا اعتبا ا نہیں کیا۔ اور ہی کوام سے تلحت واخل کیاہے۔ اس بنار ہر کہ نزک کف النف کا نام سے ذکر عدم الفعل کا بصب کی شان سے فعل ہونا ہو-إ ولكن المصنف جمهوران الرحيا اسطلاحي نام ركين مين بعوى مناسبت كالحاظ كباس لگربہت سی اقسام میں بوری نہیں اسری - مثلان ایر میں متکام کے ماضمید پر تنبیہ مقصود نہیں ہوتی - بلکر خاطب کو اپنی مبانب امتو چر کرنا ہوتا ہے - اسی طرح قسم کو مخاطب کے ذہبن میں بیٹھا نا بهرحال بهبت سے ناموں میں بنوی مناسبت نہیں بان جاتی۔ اس بیے تقلیل اقسام کی خاطرستنہا كوتنبيرمين واخل كردراسي قولاً هوكف النفس عين كاكبنام كرنن سے عدم فعل مطلوب نبين بوتا - جيساكه عام طور يرم جهاجاتا ہے. اس سے یہ فعل بندہ کا ختیاری ہوسکتا ہے اور مزعیر افتیاری ۔ اور نہ اس محماصل کرنے سسے

مشرر ارد وقطبی علسی ا ماصل ہوسکتا ہے۔ مالانکوس کی تکلیف بندے کود بجائے ، اس کا ماصل کرنا بندہ کے لئے مزوری ہوتا ہے اس مع تكليف مالإيطاق لازم أسط في اس مع أي سيمطلوب كف نفس عن الفعل مع واوراس لحاظ سے ہی امریکے سائفہ مشریک ہے۔ اس طور برکہ دولوں سے مطلوب فعل ہے۔ جمہور تظلمین کے نزدیک بنی سے مقصور نہی عن فعل سے و اور عدم فعل اس معنی کراختیاری سے کے بندہ لودولون اختیار میں فعل کوکرے تاکہ عدم فعل کا استرار اس کے فعل ملے زائل ہوجائے . اور بریمی کرزکرہے تاكه عدم فعل كااستمار ببيتور باق رسے وبواى دِنا ايوادهما في القسمة قلنا الإنشاء أما ان لابيدل على شَكَّى بالوضع فهو التنبيدا وبيدل فلا يخ اماان بكون المط الفهد فهوالاستفهام اوغيرك فاماان بكون مع الاستعلاء فهوامران كان الملوب الفعل ونهى إن كان المه التوك اى علم الفعل اومكون مع التساوى فهوالتماس اومع الحضوع فهو السوال وإما الموكب الغيوالتام فاما ان يكون الجذء التانى منه قيد اللاول وهوالتعبيدى كالحيوان الناطق اولايكون وهوغير التقييدى كالمركب من اسم واداة اوكلمة واواة. م اوراكر بماراده كري دويون كوتقسيمين داخل كرفكا . توكبيل مي كاانشار يايه م كه ومنعا وه فیکی کا طلب برولالت مذکرے گا۔ تو وہ تنبیہ ہے۔ بادلالت کرایگا - لیس خالی نہیں ہے کہ یا مطلوب اس سے فہم ہوگا تو وہ استفہام ہے۔ یااس کا غیرہے ۔ لیس یا استعلاکے ساتھ ہے۔ تو وہ امرہے۔ اگر مظلوب فعل مع اور منى المرمطلوب ترك (فعل) سع يعن عدم فعل -اديكون مع التساوي - اللب شي برتساوي كسائة دلالت كرسكاً - تووه التماس مع بالتعنوع وعا جزی کے ساتھ دلائت کرنے گا تو وہ سوال ہے۔ إماالمركب ربهرمال مركب غيرتام سب يااس كاجزر فانى اول كى قيد بهوكا ـ توده تقييدى سه وراين ركب تقييدى مع بصب الحيول الناطق. بإنه وكالوده غيرتقييدى مهد ميسه وه لفظ جو أيك اسم اور ایک ادات سے مرکب ہو۔ یا ایک کلمہ اورا داہ سے مرکب ہو۔ مرسم اولواماد فا-مذكوره عبارت مين شارر ف استغمام اور بني كومركب مين وافل كرف كا اطراية بيان فرمايا سے كواكر بم انتيار كي تقسيم اس طرح بركرناما بين كر استنهام اور منى بمى تقسيمين داخل رئين لواس كطرح كهناجا شطيحها كه انشار كاكسى شي كى طلب بروهندا دلاك مريع كا. يائمبس داوسرى صورت تنبيهم ـ اوريهلى صورت دوحالتول سے فالى نہيں سے . مامقصود فهم وكا ماغيرهم ادراكراول سے تو وہ استفہام ہے۔ اور ثانی صورت ہے ۔ توبہ دوحال سے خالی ہیں ہے ۔ استعلام کے المركة الروقطي عكس ١٩٢٠. سائذ ہوگا یا بغیراستعلاء کے اول امریع - اگرمطلوب فعل ہو - اور بی سے اگرمطلوب عدم فعل ہو ( یعسنی اور ثان دومال سے فالی بنیس تساوی کے ساتھ ہے۔ یا خفنوع کے ساتھ ہے پہلے کوالتماس کہتے ہر و سرے کا نام سوال ہے۔ منارح کی مذکورہ تقسیم سے انشار میں جو قسمیں داخل ہومانی ہیں - بلکہ ماتن انقسیم سے مرف چار ہی اقسام داخل ہوتی تھیں ۔ توال اما الكركب العبير التام - ماتن سا مركب ناقص ك دوسي بيان ك ين اول مركب تقييدى . دوم مرکب بخر تقییدی اس کے بعد مرکب بخر تقییدی کی دو صور تیس بیان فرمانی میں- ایک وہ ہو ایک کلم اور اليه اواة سيم كيب بو. دوم وه بوايك اسم اورايك اواة سه ملاكريزاياكيا بهو كلمه اورا واة سعم كب كماثال میسے فند فعل ۔ اسماورادا ہی مثال علی السطح جبکہ مرکب ناقص کی دو کے بجائے جارا قسام ہیں - اول مرکب صبى بيس الرجل العالمد ووم مركب اصافى غلام بكر . سوم مركب امتزاجى سيبوري - جهارم مركب المزادى بسے فی الدار۔ مگریشہور یہ سے کہ مرکب تقییدی سرکب توصیعی ہی کا نام ہے۔ تو میم اس لحاظ سے تینوں بقیہ اقسام مركب عيرتقيدي كے تحت داخل مومائيس كى . قال الفصل الثاني في المعلى المفروية كل مفهوم فهوجزي أن منع نفس تفوي المنوع الشوك قل المناوية عنه وكلى ان لمنع واللفظ الدوال عليهما يسمى كليا وجزئيا بالعوض . ہے۔ تواس کا نام کلی۔ اور جزئ بالعرض رکھا جاتا ہے۔ دینی کلی وجزئی مہدنا صرف معہوم کی صفت سے اور ماتن کے الفاظ کی بحث کوختم کرسے اب پہال سے مفہوم کی بحث کا اُ غاز فرمایا ہے۔ ابذاحیں من من من الفاظ ميں وقعميں بيان كيا ہے۔ اول مفرد- دوم مركب - اسى طرح بمغہوم كى بمنى دو يں ہيں ۔ مفردا ورمركب اس كو بران كر لئے ہے لئے مانن نے فصل ٹائی كاعبوان قائم كيا ہے۔ جس ميں وه مرف مفرد کوبیان کریں گے کیوں کہ مفرد مرکب کا جزورہ وتاہے۔ اور جزوکل پر مقدم ہے۔ ٠ اعتراض بريس طرح فصل ثاني معائي مُفرده كے بيان ميں ہے . اسى طرح فصل ثالث بھي معاتی مفرده بی کے بیان میں مشتمل ہے۔ لہذا دولول عوال بیں امتیاز مدہوا۔

ٽ-رح ار د وقطبي علسي الجواب، اس كاايك جواب يددياكيا سے كفصل نائى ميں كلى كى الواع سے بحث كى كئى سے . اور فصل ٹالٹ میں کلی اس چیٹیت سے سے کہ وہ مبحوث عنہ ہے۔ اس سے ماتن نے پہال معانی جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے۔ اور فصل تالت میں فی مباحث الکی کہا ہے ۔ بین کلی کومفرد رکھا ہے۔ ووسراجواب، اس اعتراض كايه وياليا سيكفسل الت كلي في ان اقسام كوبياك كرف كے ليك لائ ہے۔ جو دُوسری فصل سے باقی رہ گئیں ہیں ، لہذا دولؤں فصلوں کے عنوا الت سے ان مبیں امتیاز معضود تہیں ہے۔ بلک فصل رابع کے لحاظ سے متاز کرنامعصود ہے۔ اس صورت میں مناسب تھاکہ مقعود بالذات وغیر مقصود بالذات کے مابین فیرٹ کرتے ہوئے ۔ کلی کی جمار مباحث کو ایک فصل میں بیان کر دسیتے۔ اور تعربیاًت کے بئے *الگ*فصل قائم کرتے ۔ مگر تفنن کے ماتن نے ایک مقام میں کہا- الفصل التانی فی المعانی المفردی - اور دوسری فطل میں عنوان اس لرح قائمٌ فرمایا - کہاکہ الفصل الثالث فی مباحث الکی۔ *اگر تغنن کے سے البسا کر کیا جائے تو کو لی حرب* الجواب الثالث - ایک جواب مذکورہ بالا اعتراص کا بہجی ذیا گیا ہے کہ دورسری فصل تو کلی معرد کے بیان برمشتمل سے۔ اور تبیسری فصل مطلق کلی کی بحث میں ہے۔ اس بیئے کہ مفرد کاممکن ہوناممتنع ہونا اسى طرح كلى كاطبعى اورمنطقى نيزعقلى بوين عشرف اوراس كے اجزار میں مشترک بهذا كلي معزد ﷺ التى طرح هى كالقبعى اورمنطقى نينز عقبى بهويے معترف اورانس کے اجزار میں مت ترکیجے - لہذا هى معزد اسكے سائقہ خاص نہیں وولؤل میں مث ترکیہے -اس کے برخلاف فصل دوم ہے کہ اس پرالمفردة مرکبات اسلامی کوشامل نہیں ہے -اتول المعان هى الصور الذهبية من جسف اتها وضع بان الها الالفاظ فان عبر عنها بالفاظمفرية فهي المعلى المعنورة والزفالمركبة والكلام مهنا الماهوني المعاني المفردة كهاستعرب کے اسٹارج فرمانے ہیں میں کہتا ہوں کرمنانی وہ صور ذہنیہ ہیں۔ رصور ذہنیہ کا نام معانی سے )اس تینیت سے کا ان کے مقابلے میں الفاظ وضع کئے گئے ہیں ۔ بیس اگر النا کو الفاظ مفرد سے تعبیر کیا حاسنے تو وہ معانی مفردہ ہیں - ور رہیں وہ مرکبہ ہیں - اور کلام اس مگر معانی مغروہ پر ہوگا میساکر یہ کان اوکے (یعن بیان سے عرکواس کا علم ہومائیگا.) ا تولدًا المعانى \_ لفظمعان معنى لى جعيد باب صرب سے اس كے معنى قصد كريا۔ ارادہ كريلم اس سے معان بیان کیا گیا ہے۔ اور لفظ معنی مصدریمی سے بعض کے نزد یک معنی اسم مكان سے مكرظا برسے كمعنى كاقصدكياماتا سے معنى مقصود بوتے بيل مكان قصر مبيل بواكرتے

رفع القطبي تصورات المسام المسام المسام المحافظ دوسرااحمال یہ سے کے لفظ معنی اسم مفتول ہو ، اور مری کے وزن پرمو - مگراول صورت بہر معلوم ہوتی سے اس لئے اس صورت میں تعلیل کرنے کی صرورت مہیں رہتی . فلاصديه به كمعنى كومصدر مانا جائ . يا اسم مفعول بعنى لفظ سي جوم إدبواس كومعنى كيتي بي اورمعنى و مفہوم دولؤں بالغات متی میں فرق صرف اعتباری سے ۔ فولۂ خان عبر عنها ۔ ریعنی صور دہنیہ کی تعبیر اگر مفرد الفاظ سے کی جائے ) قاعدہ جب افراد معنیٰ کی صفت واقع ہونواس سے بعض اوقات بسیمام اولیا جائے . بعنی وہ جس کا جزور زموں کے المعالی المفردہ کہ کم افرادکومعنی کی صفت بنایا ہے۔ اس سے گمان جاسکتا ہے کمعنی سے بہاں پرمعنی بسیط مراد بول کے۔ فان عبوعنها شارح ن كركررياشاره دياسي كراس مكرمفرد سع بسيطمراد منين سميد بلكروه معنى مرادمين وجن كى تعبير مفرد لعظ سے كى كئي بور ں بیر سرکے سے ماہ ہے۔ اسی طرح مرکب وہ معنی مراد ہیں جن کی تعبہ مرکب لفظ سے گائی ہو - خلاصہ یہ سے کہ افراد و ترکیب اس میں تو لفظ کی صفت ہے ۔ جبساکہ اہل عزید کا مذہب ہے ۔ اور مدان صفت افراد و ترکیب ہے ساتھ تبعث قول؛ دالافه وكبت ـ والاسے نئی صرف فيدك بير - يعنی وان العبرعنها بالفاظ مفردة فيوكی المعنی الی له برعنها بالفاظ مركبة يعنی اگر معنی کی تعبیرالفاظ مفروه سے نہیں گائی ۔ تومکعنی راجع بہوتے ہیں اس امرکی طرف کا أرتعبير عني كي الفأظ مركبه سيركي كني سيد -قولة والكلام ههنا- بحث اس مقام برمعال مفرده سے مع جيساكيم مان او كي يعي فعل ثان كر برجنوان بحشه منان مفرده سے کی جائے ہومنی مرکبہ کے مقابل ہیں - اس کے برخلاف جومشروع میں عنوان دکھ بياكيا تغالين المقالة الاولئ في المفاح الت حس كامطلب به تفارك مقاله اولى معانى مفرده ميس منعربين مع بلكم كربات كوبهى شامل سبع - اس كيئم لخ اكاه كرديا تقاكه فصل دوم فصل رابع كيم مقابل سبع - جو تعربيات مين مضمل سبع اورعنقرب بربعى معلوم بوجايتكاكه وه معرفات جوم كربيات لقيبيد بيهوت بين اورتعربيات ومعرفات كابيان اسى مقاله اول بين كياسيد . توماتن كاقول لامحاله ان كوبعى شامل بوگا-فكل مفهوم وهوالحاصل في العقل اماجزي اوكلى لاناء اما ان يكون نفس تصوس لا اى من جيسف انه متصول مانعاس دقوع الشركة فيه اى من اشتراك باين كشيرين وصدقة عليها اولايكون فان منع نفس تصويمه عن الشركة فهو الجزاع كهذا الإنسان فان الهذبية اذا حصل مفهومها عندالعقل المتنع العفل بهجرد تصوبهاعن صل قل على امويم منعلاة وان لم يمنع الشركة من حيث أنه متصور فهوالكى كالانسكان فان مفروضه اخاصل عندالعقل لمينعس صداقة على كتيرين وعد وقع في 

بعض النسخ نفس تصور معنالا وهوسهو والإلكان للمعنى معتى لأن المفهوم هو المعنى -حبار کے ایس ہر مفہوم اور وہ عاصل فی العقل کا نام ہے۔ یاجزی ہوگا یا کلی ہوگا۔ اس سے کہ بااس کاننس الفس انفوریعنی اس چینیت سے کہ وہ مقصود ہے۔ اس میں شرکت سے مانع ہوگا۔ یعنی اس سے شرکت نے سے کشرین کے درمیان اور اس کے سادق آلے سے ان رہینی افرادکشیرہ بر) اولادیکوں۔ یا دہوگا ۔ لیس اكراس كالنس تفور سركت سے مالغ سے . تووہ جزئ سے . جیسے طان ۱۱ لانسان - اس منظ كر مذرب جب اس كا مفہوم عقل میں ماسل ہو ما یگا۔ توعقل مجرد تھور سے اس کے سادق آنے کو امورمتعدہ برروک دے کی۔ وإن لديمنع الشككة - اوراكراس كاننس تصورت كومنع مذكريه اس بيتيت سي كروه متصوريس توليس وه کلمیہ جیسے الانسان ۔ اس سلے کہ اس کامغہوم جب عقل میں صاصل ہوجائے گا۔ توقہ اس کوکٹبرین پرصادق وقدادقع في لعص النسخ - اورشمشيك بعض دوسرك نسخول ميس مذكور م - نفس تصور معنا وراس ك معنی کالفس تصور) تویہ غلطہ ۔ ورمہ (خرابی لازم آئے گی کہ) معنی کے لئے بھی معنی ہوں ۔ اس لئے کے مفہوم كل مفهوم الم - وهوالحاصل في المعقل - مغيوم وه ب كروعتل ميں حاصل بهو - يمغيوم كى تعربين ب ماصل س كايرب كرمفهوم وه بيرجس كى شال يوسي كروه عقل ميں حاصل بوجائے خواہ لفظ سے بالفعل حاصل بہویا بالقوة ماصل بو- نخواه بالذات يا بالواسط كسي طرح بهي ماصل بود تعربي بالقوة . بالواسط واسط وغيره كي قيودك الشاو كردين سے ياعتران واردن بوكاكروه كلمات جوبم كومعلوم بنين وه عقل مين كس طرح ماصل مول كى . بيمران كومفهوم كس طرح كهاما بيكا جب كه كليات دوسرااعتراص برن برب كدوه توعقل مين ماصل نهين مون . بهراس كومغهرم كيسے كها كيا تو بالواسط ک قیدسے وہ بھی داخل مغہوم ہوجا بیکی۔ تول؛ لانداما اليكوننس لصوم ١١٤ مطلب اس كاير سے كروه تى جوذ بس ماصل ہے اس كامدت تعول في الذبن كى حِنْدِت سے آگر عِقلاكترين براس كاصادق آنامِال ہو۔ تو وہ جزن سے۔ جيسے زيد ہدم الانسان - جيب ذهن ميں مامسل موتوععل ان كے كثير ن برصا دق كومحال متى سے - اور خصول في الذين كى سے اگرکٹرین براس کا صدف عقلامحال مرہوتو وہ معہدم کلی ہے ۔ جیسے انسان ، حیوان وعیرہ تولدًا ي من حَيث انه متصوى - يو نكر ما تن كى عبارت و ان منع ننس تصويرى ، سع بظام ربي معلوم ہوتا ہے کہ مترکت سے مالع درجتیقت تصور نہیں بلکمتعورہے . لینی بوشی تعدر کے بعد عقل مامال ٥٥٥٥٥ الشرف القطبي تعبورات المسابق المورد وتعليم عكسي ١٩٤٥ المورد وتعليم عكسي ١٩٤٥ المورد وتعليم عكسي

قول؛ فان المهد دیده - کبونکه بدست تعین پر دلالت کرتا ہے۔ اس سلے شرکت سے مالغ ہے۔
سوال: کسی شخص کو دور سے دیکھنے کے بعد ہم کہی اس کو زید بھی عمر دوغیرہ کا فکم کرتے ہیں ، اس صورت
میں شی معین کتیرین برصادق آئی ۔ معلوم ہوا ہذیبت وقدرع شرکت بین کتیرین سے مالغ نہیں ہے۔
الجواب: ۔ معدق بین کتیرین اور تجویز بشرکت بین کتیرین دولؤں میں بڑا فرق ہے ۔ معدق میں مشرک کتیرین مہونا ہے ۔ معدق میں مشرک کتیرین موتا ہے ۔ معدق بین کتیرین میں امریمت مرک تیرین و تا ہے ۔ اور تجویز کتیرین میں میں سے ایک ہونا ہے دولؤل میں برطافرق ہے ۔

دفتاد قع فی بعض النسم نفس نفوی معنالا۔ شریبے دور کہ انسن نبول میں الفاظ بیمی نفس تھوی معنال تو بہ سہوہے۔ صاصل اس کا بہ ہے کہ منہ کا صدق قصول فی الذہن کی چیتیت سے اگر عقال کثیرین پر صادق آسنے سے ما بغ ہولو وہ جزئ ہے ۔ جیسے زید جب ذہن میں عاصل ہو گیا تو عقل تشرکت کیون سے مالغ ہوتی ہے۔ اور اگر مذکورہ چیتیت کے مطابق اس معہدم کا صدق بین کثیرین عقال متنع مذہو۔

تووه کلی ہے بھیے النسان ۔

وانها أبد بنفس التصور الان من الكليات ما يمنع التركة بالنظرالي الخارج كواجب الوجود فأن التركة فيه مهنيعة بالدليل الخارج لكن اف المجرد العقل النظرالي مفهومة لديمنع من صدقة على كشيرين فان مجرد الصوري لوكان ما نعا للتركة لديمنع وفي البنات الوحد الدينة الى دليل الحروكالكيات العرضية مثل اللاشي واللامكان واللاوجود في الهايمة الناصد في على شك من الاشياء بالنظر الى الخارج لكن لإ بانظر الى مجرد تصويرها ومن عهنا بعلم ان اخراد الكي لا يجب ان يكون الكلى صادقا عليما بل من افراً من النظر الى الخارج الخارج اذله يمنع العقل عن صدق عليم جدد تصويرة فلوله يعتبر النسور في تعريف الكلى والجزئ الناملي والجزئ الناملي والجزئ الناملي والجزئ الناملي والجزئ الناملي جزء لربي والحيوان فالعون ما المنام والمنسوب الكلى والمنامل والمنسوب الى المورد المنسوب الى المحرد على وكرن لك وكرن المن والمنسوب الى المجزء المنامل والمورد المنامل والمنامل والمنامل والمنسوب الى المحرد والمنسوب الى المحرد والمنسوب الى المحدد وحرث والعدون تسمية الدال باسم المدول.

ترجیات اور بیشک مسنت نے کئی کی تعربیت کونفس تصور کی قید سے سائند مقید کیا ہے۔ اس لئے کہ

شرف القطبي تصورات الموات المرمة اردوقطبي عكسي المحاقة کلیات میں سے بعض وہ ہیں ہوں شرکت کو باعتبار ضارج کے شع کرتی ہیں۔ جیسے واجب الوجود اس لئے کہ اس میں *مٹرکت م*ال سے دلیل خارجی سے ۔ لكن اذاجروالعقل ـ سكن جب عقل نظركواس كيمفهوم ك طرف مجرد كرك و ريعن لنس مفهوم ذبهن ميس بهوام خارج سے قطع نظرکر لے) تو وہ کتبرین برصادق آلے سے منع نہایں کرنا راس لئے کہ تحف تصور بعول ان کے) اگر ترکت سے مانع ہوتا۔ تو وحدا بنیت کو ثابت کرنے کے لئے دوسری دنیل کی حاجت نہوتی وہ کالکلیات الفرضية ۔ اور جیسے کلیات فرمنیه مثلالاشی لاامکان - لا**وجود** به وه کلیات میں کرکشی من الاشیار (کسی بھی چیزپر) ان کا **صدق خارج میں** لكن لا بالنظر الى مجود تصوي ها . سكن يداستاله ال كيمن تصور برنظر كرت بوسة بنيس سع . وبلكفادج كى طرف نظر كرين وجرس ) صدق محال ہے۔ وسن مهذا يعلم اسى سے يدمعلوم ہوتا ہے كہ كلى كے افراد كے يخ واَبِوبِنهِين سِے كَكُلَى ان بِرصادق أَتْ عَ لِلْكِلِعِصْ افراد وه بھی ہیں كہ مال سے كركلی اُن بِرخارج مين وإذالمه يمتنع العقل واورجب على محال نبيل كهي كلى كے صدق كوان افراد پرمحض تصور كي صدتك و المنذاالرنس تصور كالحاظ جرتى اوريكى كى تعرفي ميس مذكرابيا جاتا - لوالبته يكليات (مذكوره) جزى كى تعرفي مير دا فل بوحاتين - سب تعريف كلى وجزى كى جامع مدرستى -وبيان السمية بالكلّى ـ اوركلي اورحزن نام ركف كايهان يهد ككى غالباجزى كاجزو بوتى مع ـ انسان (کلی ہے) بیں وہ نبید کا جزوہے۔ اورالیوال لیں ٰوہ الندان کا جزوہے۔ اورجیم وہ بیوان کا جزوہے۔ بیں جزنی كل بيواكرنى سے ۔ اور كلى اس كا جزوبيونى سے ۔ وكلية الشيئ. اورشى كى كليت جزى كى طرف لسبت كرتے ہو اكر تى ہے۔ يس وہ شى منسوب الى الكل الكي اورمنسوب الى الجزر فبرقي بهوفي سعيه واعلمه ان إلكلية وَالجزيِّك - اورجان تُوكر كليت وجزئيت بالذات معانى بين اعتباركي جاني بين - اور بهرعال الفاظ تووه کھی کھی وجزئ بالعرض نام رکھدسیئے جائے ہیں۔ تسمیہ الدال باسم المدلول کے قاعدے سے ریعی دال کومازامدلول کا نام دے دیا ماتا ہے۔) اور جزئ كى تعربيف مالغ مذر مهتى ـ بیان اس کایدسے کربین کلیات وہ ہیں جودلیل فارجی سے مالغ شرکت ہوتی ہیں ۔ مثلاوہ کلی حس كاليك بى فردفان ميس مو بود بو بهيه وابيب الوجود ، ياده كلى صب كاكون فردفارج ميس مذيا ياماتا بو -

ٺرڻ ارد وقطبي عل جيب لاشي . لامكن . لا موجود . اس لئ اگرتعرافي مين مولفنس تصور ،، كي قيد نگاني جائي توي كليات سب كي سب فربین سے فارج ہوجاتیں۔ بوط ، واجب الوجود كومناطقة كوكليات كتحت زير بحت لانا النبيس كي موشكا فيال بين والعياذ بالله آ پُرْبُرْاستى سىت اليبج و آي برخق باطل ست-عقل درانبات وحدت نيره ي كردو جرا-تولئ كالكياب الفرضية - كلى فرضى كاتعرف وكلى فرسى وه كلى سعب كاكونى فرد فارج مين ما با ما ما الهو. مسے لاموں و . المكن . اور لاشى وغيره أ اس كے كه اگر بيرونود بهوتواس كومكن بنني اور موجود كہتے ہيں - اگر كليات ينيه كا وجود خاررج ميں مان ليا جائے - ٽولائنی ادرشی اس طرح موجود ولاموجود كا اجتماع لازم آئيگا - اور پياڄيا، ہے۔ جوکرمیال سے مصل یہ سے کہ تو نکہ ان کلیات کا کوئی فردخارج میں موجود نہیں ہے ۔ اس لیئے ر بان کئی مگر کلی در ن کا تعلق نفس منہوم سے ہے۔ اس کئے محض مقل کے اعتبار سے تکثروی م كى بنار بران بركلى كى تعربيت صادف آتى بے۔ ومن مهنايعلمد - جب يمعلوم بوكياكه كليات فرينيه يعن لاشي لامكن وغيره ننس الامرميس موجود نهيل مد نسى فرد برمدادق إن بن مناطقة ان كوكلى كيته بين. تؤ دوسرى بات يرتجى حاكَ لينا چاسِيَن كركلي بن إفراد سيحلي سيصنورى تنهيس سيركهان افراد برصادق بهي بربساً وقات اليسابهي بوتان بيركه كلي كالصدق بيفس ا فراد برمال بھی ہوتا کیے۔ لہذا امکان فرض گلی کے صدق کا تعیبار ہے۔ اورا فراد کا نفس الامرمیں محقق ہونا قول؛ دبدان دجه السمية - وجرسية ونكمل اكترابي جزى كاجزيوني بيسانسان بوكر بورع يعن كلى ب پنے افرا د زید بھر، بگر کا جزوم ہے ۔ اس کئے کہ فردمیں دو جزو ہوئے میں ، ماہیت لؤعیہ اور تشخص .ان دولؤل سے مل کر جزئ بنتی ہے۔ لہذا کلی ابن جزئ کے لئے جُزو ہوتی ہے ، اسی طرح بیوان جسم نامی برانسان کے جزو سے كر نوخ اپن جنس أورفصل سے مركب ہوت ہے ۔ السان كے لئے جوان كونس ہے . اورالسان كابزوسيد امى طرح جسم جنس سے اور حيوان كاجر وسے اور جوابر ارسے مركب ہو- اس كوكل كينے بال ـ كيس کلی جزیمونی اور جزئ کل بونی ۔ قول عنالبا - سے مراد اکتر سے - اس سے کرمبس ، بوع ، اور فصل اسیف افراد کا جزو ہوتی میں عوض عام اور فاعدا بيف افراد كاجزونهين بوتين - اس ك مذكوره بالاقاعده اكثري م - كلى نهيس مع -قول كلية الشيئ ـ وجنسم كابه دور القدر سد يبنى سي كاكلى بونا . جزى كا عتمارسد بوتاب بعنى كلى جزئ أور غير جزئ برصاد ف أك ك وجس كلى بهوت سم - حس طرح جزئي اصافى . جوكرده مفهي ب بواتص تحت الاعم ہو۔ کو کلی جزئ اصافی اور اس کے بخر کو مشامل ہوئی ہے۔ لہدا کلی ابینے کل کی طرف موب ہونی اور ہوکل کی طرف منسوب ہواس کو کلی کہتے ہیں۔ اس طرح شی کا برزی ہونا کلی کے استبار

ٽــرا*ن* ارد وقطبي<sup>ع</sup> بیٹک تم نے بہچان لیا ہے کہ اس مقالہ کے لکھنے کی غرض جہولات تصور ہے حاصل کرنے کی کیفیت كامعلوم كرناسي معلومات تعوريه سے - اوروہ لین معلومات تعوریہ جزئیات سے حاصل ہیں بلكران سيرعلوم ميں بحث بي بہيں كى مان ان كے معتبر بوسانے اور منطبط مربوسانے كى ومبسے (يعنى ات بدلتی رمهتی ہیں اوران میں کوئی انصباط بھی نہیں ہوتا کی اس لئے منطقی کی نظر کلیات کے بیان سنلق میں اصالۃ کلیاکت سے بحث کی جاتی ہے ۔ پر اتن نے اس دعویٰ کی بہ تیسری وج بیان باسع ـ اس دليل سه امك اعة اص كا د فعيه كفي ہوگيا ۔ اعترامن يه مقاكه ماتن في مقاله أولى كومفردات كل بحث مين منعقد كياسيد. اورمفردات كي دوسمين مين - لبداس مقالے میں ان دولوں سے بحث بونا عامیے - جبکہ مأتن في مرف كليات كاذكركياب اورجزئيات كونزك كردياب -الجواب - اس اشكال كابواب يرسي أراس مقال كاغض يرسي كجهول تصوري كومعلوم تصوري سي نے کی کیفیت معلوم کی ماسے تو اس پروہی اتوال ذکر کرنا جا سے ۔ جن کاکسب وابعال میں داخل ب والصال میں جزیرات کا حض نہیں ہے۔ اس کئے کہ جزیرات رکا سب ہوئے ہیں اور سکتب يع مناطق كى نظر كليات كے بيان بر مخصر ہو كئى - اور جزيئات كور كرك كرديا كيا -دهى لاتعتنص - اقتناص كمعنى شكاركرنا - مراد صاصل كرناسي - مطلب يسيك مجبولات كوترزئيات معنمين ماصل كياما سكتا كلى محبول كوجزئ سع اس كئ ماصل نبين كياماسكتا كراكروه جزئ اس كلي رد ہے۔ تولازم آ بڑگاکہ فاص اپنے عام کے لئے موسل ہے۔ اور آگر ریجزی کسی دوسری کلی کا فرد ہے تولازم آسية كاكرايك مبائن دوسرك مبائن كاكاسب سه اوريه دو بول صورتيس باطل بين -ودسرى صورت يرسع كم نامعلوم جزئ كومعلوم جزئى سے ماصل كيا جاسئے۔ تويہ اس سنے جائز بہيں كہ جزئيات ماديه كااوراك تواس خسه كلابره سع كباما تاسعيه اورجزئيات معنويه كاادراك حواس باطني لیا جاتا ہے۔ اور ایک چیز کا حساس دوسر ٹی چیز کے لئے احساس کے لئے موصیل نہیں ہواکر تا۔ اعتراض ـ اس براشكال بيه م كرقفية تخصير بوشكل اول ميں كبھى صغرىٰ ـ اوركبھى كبريٰ بنتا ہے ـ اور اس سے کسب اکتساب کیاجا تاہیے۔ مالانگرومنورعاس کا جزئی ہوتاہے۔معلوم ہوا جزئ مادی کا سب ہو ہے۔ سے۔مثلا ہذا بکر و بکرانسان۔ نتیجہ لیکے گاکہ بذاالنسانِ ۔ الجواب - بزن كاسب بوك كى ننى سے - كسب عتبركى ننى سے يمطلق كسب كى ننى معترمرف كليات ميس بوتاسع قول بل الدبعث و بزن سع عدة ركسا كامطلب يدب كرس بن كوموضوح بناكراس كاسوال

شرف لقطبي تصورات المناسب المناسب المناسب المناسبي مين سيكسي مال كواس كاعمول نهين بنايا جاتا . بلكرمسائل منطق مين موصو مات صرف كليات بهواكرية بين . مشیخ نے شفار میں لکھا ہے کہ ہم جزئیات میں فورفکر کرنے میں مشغول مدہوں گے۔ اس طرح وہ اول تو عزر متناہی ہیں۔ان کا احصاء ناممکن ہے۔ دوم برہے کہ ان کے احوال تبدیل ہوتے ہیں۔ فالكى اذانسب الى ماتحته من الجزئيات فاما ان يكون نفس ماهيتها اود اخلافها اوخاسمًا عنها والداخليسى ذاتيا والخارج عرضيا ومهايقال الذان على ماليس بخامج وهذا اعممن الاول والاولاى الكي الدى يكون نفس ماحية ماتحته من الجزئيات هوالنوع الإنسان فانه نفس مأمية ن يه وعمروو يكروغ يرحاس جزئيًا منه وهي لا تزيده على الإنسان الولعوارم مشخصة خام حبسة عنصبها يمتان عن شخص أخر مر کے اپنی کلی جب نسبت کی جائے ۔ اپنے ماتحت جزئیات کی جانب بس یا وہ ان کی عین ماہیت الموكى - ريعن كلى اين ما تحت جزيرًات كى عين ما بيت بهوكى -) باان ميں داخل بهوكى - ريعني جزئيات كى جزيه وكى و) ياان مع خارج بوكى ولين كلي اين ما تحت جزئيات كى مقيقت سے خارج ہوگى ـ والساهل يسى دانيا - اوردا فلي كانام ذات ركها ما تابع و اور خارج كانام وضى ركها ما تاب -وسبهايقال - اوربساا وقاب وال كهاما تاسير اس مقيقت كوجوخارج نربو اورداي كي بدمعني اعم ہیں اول سے ۔ اور اول لینی وہ کلی جواپی مامحمت جزئیات کی عین ماہیت بھو۔ تووہ بوع ہے ۔ جیسے الانسان اس کیے کوه (السان) زید عمرو، بکری مین ماہیت ہے. اوروه انسان سے زائد نہیں ہے۔ (یعی جو تفقت انسان کی سے وہی ابعد حقیقت زید اعم، بکر کی ہے۔) الابعوابهن مشخصة ربيكن ال عوارض مين كروم شخصه بي اورانسان سے فارج بي (يعني انسان كى تقيقت سے فارج ميں) كران عوار من مضخور كيوج سے وہ دوسر بے مشخص اور متاز ہوتا ہے -مے اقولۂ افانسب الی ماعته - ماخت سے مراد مایمل علیہ ہے ۔ لین کلی جن کامحول بنی ہے اسی طرح جزئیات سے افراد کلی مراد ہیں صبے انسان کے افراد زبیعر، مکروغیرہ ہیں۔ اور کلی کی نسبت جب اس کے ملحت افراد وجزئیات کی جانب کی جائے۔ تو اس کی تین صورتیں نکلی مين - إوركلي اين جزئيات كي عين حقيقت بهوكي و يا داخل حققت بوكي - با ماسيت سيفارج بوكي اول كونوع كيته بين اس سلے كه نوع اسينے مائحت افرادكى عين حقيقت ہوتى ہے. جيسے النسان زيدو مكر تحيرہ لی عین ماہیت ہے۔ دوسرى كى دوقسيس بين- اول مبنس . دوم فقيل . اورتيسسرى صورت كى بھى دوقسميں بين -

اول خاصه دوم عرض عام دیدسب کلیات خسمت کنام سیمشهورین قولهٔ نفس ماهیتها دستی کوتخصات خارجید سیم در کرد نے کے بعد جواس شی کامفہوم باتی نیج دواس شی کی ماہیت ہے مثلاز بیسے رنگ موٹا بنا ملبانی بچوڑائی دوغیرہ تشخصات سے الگ کردیا جائے ۔ توزید نفس انسان باتی رہ جاتا ہے۔ یہی زیدکی انسان محفن ہوئے کی ماہیت ہے ۔

تولا الساخل وال اس کو کہتے ہیں۔ جو ماہیت ہیں داخل ہو . دوسرااطلاق دان کا یہ ہے کہ جو ماہیت ہیں داخل ہو . دوسرااطلاق دان کا اطلاق صرف جنس اور فسل سے خارج بنہو خواہ اس ماہیت ہیں داخل ہو یا تاہو . بہلے عنی کے لیاظ سے ذاتی کا اطلاق صرف جنس اور فسل پر ہوگا ۔ لوز کو ذاتی تا کہا جا سے گا ۔ کیونکہ انسان کو عین ماہیت ہے ۔ مگر داخل ماہیت ہیں ہے ۔ اس کے کہ قاعدہ سے کہ نئی اپنے نفس پر داخل ہیں ہواکرتی - دوسر سے معنی کے لیاظ سے ذاتی کا اطلاق جنس فضل ادر نوع تینوں پر ہوگا ۔ اس سے کہ اگر اور نوع تا ہوں داخل نہیں ہواکہ واللہ میں داخل نہیں ہے ۔ توخار سے بھی ہیں ہے۔ اور نوع تینوں پر ہوگا ۔ اس سے کہ اگر اور غانس میں داخل نہیں ہے ۔ توخار سے بھی ہیں ہے۔

تمانيع الريداماان بكون متعدد الاشخاص في الخارج او لا يكون فان كان متعدد الاشخاص في الخارج فهوالمقول في جواب ما هو بحسب الشوكة والخصوصية معالان السوال بها هوعن الشخى انها هولطلب تمام ما هيته وحقيفة فان السوال سوالاعن شئ واهد كان طالبالتمام الماهية المختصة به وان جهع بين سني ين الشياء في السوال كان طلبالتمام ماهيته الاشياء المهايكون بتمام الماهية المنتقب والشياء في السوال كان طلبالتمام ماهية الانسان كان هوتمام ماهية كل ولما الماهية المنتقب كان المول في الموال المنازحة في الماهية كل ولما المنتقب الم

ت رسی کے دونوع فالی نہیں ہے کہ فارج میں متعد دالاشخاص ہوگی۔ (یعنی اس کے افراد فارج میں متعد دالاشخاص ہے۔ تو پس وہ ما ہو کے جواب میں متعد دالاشخاص ہے۔ تو پس وہ ما ہو کے جواب میں باعتبار مشریک ہوئے۔ اور باعتبار فاص ہوئے کے ساتھ ساتھ لولی جائے گی ۔ اس لئے کرشی کا سوال ما ہوئے ورلید تمام ما ہیت (تمام حقیقت کو معلوم کرسائے کے ساتھ ما سے ۔ پس اگر سوال شی واحد سے ہولت وہ سوال اس تمام ما ہیت کا ہوگا۔ جواسی کے ساتھ فاص ہے۔ اور اگر سوال میں شی واحد سے ہولت وہ سوال اس تمام ما ہیت کا ہوگا۔ جواسی کے ساتھ فاص ہے۔ اور اگر سوال میں

دوچیزوں کو جی کرایا جائے . یا چنداشیار کو جی کردیا جائے ۔ تواس تی واحد اور دیگراشیار کی تمام ماہیت سے سوال در حقیقت تمام اس ماہیت کا ہوگا۔ جوان کے درمیان مضرک ہے۔ وبهاكان النوع متعدد الاشخاص كالانسان - أورجب لؤرع متعددا شخاص والي بو- عسيرانسان (کہ اس کے افراد خارج میں کثیر ہیں ) توقہ اپنے ماتحت افراد کی تمام ماہیت ہوگی ۔ لیس حب مثلان پیسے كة دريد سوال كيا حاسة - را وركها جاسة كه كه زيد ما بهوى توانسان بى جواب ميں بولا حايتگا - اس ك كه وه (يعى انسان) تمام مابيت مخفد مع زيد كے ساتھ - اور اگر زيد عرب ماہما كے ذريد سوال كيامائ میں انسان ہی بولاجا پڑگا ۔ اس کے کرانسان دوبوں کی کمال ماہیت سے اور دوبوں سکے فلاجرم ان يكون مغولاني جواب ماهو. تولاماله وه رانسان) ماهوكيجواب ميس بولامايكا - باعتبار تصوصت کے بھی اور ہاعتبار مشرکت کے بھی ساتھ ساتھ۔ وان لم يكن متعدد الاشعاكس - اوراكر لؤع متدر وافراد والى بنهو للكراس كى لؤع مشخص افراد مين ربوسيس ووولوع محول بولى جواب مين ما هو عسب الخصوصية المختصة - اس سفك مابوس یے والا طلب کرتا ہے۔مگریمام اس ماہیت کوجواس کے ساتھ فاص سے کیوں کہ اس کا دوسرا کوئی فرد اس کے علاوہ موجود نہیں سیے کہ سوال کرنے والا اپنے سوال میں اس کو اس کے ساتھ جمیع ک ے۔ تاکہ وہ متام ماہیت مشد کہ کاسوال کرنے والا ہوجائے۔ مے اول تعدالنوع - مائن سے اور علی دوقسمیں گئتی- شارح سے اس کی تشریح کی ہے کہ انوع ا دومانتوں سے خال نہیں - اول متى الاشخاص ہوگ - يا مندوالاشخاص ہوگ - اول كي مثال تمس سے كذاس كاخارج بس حرف ايك فروس ، دومسر ميك مثال الانسان سے كه اس كے افراد خارج بيس كثير موجود بيس. اعتراض: بوع كى ايك تيسرى قسم بعى بيع . يعنى وه كلى بعرب تحافراد بالكل موجود تهيل بين ملكه الناكى الواع موجود مين - جيسے الكلي لورع مين كلي سے افراد اشخاص نہيں بلكه الوارع ميں يعن النسان فرس بخنم لقوين الجاب. بذرع كے افراد باعتبار مغہوم اشخاص اور باعتبار صدق كے الذاع بيں ، اور آگراعتبارات كا فرق الرموتاً تومكست كمسائل بي بالحل بومات بي - بولاالا اعتبار ببطلت الحكهة قولهٔ فان کان متعددالانتخاص۔ مناطقی اصطلاح میں لفظ ماہوکے ذرید پوری حقیقت دریا فت کیات ہے۔ لہذاجب مرف تن واحد کاسوال کیا جائے ۔ لو لوع جواب میں محول ہوگی ۔ اس لئے تنی کی ماہیت لوزع ہے۔ اور اگرسوال میں متعدد اشیار بول اور حقیقت سب کی ایک بولین سب متفقة الحقالی بول اقراس وقت بى اورع جواب ميل لول حاسك كى - اس ليك كران متعدد التيارى متمام ماميت اوع بعد - اب آكر اوع متعة الانتخاص ہے۔ اور اس کے متعددا فراد میں سے کسی ایک فرد کی بابت سوال کیا جائے توجواب میں افرع باعتبار خصوصیت کے بولی جائے۔ اگر سوال میں متعددافراد کو جع کردیا گیا ہوتو باعتبار شرکت کے دہی اندی بولی جائے
گ ۔ خلاصہ یہ ہے کہ متعددا شخاص والی اورع خصوصیۃ محفۃ ورشرکت ہردد کے اعتبار سے ماہو کے بواب میں بولی جائے
گ ۔ اور وہ اورع ہومتی الاشخاص ہے ۔ وہ مرف خصوصیت محفۃ کے افاظ سے مجول ہوگی باعتبار شرکت ہواب میں محمول یہ گی ۔ اور وہ اور ایسی موری ۔ اور ایسی کے بیس مگر کھی تنہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے ۔ جیسے لاجدم بولی دون مارول کا ۔ لاجرم بعنی لابد ہے ۔

واذاعلهت ان النوع ان تعددت اشغاصه في الخارج كان مقولاعلى تشيين في جواب ما عدى الانسان وأن لم تعدد كان مقولاعلى واحد في جواب ما هو فهواذن كلى مقول على واحد اوعلى كشيرين متغفين بالحقائق في جواب ما هو فالكلى جنس وقولنا مقول على واحد ليد خل في الحد النوع الغير المتعدد الاشخاص و قولنا اوعلى كشيرين ليد خل النوع المتعدد الاشخاص وقولنا متفقين بالحقائق بيخوج الجنس فاندمتك على كشيرين مختلفين بالحقائق وقولنا في جواب ما هو ايخرج الشلشة الباقيدة اعنى الفصل والخاصة ك العرض العام الانها الاتقال في جواب ماهو .

ترجی ہے۔ اور جب کر تو ہے جان ایا کہ نوع اگراس کے اشخاص (افراد) فارج میں متن دہوں تو قدہ ماہو کے اس کے افراد متعدد ہیں اجواب میں کئیرین برمجول ہوگی جیسے الانسان (کہ انسان نوع ہے ، اس کے افراد متعدد ہیں اس سے کہ ماہو کے ذرایع جب کثیر افراد سے سوال کیا جائے گا تو انسان جو اب میں بولاجا پڑگا ۔)
وان لمدیتعدد ۔ اور اگر لوزع کے افراد متعدد رہوں تو وہ ایک پر لول جائے گی ) ماہو کے جواب میں ۔ فہدا ذن کلی ہن وہ لین کلی اس وقت کلی ہے جو ایک پر یاکٹرین متفقین بالحالت پر ماہو کے جواب بیں فہدا ذن کلی ہن ۔ اور ہم اراقول مقول علی واحد اس واسطے ہے تاکہ تعرفین ہیں وہ لوئے بھی ۔

بولى مائى ہے۔ لیس کلی مبنس ہے۔ اور بہارا قول مقول علی واحد اس واسطے ہے تاکہ تعرفی من وہ اور علی کئے ہیں۔ داخل ہوم اسٹے ہے تاکہ نوع متعدد الانتخاص داخل ہوم اسٹے ہے ہوئے متعدد الانتخاص سے۔ اور بہارا قول او علی کئے ہیں۔ اس کئے کہ تاکہ نوع متعدد الانتخاص تعربین داخل ہوم اسٹے ہوم اسٹے ہوم اسٹے ہوم اسٹے ہوم اس کے اس کے کہ متاکہ ماہو اس کئے کہ تاکہ کلی سے کہ دہ در بہارا قول فی جواب ماہو اس کئے کہ تاکہ کلی کی تین باقی تعمیں خارج ہوم ایک ۔ یعن فصل ۔ خاصہ بومن عام کیوں کہ یہ تینوں ماہو کے جواب میں نہیں ہوم اسٹے کہ تاکہ کی تین باقی تعمیں خارج ہوم ایک ۔ یعن فصل ۔ خاصہ بومن عام کیوں کہ یہ تینوں ماہو کے جواب میں نہیں ، است بی اسٹے کہ کہ دور اسٹے کہ کہ کہ دور کہ کہ دور کہ کہ کہ دور کہ کہ دور کی دور کی دور کہ کہ دور کی دور کو کے کہ دور کی دو

خرف القطبي تصورات ٢٠٥ المركة اردوقطبي عكسي المحترية الما سرسيدا عتبارات خواه كتف بى مول يتى واحدى ريتى سب اس ك حقائق متعدد اعتبار موساكى بنار برجسع سنهيس لاني حاسكتي. قول المثلثة الباقية تينول كليات عوض عام خاصه اورفصل حس طرح ما بهوك قيدسه فامن بومان بين متفقين بالحقائق سع بعي فارج بين البتر متفقين كي قيد سي فصل بعيد فارج بهوني تهد رايعي قابل العباد ثلاثة (نامی صماس وغیره اسی طرح منس كافاصه جیسے مائنی بونا فارج بوتا ہے۔ اور ما بول قید سے فسل قریب و بعید معلقا فارک ہوجات ہیں ۔ تولة لا المالا تقال - ما بوك بواب ميس امي شي كي جواب ميس عوض عام بنيس بولا ما تا يعي محول بنيس ہوتا - اس کے کیون عام مذلوتمام ماہیت ہے مہی میزسے - اور فصل و فاصد چونکیمیز دیتے ہیں - اسی کے وہ ای شی کے جواب یں بولے جائے ہیں - اس لئے ماہو کی قیدسے یہ تینوں فارج ہوگئے ۔ وهناك نظروهوان احدالامرين لانهم امااشتمال التعربين على اسرمستدى ك واماا نلايك التعريب عامعا لان المراد بالكشيرين ال كان مطلقا سواءكان موحودين في الخارج اولمعكونوافيان ان يكون قول المقول على واحد تمانك المنسوا لان النوع العنير المتعدد الاشفاص في الخارج مقول علىكتيريس في السناهن وان كان المراد بالكيتيرين موجودين في الخارج يخرج عن التعوليت الانواع التى لاوجودلهافي الخارج اصلاكالعنقاء فلايكون عامعًا-

قرص لے اور بہاں پر نظر ہے (ای تراض ہے) اور وہ یہ ہے کہ دوامور میں سے ایک بھی لازم آتا است کے بیان ہوں الفاظ زائد مزورت است کے بین ۔ پانچھ بین الفاظ زائد مزورت فرکئے گئے ہیں۔) اور یا بھرتعراف جامع نہیں ہے۔ لان المداد مالکٹ یوبی کیونکہ کتیہ بن سے مراد اگر مطلق ہے۔ برابرہ کہ وہ موجود فی الخارج ہوں۔ یانہ ہوں تولازم آتا ہے کہ ماتن کا قول المقول علی واحد " نائد ہو۔ بیکا رہو ہے فائدہ ہو۔ اس لئے کہ وہ نوع بوغیر متعدد الاضاص فی الخارج ہے۔ وہ کتر بین موجود بین فی الخارج ہے۔ وہ کتر بین موجود بین فی الخارج ہے۔ اور اگر کٹیرین سے مراد موجود بین فی الخارج ہے۔ تو تعرایت سے تمام وہ الذائ فائد ہوجوات ہیں جن کا وجود خارج میں بالکل نہیں ہے۔ بیسے عنقار بیس تعرایت جامع مذہ ہی ۔ جیسے عنقار بیس تعرایت جامع مذہ ہی ۔

تنظیم کی افول ده ده داک نظر - ماتن سے جہور مناطقہ کے فلاف نوع کی تعربیت کی ہے ۔ انہوں سنے انہوں سنے مسلک میں المقول علی دامد کی قید برط معادی ہے ۔ اس کا فائدہ بیسے کہ تاکہ نوع کی تعربیت وہ نوع بھی داخل ہو جاسے میں فرد ہو جو در سے ۔ مگر شارح سے اس پراعترامن وارد کیا ہے کہ

المريخ الردوقطبي عكسي الم اس تعربیت میں بعض الغاظ مزورت سے زائد درج کر دبیئے گئے ہیں ۔ اور اگرافتر المان قیود کو مقید بنا دیا جا توتعربین ما مع بہیں رہتی۔ اعترامن کا ماصل بیسے کے لوع کی تعربین متنے بین متنفیان بالحقائق فی جواب ما ہو کے الفاظ ہیں ۔ اس ميں كتية بن سے كيام ادب أكرم ادعام بوكويين موجود في لفن الامر بوں يا ربول يعن افراد فرضي بول اتو اس صورت بين المقول على واحدى قيد البيكارسيد اس سنة كه تعربين اس قيد كر بجاسة بيق صاد قسيد. س كے دوجس كے افراد متعدد ہول. آئر فارج ميں افراد موجود تنهوں تو مفرومن ہونے كي وج سے ذہن مين موجود بين - اسسليّة المقول على كتيرين صادق آئيكا . اور الركتيرين سعم ادعام ندمو - بلكه خاص موجود فی الخار ن افراد سراد ہوں تو المقول علی واحد کی قید ہوجائیں گے۔ بیکن تعربیت سے وہ لذع خارج ہوجائیں ص کاکونی فرد کارج میں موجود نہیں سے جیسے عنقار۔ قولهٔ احدالاموین . دوخرابیال لازم تو الی بی بین - تیسری خرابی اور بھی لازم آئی ہے۔ وہ یہ ہے راستداك اور لقرليف ميس خلل اور معترف ميل محفيف على امر مست مرك يعرب كامرستدرك بمشمل بونا زباده سع زياده فلان اول سيايكن اس كوخطار سع تعير نہيں كيا جاسكتا - جيساك سُنارح نے كہا ہے اورالصواب اس كى دليل سے كيون كه صواب خطار کے مقاطع میں ہی بولام اتا ہے۔ الجاب - اس كوخطار اس عنوان سے كها ما تاہے كه امر مستدرك كااستعمال كويا امرغ بب كا تعربين بين ذكركرناه يديعي تعربين عرب نامالوس الفاظ ذكركرسانكي منار برسامع كواضطراب بوقبا تاسع - اس یئے فاعدہ مہی ہے کہ تغربین میں جا رمع الغاظ اور بامعنی ہوتے ہیں۔ اور تعربیف زا مداکفاظ سے خالی ہوتی ہے تولؤين اعداحتنوا أكريفظ زائد بواوراس كازائد بونامتعين بولواس كواصطلاح ميس متنوكها ماتأ سے وراگرزائد بونامتعین مراس کو تطویل کہتے ہیں۔ قولة كالعنقاع -عنقارايك بطراير نده مع يس كانام تومشهور بع مكريم س كانامعلوم بعد مناطقة اس كاوجود في الخارج ممكن مانت بين مكريا يانهين جاتا -عنقار حیوة الحیوان میں لکھاسے کے عنقار ایک بجیب وغریب پر ندہ ہے ۔ جوبہا طرکی بطالوں کے مساوی فنواراس كواس سي كهاجا تاسع كه اس كاكردن طوق كى طرح سنيد بونى سع مكر علام قزوين ن الكهام كربه بدن كے لحاظ مسے اعظ الطور سے ۔ اور ہائتی كواس طرح بور في ميں اعظ كر الرجا تا سے ميسے الكھا ہے جيسے بحد سے كوچيل الرائے مان سے . زمازاقديم بين اس كا وجود عقا - جالوروں اور برندوں كوسے بھاكتا تقا- اورابوالبقارعكبري كى دوايت شرح لمقامات كے مطابق يربرندا ايک دوز ايک لوکى اورا يک لطحا

ښېر شرار د وقطبي<sup>ع</sup>ا لواط النے گیا . توان کے والد مین نے حصر رہ حنظلہ بن عنوان علیہ انسلام سے جن کا زمان فتر قاکا زمان سبے العنی بی انتر الزمال حصرت رسول المترصلي المتعطيدوسلم- اورسيدناعيسى علبرالسلام ك درميان ان كازما رسي-) المول ي س برندے کے بی بدوعا فرمان- توحق اتعالٰ نے اس برندے وخط استوار کے آگے بحرم طے جزائر کی ماب منتقل كرديا بهال بوكول كى رسان بهين بوتى -كهاما تاب كاس كالسائي اليي أواز أن بع جيد تيزاندى كى - دوب زارسال تك زنده رسماميد اوريائ سوبرس ك بعد جور اا فتباركر تاميد الغرض عنقار كم باردين مختلف اقوال كفتل كي تيم مين. صفرت ابن عباس منى التدتعالي عنى ايك روايت بي كتن تعالى ن حفرت موسى عليدالسلام كنمك س اس برندے کوبیدا فرمایا - اس کے مار بازوانسان جہرہ - اوراسی میسا جوزاہمی عطار کیا - اور صرت موسی علدالسلام کووی بھیجی کرمیں نے دوع یب وعزیب برند سے بیدا کئے ہیں ۔ اور ان کارزق بیت المقدس مے علاقے کے جالوروں کومفرد کرویا سے رجب مفرّت موسیٰ علیدالسدام کی وفیات بیونکی ۔ لویہ برندے مجدو حجازى جائب منتقل ہوگئے ۔ اورجا اورول كو كھالے اور يحول كو لے مالے تو توكوں لے فالدين سنان عیسی سے شکایت کی وہ مستجاب الدعوات محقے امہول لئے ان کے حق میں بددعا فرمانی توحق تعالیٰ نے اس اس برندسي كسل فق فرمادى والتداعلم بالعواب. والصواب ان يحدّ من المتعرف قول على واحد بل لفظ الكلى اين فأن المقول على كشيرين يعنى عنه ويقال النوع حو المعول على كشيرين ستفقين بالحقيقة في جواب ما هوج يكون كل يوع مقولان جواب ما هو كسب الشركة والخصوميدة معًا-ا ورورست يه سيك تعربينس إس ك قول على واحدكو حذي كرديا مات. بلك لفظ الانكلى "كمى - اس كي كالمقول على كتيرن ي اس سيف تنى كرد ياسم - دالكلى كى ماجت مهيس رميق-) اوركها ماسك كونوع مصبع جوكتيرين متفقين بالحقيقة برما بوكجواب بين بولى ملك . اوراس وقت بربورع ما بوك بواب بس بولى مأسك كى - بحسب التنه كه اور بحسنب المنصوصيكة دونوع اعتبارسے (یزماضی کے اعراض اب اس تعربیت یو واردر سوئے۔) تنتى كے والصواب ان يحدث ماتن كى تعربيت برالمقول على واحد كے الفاظ مذكور سي مين إبراعرامن واردمهواتها . ان كوتعرليث سع حذف كرد يا عاسة ميساكرمهورسا كينيكا نيزتع ريين سے لفظا كلى بھى حذف كروينا مناسب سے كہا س قدر كہدينا كافی سے كہ النوع ھے شو المعتول على كتيرين متفقين على المقيقة في جواب ماهو - نوع وهب جوكتيرين متفقين بالحقيقة

مرف القطبي تصورات المسترمة اردوقطبي عكسى المناهمة ما ہو ہے جواب میں بولی جائے ۔ مثارح نے نفظ کلی کو صنعت کر قریع جدید ہے المقول ملی کیٹیون اس عنو کو بور کردہا ہے فأعلى - يوتعرلين جمهورك تعرلين كم مطابق بهي موجائيكى . نيزلوع كوافراد أكركتير مول كي توباعتبار سرکت کے ماہو کے جواب میں عمول ہو جائے اور اگراس بوع کے افراد کے بجائے فرد واحد ہوتو باعتبار فسوفييت كيوع مابوك واب مين عمول بوكى ـ اوركوني اعتراس وارد منهوكا -صاحب ميركي رائ سے كەللقول على كتيرين سے كليات كى تعرفيف ميس مقول بالقوة سے تاكه تعرفيف مير دہ کلیات بھی شامل ہومائیں جن کاکوئی فردفارج میں موجود مہیں ہے۔ والمه لهااعتبرالنوع فى قوله فى جواب ما هو عسب الخارج قسمه الى مايقال عسب الشركة والخصوب والى مايقال عسب الخصوصية المحضة وهوخروج عن هناالفن من وجهين اما اولافلان نظرالفن عام يشمل المواحكها فالتخصيص بالنوع الخارجي ينافى ذلك واما ثانيا فلان المقول في جواب ماهويم المنصوصياة المصة هوعندهما لحل بالنسية الى المدودة لبعلدمن اقسام النوع ا ورمعنف معة الشعليد لے جبکہ اپنے جواب ماہو سے نوع کا باعتبار خارج کے اعتبار کیا ہے اتواس لة تعسيم رديا اس كو (يعن نوع كو) مالقال عسب الشيك والخصوصية - كيطون اورمالفال بحسب الخصوصيدة المحمنة - كاطرف اوريه اس فن سعفاري مع - وجسه امااولا-اوربهروال وجراول تواس كي كفن كانظرعام بع بويمام موادكو شامل بع- سي اورع فارجی کے ساتھ اس کے منافی ہے۔ واماتانيا - اوربهرمال دوسرى وجراواس ك كرمابو بحسب المضوصية - كالطسع مقول لودہ ان کے (مناطقے ) ننزویک مکسمے ۔ برنسبت محدودے مالانکہ اس کو لوع کی اقسام میں سمار تن مر والمصنف لها اعتاب ماتن كى غلطى كي منشاركيا تقى - اس مجداسى كوبيان كرتے يوں اماتن سے باعتبار خارج کے اورع کا عتبار کریتے ہوئے کورع کی دوقسیں کردی ہیں۔ اول بورع متعدد انتخاص والى جوبا عتبار مشركت اورباعتبار خصوصيت دويون كيجواب مين محمول بهوتي بع دوسرى وه بوع جومتى الافراد سي جوم ابوكا جواب ماعتبار خصوصيت محصنه كينتى سبع . اورالمقول على واحد کے الفائظ کا اصنا وزمانت بے اسی بورع متحدالا فراد کو داخل کریسے کے لئے کیا ہے۔ جب کہ علمار منطق کے نزديك سركوع باعتبار ستركت والحفوهية محول بهون سبع قولهٔ اماادلا۔ تعربین کا اصطلاح فن سے خارج ہونے کی یہ بہلی وج سے کمنطق کے جملے قوانین عام

سنسرف اردوقطبي علسي الفيظ ہوتے ہیں جو تمام مثالوں کو شامل ہوتے ہیں۔ بنواہ وہ خارج میں موجود بہول یا معدوم جمکن ہوں یا حملنع ہا اوروز من كرلينام كن بو - اس مكرماتن ك خارى كى تحفيص كردى جوقوا عد عوم كرينال ہے -خدد جن العن ـ كى دوسرى وج علمارمنطق لامقول كى تين قبي بيان كى بين اول ـ المعول عسب الخصومسة المعضرية مدتام بس مخصرب فواه صدافع بوياجنس بويان دواول م علاوه بور دوسرى هورت القول بحسب التولة والخموصية معًا اس كولوع ميل فاص كرديا سه سرى مورت المقول بحسب الشاكلة المحصلة -اس كومنس كے ساتھ خاص كيا ہے صُلاصه به سبے کہ شارح نے اس مقام ہرماتن ہرمتعدد اعتراض وارد کئے ہیں۔ ہمران کو ترمید واربیان کرے بین ۔ (۱) تعربیت امر ستدرک برائشمل سے - (۲) نوع کی تعربیت اینے افراد کوجامع بنیر ہے۔ (۱۷) تعرایف سے لفظ کلی کو بھی صدف کر دینا مناسب ہے ۔ کیوں کہ المغول علی کیٹ پوین اس سے معنی الرربائية ـ (۲) ماتن كي تعربيت وووجوه سيفن سي خادر سيد اول فن كي اصطلامات عام یں ۔ اور لور عکو افراد خارجی کے ساتھ خاص کر دینان کے منافی سے۔ دوم قوم نے المقول محسب المخصوصية المحصدة کو صرف مدے سے خاص کر دیا ہے۔ ماتن نے اس کو لورع کی اقسام میں بھی الجاب منكوره اعتراصنات كالخبروارجواب ملاحظ فرمائي ولا ماتن كول لفظ زائدمت سنعال کیا۔ بلکہ اس کسے بورع کی حقیقت کی مزید و صاحت ہو گئی ہے۔ دوسرافاملہ میں بھی ہے کہ او علی تعراف کوجنس کی تعراف سے بالکل جداکر دیا گیا ہے۔ کیوں کہ نوع وہ سے ۔ جوما ہو كے جواب ميں ايك برلولى ماسے أوركترين بربھى بولى مائے - مكر بشرط بياسي كدوه كتيرين متفقين بالحقالق بول اس كير خلاف جنس ہے ۔ يُوكه كثيرين بر بولى جاتى ہے ۔ مكر حقالق مختلف بوق ين دوسرابواب ـ وهافراد بوخارج ميس موجود نهيس بين مذكوره كلي كي تعريف سه ان كافيان يونا اس صورت مين لازم أسكتا تفارجب كه المقول على واحد سي مراد الموجود في الخارج بوتا - الرموجود عام ماد بولو فارج ميل بويا ذبهن ميل و اورمكن الوجود بو يامتنع الوجود بولو تعرفي سبكوجامع اجواب مقول علی کت دین بر کلی کی دلالت اجمالاً ہے۔ اور مقول علی کتے بن کی دلالت معیلی ہے۔ اور اجمال کے بعد تفصیل واقع نی النفس کا فائدہ دہتی ہے۔ الکلی کا ذکر پوتها جواب برنسااوقات سی خاص داید کے تت من کی بعض پیزوں میں تضیف کردی جاتی مع ميساك آب الغاظى بحث ميں يو ه ميك يوس - لهذا فاص مصلحت كى بنار يرماتن ان اوع كى

شىرت ارد وقطبيء تعربیت میں فارجی کی تیدکا امنا و کرکے محفوص کردیا : اوروہ یہ ہے کونن کی تدوین مطلقا کسب اشیار کے لئے ہے۔ مگر بالذات مقصود موجودات فارجیہ ہی کا کسب ہے۔اس سلنے کرمعدومات کے احوال کے معلوم کرنے میں کوئی معتد بہ فائدہ نہیں ہے۔ قال وان كان الثانى فان كان تمام الجزء المشترك بينهما وبين نوع اخرفهو المقول في جواب م موعسب الشوكمة المحضة ويسمى مساوس سموة بانه كلى مقول على كتيرين مختلفين بالمقالي في جواب ماحو - اتول - الكلى السانى هوجزء الماهية منحمى في جنس الماهية وفصلها لاندام ان يكون تمام الجزء المشترك بين الماهية وبين نوع اخراو لايكون. ماتن نے فرمایا۔ اور آگر ٹالی ہو بس آگر تمام جزیرٹ نترک ہے اس بوع کے دربیان اور دوسری بوع کے درمیان اولیس وہ ماہو بحسب استرکہ المحفظ کے دار اند \_ اورمناطقت اس كى تعربين كى بىد كى بيشك وه كلى ب بوكتيرين مختلفين بالحقائق برما ہوکے ہواب میں بولی مان سے۔ اتول - شارا كية مي - مين كبتا مول كروه كلى جوماست كاجزر بوتى سے وه ماست كى جنس اور نصل میں منصب کیوں کہ اگروہ تمام جزر مشترک ہے ماہیت اور بوع آخر کے در میان یانہیں ہے ا قول وان كان الثاني ماتن كركلي كابت اس كي افراد كي لحاظ سع ين صورتين ابران کی ہیں۔ اول کلی اینے افراد کی پوری ماہیت ہوگی۔ دوم ماہیت کا جز ہوگی يعى داخل ماہيت موگ ـ سوم كلى اسخ افراد كى حقيقت سے خارج موكى ـ بہلى ملورت ميل اورع كو بأن كريط بيل- اب دومري صورت كوبياك كرتي بين -قول بنوماهية المدجزرك وهجزرماد معجوكه ماميت برجمول بواورظام مركمول مرفكي ہواکرت ہے۔ جزی محول بہیں ہوتی اس سے جزریاجنس ہوتی یا نصل ہوتی کیونکہ ماہیت کا جزیا اس ماہیت اور دوسری نوع کے درمیان تمام مشترک ہوگا یانہیں ہوگا اول اور ثانی فصل سے۔ اور ماہیت کے دومعنی ہیں۔ اول معنی وہ اس کوعقل افراد سے ان معنی کا انتزاع کرتی ہے۔ اوروہ معنی تمام افرادیں خرے ہیں کیونکہ معن جزی کوشامل ہیں۔ بلکہ بہاں ماہیت کے پہلے معنی مرد ہیں یا بھرماہیات کے رادمایکاب برعن السوال بماہولیعیٰ ہو ماہو کے جواب میں بول جلے تو وہ لام آلکلی ہے۔ اورجبال تك جزى كاسوال ب توزيد مثلا جزى كب . بايس معنى كراس ميس ما بهيت توعياور شخفر

دونول بائے ماتے ہی اوربدماسیت اوعید اور شخص کامجوعہ ہے۔ قولى دبين نوع اخد- بذع أخرسه ايك نوع مراد نبيس بع لكمقصديد به كم منسيت كمتفت ہونے کے لئے ماہیت اور نوع آخر کے درمیان اشتراک کانی ہے۔ ورمنظام میے کہ بیجزی کبھی ایک اوع ا در کیجی الزاع متعدده میں مشترک موتی ہے اس صورت میں وہ جنس قریب ہوتی ہے اور کیجی ماہیت اور دومری ا نواع متی ده میں مشترک ہوتی ہے اس صورت میں وہ بنس بعید ہوتی ہے جیسے جم مطلق انسان بھوان ، جما آدا، بانا سب میں مشترک محرتمام مشترک مرت انسان اور جمادات کے لحاظ سے مشترک ہے ، حیوان و نبا نات کے اعتب اسے مہیں ہے ۔ اسیلے کرنبا نات کیلے تمام مشترک جسسم نامی ہے اور جوانات کیلئے تمام مشترک حیوان ہے۔ فلامديه بها كمطلق جنس ميس مرف يركافي سع كروه ماسيت اور نوع آخر ك درميان تمام مشترك برابر ب كروه تمام منت ك بوبمنا بله تمام ان افراد ك بواس مابيت ك سائة اس جنس لمين يك یں یا تمام سنترک دیدی والمرادبقام الجزء المشائرك بين الماهية وبين نوع اخرالجزء المشائرك الدى لايكون وماء جزءمشترك بينههااىجزءمشى كالبكون جزءمشترك مامجاعنه بلكل جزوشترك بينهها اماان يكون نفس ذلك الجنس اوجزء مناك الحيوان فائه تهام الجزء المشترك بين الإنسان والفرس اذ لاجرزومشة رك بينهما الاوهوامالفس الحيوان المجزومنه كالجوهدو الجسمالنافي والحساس والمقرك بالابادة وكلمنهما وانكان مشاوكابين الانسان و الفرس الاانه ليس تمام المشترك بينهما بل بعضه وانها يكون تمام المسترك هو الحيوان المشمل على الكل \_ ي كي اورماد جزرمشترك سے إس ماہيت اور لؤع آخر كے درميان وه جزرمت ترك ب ا کراس جَزیکے سوار دوسراکونی جزران دونوں کے درمیان جزرمت مرک رہو ۔ بینی اجزر مشترک کردوسراکون مجزر مشترک اس کے علاوہ منہو۔ بلک کل جزر مشترک ان دواؤں کے در میان یا تولفش یہی جزرً ہے ۔ پااس جزر کا جزر ہے ۔ جیسے حیوان کیونکہ وہ النسان ،فیس کے درمیا تمام بزرم شرک ہے۔ اس سے ان دونوں کے درمیان کوئی بزرم شدرک اس بزر کے سوامیں

کوئی دوسرابزرمشرک در ایسابزرجواس بزرمشرک سے فارج ہو بلکمرن وہی ایک بزر دواؤں

مے التولا تہام جن مشارك . اس ماہيت اوردوسرى ماہيت ايكى اور ع اخرے مابين

المام بزرمشرك سےمرادوہ برسے جودواؤں مين مشرك ہو۔ اوراس برركے علاوہ

ے درمیان مشترک ہو۔ دوسراکونی جزان کے درمیان مشترک نہیں سے۔ اور اگرکونی جزموجد ہوتو وہ اسی جزر ہے۔ مثلاانسان اُوروش کے درمیان تمام جزرمشترک جوان ہے۔ اور جوهب را جیم مطلق ، حب مامی ، حساس ، میزک بالارادہ ، ان میں سے ہرا کیب النسان مگراس چینیت ہے کہ یہ جوان کے اجہزارہیں - لہذاانان ادر فرس کے درمسیان تمام جزرمست ترك مردن حيوان بى نكتابيد تولهٔ در ۱۶۷- برباب میزب سے رمی ایری کے وزن بروری بری سے جس کے معنی ہیں چھیانا - ورار کبھ فاعل كى جانب مضاف واقع بُوتا - اوركجي مفعول كى مانب - أكرجهي فاعل كى جانب مفناف بموتو اس كم معنی ف اِم کے ہیں لیعنی آئے ہونا اس لئے کرجو چیز آئے ہوئی ہے . وہ اپنے ماسوار کے لئے سائر بہوتی ہے ہذاجب ہمے نے ورار بکر کہا بمعنی قدامۂ تواس کے معنی الذی بواری بکرا کے ہوں مے ہی تعالیٰ سے رمايا ـ ومن وما أهم جهنم وكان وما يهم ملك -اور دوسري صورت بين خلف كي معني بين آتاسي . لعني سمير بهونا . اس كر جوجيز بيمير بول سے . وه مستور ہوتی ہے ۔ کبس لفظور ابرظرف مکان سے ۔ اور اس کے لئے ظرفیت لازم ہے ۔ اوراص ادمیں سے م يعنى ورار معنى فلور يجيم موزا - أورورار معنى قدام أكر مونا ليكن اكثراس كالستعال فلف كمعنى میں ہوتا ہے۔ مگراس مگر وزار کے ظرفی معیٰ مرد نہیں ہے بلکاس کے اسمی معنی مراد ہیں بین ماتن کے ورار بوبكر غيركمعنى ليغ مين لعين لا بكون عفره جزر مشترك . مكر غير مع خارج معنى مراحب نابط فيا. لعين لا يلون عيري جزومش ترك ما ماعنه-كربهم صورت يكشرك شارح كعبارت كے لحاظ سے بعید ہے۔ صحیح عبارت يہ ہے والمواد بتمام الجو المستذرك وبراءمسترك جزءمسترك خاب جاعنه يين تمام مشترك س مردعلاده اسر شرك كونى بزرستركس سع فارج رابو. بأ كهروراركمتبادر معنى مرادسائ جابس ليى خرورى كى - مثلاً بولاجاتا بعك مكرورارالبيت - بكر سے باہر ہے۔اس بیں مقید کرسنے کی ماجت رہتی ہے۔ اور مذاقف برکی - لفسیر سے صرف اس بات برتنبر ہو گی کہ نفظ ورار خرورج کے معنی کا فائدہ دیا ہے۔ قول؛ الاامنه ليس جوم جيم ناى جيم طلق متحرك بالاراده ميونا حساس ميونا. انسان اورفرس کے درمیان تمام مضر بہیں سے اس سے کتمام مضدر وہ جزرسے کی سے علاوہ کوئی جزر شرک اوراكر موجهي لوده أس تمام جزرمت تركبي كاجزر موكا - اورجوب بسم نامي وغيره اليسينهين ميل

شرف القطبي تصوّرات المسالم الم جسم وبركا بزرنها بسبع - لهذا جسم نامی جسم طلق المتحرك بالاداده احساس دینه و تمام بزرشترك بها سبد بلکه انسال وفرس كے درميان تمام كرزمشترك بهاں صرف جيوان بي سبد -وربمايقال المواديقام المشترك مجيوع الاجزاء المشتركة بينهما كالحيوان فانه مجبوع الجوهو الجسب النامى والمساس والمتحرك بآلامهاية وجي اجزاء مشتوكسة بين الانسيان والغرس وحثو منغوض بالإجناس البسيطة كالجوه ولامنه جنس عالى ولايكون للمجزيه حتى يصنح النهميع الإجزا المشتركة فعبام تنااسد وحسنا الكلام وقع في البين فلنوجع الى ماكنانيه حدث اوربسااوقات کماماتاہے۔ ربین کبھی یہ بھی کہاماتا ہے۔ کرتمام مشترک سے اد ان اجزار کام وی مے جودونوں کے درمیان مشترک ہوں صب الحیوان کہ وہ درمیا نای، صیاس، متحرک بالاراحة کام بوعربین اور بیسب اجزار مشعرک مین انسان اور فرس کے درمیان دهومنقوض بالإجناس البسيطة . اوريقول اجناس بسيطرس نوطو ياكيا سے عيے جوہراس سے کروہ جنس عال سے ۔ اوراس کاکوئی بزر نہیں ہے ۔ تاکہ یہ کہنا ہی ہوکہ وہ رجوبہر ، اجزار مت ترکی الجود ہے۔ بیس ہماری عبارت زیادہ بہتراور درست سے اور یہ بات درمیان میں آگئی تھی کیس ہم جہاں تھ اس کی جانب رہورع کریتے ہیں ۔ بین آم رم بررسرمطلب ۔ تشکیم قولوس بھالقال المراد بتمام المنت تولا علم مشرک کے معنی امام رازی نے بہان المسکر کے معنی امام رازی نے بہان المسترک کا جوء ہے۔ بیسے کیوان کہ انسان اور فرس کے درمیان بطننے اجزار مشیر کے میں لین بھوہم ،جسم نامی ،حساس ،سخرک بالارادہ ،حیوان ان سب کامجوثہ ہے۔ شارات سے اس پرکردکیا ہے۔ فرمائے ایس کہ یہ قول اجناس بسیط سے لوط جا تاہے۔ نعی جر مأبيت كابزرتمام مت ترك بو - بالفاظ ديكر بس قريب بسيط بواس برية تعرفيف صادق نهين آني كيونا یہ بسیط ہے۔ ابزار کامجو وکس طرح صحیح ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پرجسم مطلق کا تمام جزر مشترک لیسی منس قريب بومرسي اوروه بسيط بع - اس سنة كمين عالى سب - لهذا بولمرير اجزار مشترك كالجموع بونا ا بچاب ۔ اس تقف کا بواب یہ دیا گیا ہے کہ امام رازی کی مراد عام ہے ۔ خواہ اجزار مشرکہ کا مجموعہ صِّيعة مهويا مكماً مور باين معنى كررزمشر كاش سے فارج مرمور جيسے علت تاموين يا ياما كاسم. یعی مایتوقف علیہ الشی اور یہی تعربیت عکست تامہ بسیط کو بھی شامل ہیں۔ حالانکہ باری تعالیٰ الله ان سے علت تامہ بسیط میں اور ان کے کوئی جزر نہیں ہے۔ عموم استرف القطى تصورات استرك اردوقطى عكسى عموم م تولة وحدمنعوعن بسبط سيط سينقض واردكرناز باده منبوط دييل بنيس معلوم بوق اس الع اجناس سیط کا تحقق ممنوع ہے۔ اور اگر ان کا الکار کر دیا جائے توایک ماہیت کے لئے اجرار غیر متناہیہ کا تبوت لازم ا تا ہے۔ اوراس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس لئے اگر تسلسل لازم ایٹٹا لو وہ امور عقلیہ کیں لازم ایٹٹا جو تعلل كفتم كرك بسيختم بومايز كا. لَوْلَهُ فِي البِدِيلُ- بِتَارِيمُ فِي مِنْ مِالهِيت كُومِنس وفصل مبس مخفر كيا بحفاء اور كيمراس كي دليل ميا ن كى م يج بومقدول مع مركب م واول مقدم بصورت قفير منقطعه م يعى جزء الماهية اما البيكون تمام الجزء المشاوك بين الماهية وباين لوع اخر عوالجنس يعى جزر ماميت ياتمام جزرمشترك ہوگا - ماہیست کے درمیان اور دوسری بوغ کے درمیان تو وہ جنس ہے۔ ورمہ کو وہ فصل سے اور مقدر اول يونكيم ام شرك كي تقييم بريوقوت عقار اس لي دولول تفسيرس مع متعلقات درميان میں بیان کردی میں۔ اوراب مصنف اصل مقصد کی طرف رجوع کرتے میں۔ فنقول جزء الماهية انكان تمام الجزء المشترك بان الماهية وبان نوع اخرفهوالجس وإلا فهوالفصل اما الاول فلان جزء الماهية اذاكان تمام الجزء المشترك بينهما وبين بوع اخريك مقولاتي جواب مامويحسب الشوكية المحضة لانه اذاسكل عن الماهية وذلك النوع كان المطاوب تمام المامية المشتركة بينهما وحوذلك الجزء واذاافرد المامية بالسوال لمديمج وا الجزء لان يكون مقولاتي الجواب لان المطلوب م هوتمام الماهيلة المختصة والجزلا يكون تمام الماهية المختصة اذهوما يآلك الشي عنه وعن غير لاف الله الجزانها يكون مقولا في جواب ماهوي الشركة فقط ولالغنى بالحنس الاحلن اكالحيوان فانه كمال الجزء المشترك بين مامية الانك ويوع أخركالقرس مثلاحتى اذاستل عن الانسان والفرس بماهوكان الجواب الحيوان واب افرد الانسان بالسوال لمديقح للجواب الحيوان لان تمام ماهية الحيوان الناطق لاالحيوان مترجيات إس بم كمة بن كرجزر ماميت الرتمام جزر مشرك بوماميت الداوع الزرك درميان او وه منس

اماالاول بهرمال ببلاتواس سن كربزرمابيت جب تمام جزرمشرك بواس مابيت كے درميان اوروزع آخرك درميان تووه مابيت كجواب مين ممول بهؤكا باعتبار شركت معند كرأس ليخ كرجب مابيت اوراس انوع کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو مطلوب تمام وہ ماہیت ہول سے جوان دو لؤں کے درمیان مشترک ہو۔

اورده يهي جزيه

رف القطبي تصورات المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة واذا افرد الماحية ورجب مغردلاني جاسة سوال ماهيت سوال من والين شي واحدكوسوال بين وكركيا حلية تورجزرماليت دركم كاكتواب سرجول بوكا). لان المطلوب. اس بن اس وقت مطلوب تمام ماسبت مخقد بوگ - اوروه بزرتمام ماسبت مخفونه بسب اس کے کہ وہ بڑالیسا سے کوشی اس سے اوراس کے فیرسے مرکب ہوئی ہے . بس وہ برمحول ہوگا رلولا جا بھگا) فقطما ہو بحسب الشرکہ کے جواب میں (مذکہ خصوصیت مختصہ کے جواب میں) ولانعنى بالجنس الاهانة وويمني مرادسية منس سيسيكن الهين معنى كا: ريعى منس سعيمارى مراد مرف ہی ہونی ہے۔) جیسے جوان کیو نکھوان تمام جزر مشترک سے۔انسالن کی ماہیت اور لوع آخر چیئے فرش سے درمیان۔ جیسے جب موال کیا جاسے النسان اورفرش سے ماہما کے ذریعہ تو جواب حیوال ہوگا ﴿ يَعِي كُمِا جَامِيكًا الانسان والفرس ما بِما توجواب بين بوكا الحوال) واذا إخروا إلىسان بالسوال - اورسوال مين بب انسان كوتنها ذكركيا ماك توجواب مين حوال ورست منهوكا يمونكه السال كمتمام ماهيت الحيوان الناطق سے مذكر الجيوان فقط تمنى مي اقول والافهوالفصل اكروه جزءتمام مشترك مابيت اوربوع أخرك ورميان دبوتووه سے افعال ہے۔ بھراس کی دومورتیں میں ما کرہ بالکل مشترک ہی نہو۔ جیسے نافق وہ س بے کہ دوسری لوزع میں بالکل نہیں یا یا ما تا۔ مع مت ترک ہو تمام جزر مشترک مذہو، جیسے صماس اور تخرك بالارادة مع يددونون اليسع جزرين كه انسان اور كوس مين مست ترك بين - مكرتمام مت ترك مهين سي- لمِدَايِهِ فصل بعيديد، وسموكا بانه كلى مغول على كشيرين مختلفين بالمقائق في جواب ماهو فلفظ الكلى مستلى اله والمقول على كت يوين جنس للخمسة ويحزج بالكت يوين الجزي الانه مقول على واحده فيقال حالما مزيد وبقولنا مغتلفين بالحقائق يخرج اليوع لإنه معول على كشيرين متغقين بالحقائق ف جواب ماهو وبجواب ماهو يخزج الكليات البواتى اعنى الخاصة والفصل والعرص العام مرصل اوامنوسك اس كى تعربين كى مع كربيتك وه (يعى جنس) ده كلى مع جوكتيرين مختلفين ا بالمقائق برما بهو کے بواب میں جمول ہو (بول جائے) بس لفظ الکلی مستدیک ہے۔ ر ذا مد مردت سے اور المقول علی کثیر من با بول کلیات کے لئے بنس سے ۔ (لین با بول کلیات میں مشترك كريع ) اوركتيرين كي قيدسي بزي فارن موجاني ساء اس الحكدوه (يعن بزن) والعلاول بالى بى - دمغول على وامد بوى مع - )سى كماماتاك بذا زيد بد زيد سى ـ اور مماركول مختلفين بالحفائق كى تىدىيەنوغ خارج موحالى سى كىيول كەرەكتېرىن متغفين مالحقائق بىربولى جانى سىے مابوسكے جواب يل ارد تول فى جواب ما بوكى تيدسه باقى كليات خارج بونى بين لين خاصد، عوض عام اورفسل کے اسوال: بنس کی تعربیت کوسٹارے نے ورسموہ سے تعریب سے مالانکہ اس کے جزر کئی کومبنس کے استے ہیں - جواب اس کا یہ ہے کہ مدین اور فصل قریب سے سرکب ہوتی ہے تو تعرایت مذكورس جزراول توكلي سير مكربعدى فيوريعي مقول على كيزبن وعيروالغا فافصل مهيس مي مكربعدك فيوريعي مقول على كيزبان وعيروالغا فافصل مهيس ملاء المعاولات رشی کوکسی بیز برجمول بامغول اسوقت کیاجا تا سے بب دہ سی حاصل موجلے اس سے محمول الرحمول المرابين مع كيون كفسل مابيت كاجزر بهوتي سع و اور محمول ميت كتام موسة كيعد عارض موتى بي توية تعربين خاصب مع موتى اورجولترايف خاصر سع مو وه قول علفظ الكلي يشوارح فوائد فيود ذكر فسرمار سع مال متارح في اس موقع بريهي لفظ كلي كومزورت سے زائد بتایا ہے۔ حالانکہ ہم نے توع کے بیان کیں اس کی پوری تحقیق ذکر کردی ہے۔ علامہ دوانی کے اس موقع برافظ الكلي كومنس كي سائل ماناسم - اور شيخ له اشارات نامي كتاب بين جنس كي تعربيت میں الکلی کا ذکر کیا ہے۔ اس سے بے فائدہ ہونے کی کوئی وہ نہیں ہے۔ به صرف شارح کی اپنی رائے ہو قول المقول على كتفيدين - جوكثيرين برجمول بومنس كالعربيديين المقول على كثيرين منس ب- اى طرح كليات محسر كي تعريف بين بير قير ديمنز اعة امن . اس بردواعة امنات وارد كئه جاتے ہيں ۔ اول كلى اوراس كى تمام قسميں مفرد كى اقسام على كتيرين جمله بنع نعيى مركب سے - اس كئے اس بھلے كامركب ہو تاكيون كر صحيح ہوسكتا۔ يہ ہے کہ کیتے بن کی قیدسے جن کا رہے ہوجاتی ہے۔ اس کو خارج کرنے النظار جزائي واحدبر بولي جاني سعد اس سائة ثابت بهواكه المقول جزائ كم ہے۔ اورکٹیرین سے اس کوخارج کیا گیا ہے۔ لہذایہ قیدیا کچوں کلیبات کے بچاہئے جھ لے اس کی لوجیہ ذکر کی سے ۔ وہ یہ کہ لفظ المقول علی کٹیرین پارنج کلیات کے لئے بمزا قول الدنه معول على واحد برن محول واقع بولي-تے ہیں کر جزن کا عمول داقع ہونا جا تزسم - اور ماتن سے بھی اس بے۔ مگر علام تغتازان کا قول ہے کہ مناطقہ کا قول ہے کہن فی حقیقی محول نہیں ہوتی ۔ سید مشرایت بى حقيقى كاواحدىر محول بونا باعتبار ظامركے سے ورم حقیقت كے لحاظ معجز

## برنمول نيس يون -

قال وحوقريب ان كان الجواب عن الماهية وعن بعض مايشا بها فيه عين الجواب عنها وعن كل مايشا بركها فيه كالحيوان بالنسبة الى الانسان وبعيد ان كان الجواب عنها وعن بعض مايشا بركها فيه عنوالجواب عنها وعن بعض الموريكون حنالف جوابان ان كان بعيد (بموتبة واحدة كالجسم النامى بالنسبة الى الانسان و تللته جوابة ان كان بمرتب تين كالجسم واب بع اجوبة ان كان بعيد ابتلت مراتب كالجوه وعلى حدا القياس

ترجيك الماتن كفرمايا اوروه قريب مع (يعنى منس) أكروه بواب واقع مابيت اور لبفن ان

اقول القوم ما تبوكا الكيات حتى يتهيالهم المثيل بها تسهيلا على المبتدى فوضعوا الأنسان من المبتدى فوضعوا الأنسان من المبسم المطلق تتم الموهر فالأنسان نوع كها عرفت والحيوان منس المانسان لأنه متهام الماهية المشتركة بين الإنسان والغرس وكسانك المسمم النامى مبس للانسان والنباتات لانه كهال المجزء المشترك بين الإنسان والنباتات حتى اذا سئل

άδαρα σα ασαράσου σου ορομορού απο σου ορομού ορομού ορομού ο

دره کی ہوسکتی ہے یا بہیں تو ماہیت واحدہ کے لئے ایک ہی مرتبہ کی متعدد اجناس بہیں ہوسکتی ۔ مرتبہ کے تفاوت کے ساتھ ایک ہی ماہیت کی متعدد اجناس کا ہونا جائز ہے ۔ مثلاانسان کے لئے اجناس متعددہ میں ۔ بعض اوپر اور لیفن پنج ۔ جیسے انسان کی جنس قریب جیوان ہے ۔ اس کے اوپر جسم نامی بھرجہ مطلق وغیرہ ہیں ایک مرتبہ واحدہ بین مختلف اجناس ہوں گی ۔ توشی کا این ذاتیات سے استفار لازم آگے ۔ اور یہ باطل ہے۔

داذانسقش مناعلى معينة الخاطونية وللهنس اماقريب اوبعيد لانه انكان جواباعن الماهية وعن بعض مايشام كهافى ذلك الجنس عين الجواب عنها وعن جبيع مشام كاتها فيه فهوالقريب كالحيوان فائه الجواب عن السوال عن الانسان والفوس وهوالجواب عنه وعن جبيع الإنواع المشام كالحيوانية وان كان جواباعن الماهية وعن بعض مشام كاتهافى ذلك المشام كالمجوانية وان كان جواباعن الماهية وعن بعض مشام كاتهافى ذلك الجنس غير الجواب عنها وعن البعض الأخر فهوالبعيد كالجسم النامى فان النباتات والحيوانات تشام ك الانسان فيه وهو الجواب عنه وعن المشام كات النباتية لاالمشكام كات الحيوانية الميوانية الحيوانية الميوانية الحيوانية الميوانية الحيوانية الميوانية ا

ووووو الشرف القطى تصورات ٢٢٠ الشرك اردوقطي علس العقورات شرك مين مثلامم القروفيره الرسوال كريس كي توجواب بين حبم ناى مذمجول بوكا بلكرجوان جواب مين بل الجواب عنه وعن المشام كان الحيوانية - بلكه انسان اور مشار كات بيوانيه كي سوال كري مين الجيوان بوكا - (مثلا سوال كريس الالنساك والفرس والغيم والبقر ماهم توجواب مين الجيوان بولاما يركك قراء لانه ان كان الجواب بيم بن قريب كي تعرلين مع بوكلي ما بيت اور بعن مشاركا مستحديث المسيس المراك كر جواب بين عمول بووبي اس كلي ما بيت اور ديكر عميج مشاركات ك جواب مين بولى جاس تو اسع مبنس قريب كية بين صيريوان مبنس قريب ميه - كيون كرجيب ماميت الساك كوفرس كے سابقه ملاكرسوال كري توجوان جواب ميں عمول ہوگا۔ نيز اگرانسان كو ديكر عميع مشاركات سي ملاكرسوال كريس اوركهيس الانسان والفرس وانغنم والبقرماهم توتجي جواب بيراحيوان بي بولا مايطا اس الخ كرمابو ومابى اورمابها - مابن ، مابم ويؤره سابورى مابيات مشتركة كاسوال كرنامقهو ديونا ہے۔ اوران سب کی ماہیت مشرکہ حیوان ہے۔ مگریہ اس وقت سے جب ماہیت کے افراد کنیر بول-اور اگر کسی ماہیت کا ایک ہی مشریک ہے۔ توجنس قریب ہونے کے لئے ایک ہی کے ساتھ مشرکت کا فی ہے توليعن جميع مشاس كاتها- اس مكراك سوال بيدا موتاسم كونس قريب كى ياتعراف بنس بيد يريهى مادق أى سے اس سے كريسم نامى جوالسان كى بعيد جنس سے انسان اور نباتات كي جواب ين بقى بولى جاتى بعد اورانسان اوراس كتمام مشاركات فرس، عنم ، بقرنباتات كيجواب مين بي محول بولى ب آلجواب بميع مشاركات سع برم وفردم ادب. در مجود مشاركات لين جمع مشاركات ميل سعيم بمرفردكوك كرسوال كريس القويى ماميت جواب مين بولى جاسئ بجوايك سنريك كيجواب بين بولى تئ ہے۔ اورجم نامی ولیر کلی نہیں ہے۔ اس کے کہ جب انسان کو نباتات کے ساتھ ملاکر سوال کریں توجيم نامى جواب بل محول بوكى - اوراڭرانسان كوفرس غفرك سائقه ملاكرسوال كريس اوجواب بيل جم نامى دا محول موكى بلكه جوان مقول موكا- لهذاجهم نامى برجنس أقريب كي تعربون صادق بهين أتى -ويكون حناك جوابات انكاك الجنس لعيدا بمرتبة واحدة كالجسم النامى النسبة الىالإنكا فان الحيوان جواب وحوجواب اخرو تلله اجوبه انكان لعبد أبمرتبتين كالجسم المطلق بالتياس الينه فان الحكوان والجسم النامى جوابان وهوجواب تالشواي لع اجوبه ان كان بعيدا بتلت مراتب كالجوهرفان الحيوان والجسم الناعى والجسم الجوبة ثلثة وهوجواب

اس بع وعلى من ١١ لفياس فكلما يزيد البعد يزيد عليه عدد الاجوبة ويكون عدد الاجوبة

إنب البعديواهد لأن الجنس القريب جواب واكل سويت جواب احر ترجید ہے اور بہاں دوجاب ہوں مے اگر مبنس برتبہ واحدہ بعید ہو۔ جیسے جم نامی بانسبت الدار سرچید ہے ایس کے کیوں کہ الیوان ایک جواب ہے۔ اوروہ (جسم نامی) وور راجاب ہے۔ وتلتنة اجوبة - اورتين جوابات بول مح - ألرجنس بعيد دولمرتبه س بوكى ميسي جم علق قير تے ہوئے اس کی طرف (یعن انسان کی طرف) اس سلے کرتیوان اورمِنس نامی ووجواب ہوسے اورجہ واله بع أجوبة ان كان بعيد أ - اورجواب عاربول كر الرجنس بعيد بمراتب ثلاثة مع جيس جوم ركا اليوان ، الجرالنامی ، اورالجرالمطلق تين جوابات بوسئ ۔ اوريہ جوم چوتھا جواب اوراس قياس پر فكلمايزيد ليسمس قدربعد يطيعتا ماسيحا اس برتواب كاعدوزا تذبوتا رسيحا- اورجوا بات كاعدد ذائد بوكا بعدى تعداد كمراتب برايك درج ،كيولك ايك جواب توجس قريب كلبها ورليدك مراتب میں سے ہرمرتبہ کے لئے اس کے مقابل ایک دور راجواب ہے۔ ( لہٰذا مِنْس قریب والا ایک بعد اس بربرم بتريس زا مدسه كا-) م تول؛ ديكون هناك جوابات - الرعبارت اس طرح بولى توزياده بهم بول ك مقصد مراتب بعد كويهجا شاسع - جواب كى تعداد كابياك كرنامقعود مبين كيم - بيكون بعدا بمرتبة انكان عناك جوابات - اكرماييت كمام ان افرادكوجوبس يس سرك بيل -ان بیں سے ہرم فرد کو اے کرسوال کریں توجو اب اگر سب کا ایک ہی ہوتو اس کومنس قریب کہتے جیسے النسان اوراس کے وہ مشارکات جوجوان ہونے میں انسان کے ساتھ مشریک ہیں ۔ لِعَرِ بعَنِي ، فيرس وغيره برايك سے سوال كے جواب بي جوان ہى بولا جائے گا۔ اور آكر مباتات كو ا رسوال کرئیا کے توجواب میں جسم نامی محول ہوگا ۔ جوان نہ بولا جائیگا ۔ جواب بدل جائیگا ۔ اس لیے اس كوجنس بعيد كهيس مح - ليس جمهالي السال كى بىنس بعيد ہے -اب جنس بعيد بريك مرتد وبدومرته واسمرته بعيد بوك كامطلب يدسي كرمابيت اورجنس بعيد کے درمیان ایک مینس کا واسط ہو۔ جیسے النسان اورجسم نامی کے درمیان جوان کا واسط ہے۔ اس سلط جسم نامی بعید بدیک مرتبہ سے۔ ائ طرح بعید بدوم بتر بهوسے کا مطلب یہ ہے کہ ماہیت اوراس کے درمیان دوواسطے ہوں تو

استرف القطبى تصورات المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و ال

قال دان لعبك تمام المستقرك بينها وبين ان أخرفلاب اما ان الايكون مستركا بين الماهية دبين انع اخراصلاكا لناطق بالنسبة الى الانسان او يكون بعضا من تمام المشاترك مساويا له كالحساس والالكان مستركا بين الماهية وبين انع أخرو لا يجزئ ان يكون تمام المستوك بالنسبة الى ذلك النع لان المعتدى خلاف لبل بعضاء ولا يتسلل بل ينتهى الى ما ايساويه فيكون فصل منس وكيف ما كان يميز الماهيئة عن مشام كيها في منس او في جود فكان فصل منساء كيمان ما كان يميز الماهيئة عن مشام كيها في منس او في جود فكان

ت به کی اوداگرده تمام مشترک دیواس ماہیت اور لؤرع آخر کے درمیان ۔ لیس موری سندت اور لؤرع کے آخر کے درمیان بالکل جیسے اللی سندت کرتے ہوئے اس کے مسادی ہوگا جیسے حساس۔ دالالکان مشتری اور دالبة وہ مشترک ہوگا ۔ ماہیت اور لؤرع آخر کے درمیان اور مائز نہیں دالالکان مشتری ہو البت کرتے ہوئے اس لؤرع کی طرف ، کیوں کہ اس کے خلاف کو فرض کیا گیا ہے ۔ بلک اس کا لیمن ہوگی ۔ اور تسلسل دیوگا ۔ بلک مالیا دی پر ساسل منتہی ہوجائے گا۔ وکیعت ماکان ۔ اور صورت ہون سی ہو ہو ۔ وہ ماہیت کو اس جنس ہیں ہو دیر کیا ۔ کینت ماکان ۔ اور صورت ہون سی ہی ہو۔ وہ ماہیت کو اس جنس ہیں ہو دیر کیا ۔ میزد دیر کیا ۔ وہ کی ہوا ہے مات افراد کی جزر ہواس کی دوصورتیں ہوئی ہی ۔ قدر ایک وہ عزر ہواس کی دوصورتیں ہوئی ہی ۔ فراد کی جزر ہواس کی دوصورتیں ہوئی ہی ۔ فراد کی جزر ہواس کی دوصورتیں ہوئی ہی ۔ فراد کی جزر ہواس کی دوصورتیں ہوئی ہی ۔ فراد کی مشترک دیو ۔ مذکورہ عبارت میں ماتن سے دوس سے اور اس کی لوری شرح شادر اقول سے کرتے ہیں ۔ میں ماتن سے دوس سے اور اس کی لوری شرح شادر اقول سے کرتے ہیں ۔

اقول من ابيان السَّق التَّاليّ من التروييد وهوان جزء الماهية ان لميكن تمام الجزء المسترك

ο ανακατική το και το προσφαρία με το προσφαρία το προσφ

۲۲۳ استر ح اردوقطبی علسی بينهما دبين يؤع اخومكون فصلاذلك لان اعد الإسرين لانهم على ذلك المتعتديروهوان ذلك المجدرء اماان لايكون مشاتركا اصلابين الماهية ويفع أخداو بكون بعضامي تمام المشاترك مساوياليه و اياماكات يكون فضلا امالزوم احدا الاسرين فلان الجذء ان لمعكن تمام المشترك فاما ان الايكون مشاويًا اصلاكالناطي وموالامر الاول اوبكون مشاريًا ولايكون تمام المشاوك بل بعضه فلا لله البعض أماان يكون مباينا لتمام المشارك إواخص منه اداعم منه اومساديال ولاعام ان يكون مباينا له لان الكلام في الاجزاء المعمولة وسن المعال ان يكون المعمول على الشي مباينا له ولا المس نوجورا العمرب والاخص فيلزم وجود الكل سدون الجزء وانهممال ترجی کے امیں کہتا ہوں کہ پرتردید کی دوسری شق ردوسری صورت کا بیان ہے -افدوہ پر البي كبزرمابيت الرغام بزرمشترك دبومابيت اوراؤع آخرك درميان اووفهل ہے۔ اورباس سے کہ دوامور میں سے ایک لازم وصروری ) ہے۔ اس تقدیر ہر اوروہ بسے کہ بیشک برجز یا بالک سترک مه بهوگا . ماهیت اور بوع آخر کے درمیان - پاتمام مشترک کالبعض بوگا . اوراس کامسادی ہوگا ہو بھی صورت ہووہ فصل ہے۔ امالدوم اهدالاصرين- ببرمال دوامورس معكسى ايك كالازم بونالو اس يخرج دراكرتهام سترک دبولو یانو وہ جزر بالکل منترک ہی دبوگا۔ نووہ نوع ہے۔ اور یہ امراول سے یا وہ جزرمت مرک مولاً عمریمام مضرک دبوگا۔ بلک بعض مضرک ہوگا۔ بس بینفن یاتمام مشرک کامبائن ہوگا یااس سے اتص بوگا - يااس س الربوگا - ياس كه ساوى بوكا -الجائزان يكون مباينا اورمائز مبيل مع كروه جزرتمام شرك كامبائن مواس ك كالماجزار محوريس ہے۔ (ايک مبائن دوسرے مبائن برعول نہيں ہوتا . اولجب محول ہوكا او مبائن ہونا جائزلندہ اور مال مب رجمول على الشيئ اس بين كامبائن مور والإخص - اوروه بزيمام مشرك سے بھی اخص نہيں ہوسكتا اس كے كه عام بغير اخص كے بإيا ماتلب (تواس مورت میں) کل کا وجود بغیر ترزیکے لازم آئے گا اور بیمال ہے۔ تشريع عن التوديد ماتن كى عبارت برب فان كان عام الجذء المشاول بينها وبين نوع المتر عس برمات في المسترد ستسترك كى چند صورتيس اجمالا بياك كى بيل . شارح اس كو ترد بدسي تعبير كريت بيس -ترويد كسى دوسه كوإما اورا وسع بيان كرنا ترديد كهلاتا سه يويا فلاك چيزمايد بهوكى اوريايه ہوگی - مطلب یہ بے کواس کے علاوہ تیسری صورت نہیں تکل سکتی ہے بھویا تردیدیں ایک قسم کاصر اب ماتن كى ترديدكا عاصل سجه ليحة . عاصل ترديدكايه به كدوه جزياما بهبت اورافع آخر كم دريا تمام شرک ہوگا۔ یا تمام مشترک رہ ہوگا۔ یا محدرتر دیدسے مراد وہ تردید سے حب کو شارح سے بیان کید ہے۔ لینی سٹارج سے جزرماہیت کے منعرفی الجنس والفصل ہونے کی دلیل میں ذکر کی ہے۔ تعنی کہا ب- لانه امان يكون تمام اجزاء المشكولي بين الماهية وبين نوع اخراولايكون -اورستارح كاقول وهواك الجذء الماهيئة مين بوكام بيع بيان سير ذكرشق ثانى اورعبارت كا علب يه وكالروهواى البيان ان جزء الماهية ان لمايلن تمام الجزء المشترك الديعي جزيماية بہیں ہے۔ تو وہ مبنس ہے۔ میں کابیان سابق میں گذریکا ہے اور آکر متام جزر ، د بولو وه فصل سے ۔ اس کوبہاں بیان کرے ہیں۔ يالكه - اعتراض. وه بزروتمام مشترك دايو وه فصل سه يه دعوى موقون ہیں ہے۔ کر ہوتیے تمام مشترک کالعفن ہووہ تمام مشترک کے مساوی بھی ہو اس میے کہ وہ اس ں بھی ہو۔ تب بھی اس کوتمیز دے گا۔ تومسا واٹ کی قید نگائے کی کیا عزورت سے۔ جواب مسل لووہی جزیع جو عرصت کر مہوا در ماہیت کے تمام افراد کے لئے ممر ہواگ يمام مترك سے اخص ہوگا۔ توجمع افراد كے لئے مميز ہوناكوني صروري نہيں كہ - بلكہ اخص ہوك كى مورت ئيں لعف افراد كويميز دسے كا - اورلعف كوية دسے كا - اس سيح مساوات كى قيد مزورى سے قول بل بعضه - اكرماميت كاجزر مشترك ب مكرتمام متدك د بولو ظامر ب ك وهمام شرك لعض ہی ہوگا۔ اس پر دلیل قائم کرسے کی *صرورت نہیں - غالبا شارح نے اس دعی ہے پر* ذكر بنین كیامرف مساوی بونے كی مزورت بردكيا كا ذكركيا بعد قولهٔ اماان يكون مبائنا ما ميت كابزيمام مشعرك كانجف بور تواس كى مارصورتيس عقال كلتى ہیں ما وہ بزر ماہیت تمام منت کے کامیائن ہو۔ ما تمام منت کے سے افص ہو۔ ما تمام مشترک سے اع ہو۔ میں ہمّام مشدّک سے سیاوی ہو۔ ان جارول صورلوک ہیں سے جزر ماہیت صرف سادی ہونے کی مورث میں تمیزدےگا۔ باقی صورتوں میں تمیز نہیں دے سکتا۔ قولهٔ اداعه منه - يرترويد مامرنبيل مع - اس الفي كرابعي أيك مورت عام من وجري بالى مه لئى سے ـ تواس كابواب يسب كر اعمطلق كيس اعمن وجد داخل سے ـ اس سے جب اعمطلق كى نفى ہوئئ تو اعمن وجرکی لغی ہوئئی ۔ کیول کہ دونول امتیاز کا فائدہ نہیں دیتے ۔ قول؛ لان الكلام - بعض مشترك كانتمام مشترك ك مبائن بونا باطل سے - وجديد سے كريها ل كلام ان اجزارس بورباسد بوايك دومري برجول بوتي مي لين تمام منترك اورابعن ع الشرف القطبي تصورات المركة الروقطبي عكسي المناه والمناه والمنا

دونوں ماہیت پر عمول ہوتے ہیں۔ اورجب ماہیت پر عمول ہوں کے۔ تو دونوں آئیس ہیں بھی عمول ہوں کے جیسے تیوان اور ناطق اجزار محولہ ہیں۔ جوکل پر بینی انسان پر محمول ہوستے ہیں کہا جا تا ہے الحیوان ناطق ۔ اورجب بعض مشرک برتمول ہوگیا ۔ نو مبائن ہونا باطل ہو گیا ۔ اس سے ایک مبائن سے مبائن برعمول نہیں ہوا کر تا ۔ اس سے بہلا دیوی بینی بعض مت سرک کا عمام مشرک ہے مبائن موزا ماطل ہوگیا ۔

قولهٔ ولا خص منه اسی طرح بعض مشرک تمام سے انھی ہور بھی باطل ہے۔ اس سے عام بغیرہا میں انھیں ہور بھی باطل ہے۔ اس سے عام بغیرہا میں کے بایاجا سکتا ہے۔ مگرانسان خاص ہے۔ فرس میں جیوان بایا جا تاہے۔ مگرانسان نہیں بایاجا تا۔ اس سے اگر بعن من من کی و تمام منترک سے انھی مانتے ہیں او انھی کا وجود بغیر عام کے وجود کے لازم اتا ہے جوکہ باطل ہے۔

والاعملان بعض تمام المشترك بين المهية ويذع الخولوكان اعمر من تمام المشترك كان موجود الى نوع الخرب ون تمام المشترك ليجها فا ما ان يكون مشتركا بين الماهية وذلك النوع الذي هوبان اعمر المشترك ليجها فهما فا ما ان يكون تمام المشترك بينهما وهومال لان المقدى ان المجزوليس تمام المشترك بينهما وهومال المنترك بل بعضا منه فكون الماهية تمام المشترك الماهية ولفي ماسن الإنواع واما ان الايكون تمام المشترك بل بعضا منه فكون الماهية تمام المشترك المناهية والنوع الثانى الماهية والنوع الثانى الماهية والنوع الثانى المحمدة تمام المشترك الماهية والنوع الثانى المحمدة المناك موجود الناول وح لوكان بعض تمام المشترك بين الماهية والنوع الثانى المحمدة المناك المن

ت برائے اورد وہ جزیر شیرک اع ہوسکتا ہے۔ اس سے کبھن ہمام مشترک ماہیت اور افدع کے سے ایک لبھن ہمام مشترک ماہیت اور افدع کے سے اع ہوتو وہ اورع آخر میں ہمتام مشترک سے اع ہوتو وہ اورع آخر میں ہمتام مشترک سے ایک ہوتو وہ اور ہوگا۔ محوم کے معنی کوٹا بہت کرنے کے لئے۔ لیس وہ (جزیر مشترک) مشترک ہوگا ساہیت کے درمیان جو تمام مشترک کے مقابل ہے۔ اس لے کہوں و وافل میں بایا جاتا ہے۔ اس لے کہوں و وافل میں بایا جاتا ہے۔

منسر في ارد وقطبي فامان يكون تمام المستنوك بينهما ليس وه بالودواؤل كي درميال تمام انے کرمفزومن یہ سے کر جزر متام مشترک ہیں ہے ماہیت اور لون اسخرے درمیان الواع میں سے۔ وإماان لامكون تمام المشتوك \_ أورياوه تمام مشترك بنيس بوكا - بلكراس كالعف بوكا -فیکون للماهیدة - بین ماہیت کے لئے دوممام منت بوجائیں گے۔ ایک ان میں سے ماہیت اور بوع أخريك درميان مشترك بوگا اور به بوع وه لورعك جوائس كے مقابل سبے ۔ اور دومسرا ان بيس سے سے اس کے (ماہیت کے) ورمیان اورلوع ثانی کے درمیان - اورلوع ثانی کوه سے ۔ ہو نوكان بعين عام المت وفي - اوراس وقت الرعمام مشرك كالبعن مابيت اور بوع ثانى ك شترک کے اعم ہو تو البتہ وہ توع آخر میں بھی یا یا جا کیے گا۔ تمام مشترک ٹان کے بغیربس ، ہوجا بٹنگا ماہینت اور نواع ٹالٹ کے درمیان، وہ نوع ٹالٹ ہوتمام مٹیرک کے مقابل مالانکہ کوہ دو نوں کے درمیان تمام مشترک نہیں ہے۔ ملکہ اس کا لبف ہے تو یہاں ایک تیسہ اتمام ترک لمُرْجِكُة ١- اوراسي طرح تمام مشمترك رالع وخامس وغيره نكلتے بطلے مائيس - بيس ياتمام شرك الازم آئیں گے۔ یا بعض تمام مشترک مساوی پر منتبی ہوجائیگا۔ اور پہلی صورت محال ہے اہمیت البتہ ایزار غیر متناہر سے مرکب ہوجائے گی ۔ مرك احمال كوشارح ين بالمل كياسي كالبعن تمسا ومنيس بهوسكتا ـ كيول كه اگريعفن مشتدك تمام مشته كم سے عام ہونو اس قاعدے کے مطابق کہ عام بغیر خاص کے یا یا جاسکتا ہے۔ اس لئے کبھن مرخ موجود بو كالوب أخريس - اورتمام مشترك وبال يعني نوع أخريس موجود مهوكا- اور بعض مشرك ماہیت اوراس افرع کے درمیال مشترک ہونگا۔ ہواول ممام مشدرک ک اب اس كى دوصورتين ہيں۔ اوّل مالعكن ان دولوں ہيں تمالم مشترك ہوگا. ماتما اول جونکه خلاف مفروعن سے بینی تمام مشترک بهونا ماطل سے . اس بئے ٹابت ہوگیا کہ وہ تمام مشترک کالبھز موكا - نبذانتيونكلاكه ماميت ك دويمام مشَرك بيل - اوروه ان دونول كالبص بعد اب اس بعَف مام كے لئے پھرسوال بيدا ہوگاكدية تام مشترك كے مسادى سے - يااس سے عام سے - اگرمسادى سے توسمارادوی تابت سے ۔ اور آگر عام سے تو دوسرے تمام مشترک کے بغیرین آخرین بایا مابیگا۔ اب يه بالكل واصح مع كهماميت اوردوسرى لؤع كى درميان تمام مَتْرَك نهيس مُوسكتا . ورد خلاف مفروض لازم أسط كا- للإزاوه لامحالة تمام مشَرك كالعف بهوكا - اس طرح تمام مشرك تير

عققة استرف القطبي تصورات المناس المنا اسى طرح سلسله جارى رسيه كا- توغيرمتنايى سلسله لازم آيتكا جوكر مال سير اس سيخ تابت بهواكر بعن تمام مشرك كاتمام مُسْرَك سے اعم ہونا باطل ہے۔ قولا لكاك موجود أفى نوع اخر - بيفن مشترك أكرتمام مشترك سے عام ہوگا تو ماہيت بين بھي يا ياجا أسكا اوردوسرى نوع يس بعي بإيا جايتكا . مكراس براعة اص ليد به كدنوع أفريس موجود مول مراد اكريم ہے کہ یہ جزر کوع احزیر بحول ہوتا ہے۔ لویدسلیم نہیں ہے۔ اس سے کراس کا عم ہونا اس برموقوت نہیں ہے۔ بلکہ اس کا بوع آخر برصادق آجا ناکانی سے۔ نواہ عرض ہونے کی شکل بیل ہو۔ اور اگر عمام ہوتے سے مرادیہ ہے کہ یہ نوع آخر پر بھی صادق آ تا ہے۔ تو یہ تسلیم سے مگراس سے یہ لازم نہیں آ تاکا وه جزراس ماسبت اورلوع آخرے درمیان بعض مشترک سے. لہذایال بعض تمام مشترک دوسرے درج میں لازم نہیں آیا۔ غیرمتناہی تمام مشترک لازم آنالو دور کی بات سے ، اس اعتراض کاردہم کو تولافاما ان يوجد ممام المشتوك الى عنيوالهاية - بس يامم مشترك الال النهايد لازم آيس يالعف تمام مشترك مساوى برمنتهي بوط نيكا-یہ بات سٹیم سندہ ہے کعقل جب تک اجزار عقلیہ کا اعتبار مذکرے تب تک اجزار عقلیہ کا وجود نہیں ہوگا۔ اور حونک عقال کو عیرمتناہی اعتبار برقدرت مہیں ہے۔ اس سے عقل کا عتبار کسی مدتک منتبی ہوجائے گا۔ اوربب یہ قاعدہ مسلم سے ۔ تواب یمکن سے کہتمام مشترک عیرمتنا سرموجود منہول ۔ اور دایسے تمام مشترک کی طرف انتہار موجود مرو یس کے یابقن مساوی سے بلکے عقل کا اُغِتبار ختم ہوجائے گا۔ جواب: - کتام مشرک کا غیرمتنایی تعدا دمیس موجود بهونے سے مراویہ سے کے سلسلکسی الیسی صد براند رك جائ يحبى كي بعد عقل كي دوسرے تمام مشترك كا اعتبار كرنا نامكن ہو۔ فقوله ولايتسلسل ليسعلى ماينبغ لان البس هويزيب اموم غيرمتناهية ولمديلزم من السداليل ترتيب اجزاء الماعية وانهايلوم ذالم والك نهام المشترك التافي جزءمن نهاه المشترك الاول وعوغير لانهم ولعله اماو بالتس وجو داموم غيرمتناهياة في الماهية لكنه خلات المتعامن واذابطلت الاعتسام التلكم تعين إن تكون بعض تهام المشاترك مساويالموهو الامرالثاني واماان الجوء فصل على تقتدير كل واحدمن الاسرين فلانده ان لعبكن مشتركا اصلامكون مختصابها فيكون مهنيزال احية عن غيرها وانكان بعض تمام المشترك مساوياك فيكون فصلالمام المشترك الفتصاصه بهوتمام المشترك منس فيكون فصل منس فيكون فملاللماهية لاسهامه يزالجنس عن جميع اغيام كه دجميع اغيام الجنس بعض اغيام الماهية فيكون مهايز للهاهيك عن بععل اغيام خاولالغني بالفصل الامه يؤالماهية في الجهلة وَالى حاله الشأى لبقيله وكيف مالان اى سواولميكن الجزءمشاركا اصلا ادبكون بعضامن تمام المسترك مساوياله فهو يهيزالامية عن مشامكها في منس لها او وجود فيكون فصلاء الركم اليس ماتن كا قول ولا يتسلسل مناسب مقام برنبيس ہے . اس كنے كساسل الورغيرمتنام كے ترتب كا نام سے- اور دليل سے ماہيت كے اجزاء كا ترتب لازم نہيں 1 تا - اور بيشك كرتب لازم أتا أرتمام مشترك ثان بزني برواقع بوتاتمام مشترك اول كا اوروه لازم نبيل أتا. دلعلہ اللہ و اور شاید ماتن نے تسلس سے ماہیت میں امور غیرمتنا ہو گا دجود مراد لیا ہے۔ مگر عون کے خلاف ہے ۔ اور جب بینوں اقسام باطل ہوگئیں تو متعین ہوگیا کہ تمام مشترک کالبھن تمام مشترک کے مساوی سے۔ اوربدامرتان سے داماان الجزء فصل - أوربهرمال يه دعوى كه وه جزر فعل سه . دولول اموريس سع برايك موريت ہیں۔ تواس کی دلیل یہ سے کہ اگروہ جزرا علامشیرک رہ ہوگا، لواس کے سائھ مختص ہوگا، لولیس وہ اسس ماميت كواس كي فيرسع تميز دين والاب. اوراكر تمام مشترك كالبعن تمام مشرك كم مساوى بولو وه تمام مشترک کے لئے نصل ہوگا۔ اس کے ساتھ اس کے خاص ہولنے کی دجہ سے ۔ (یعنی لیفن تمام مضعرک تمام مشترك ك سائد فاس بوسنى وجسع فيرس اس كوتميزد ادراس كے لئے نصل بوجائيكا. د تمام المشدوك - اور تمام مشترك اس كى منس بروكاليس و و جنس كى فصل واقع بيوكا - اورماييت كے لئے فعل، كيول كرجب اس كے جئي كوتمام افغار سے فعل ديديا. اور عبس كے جيج اغيار ماہيت كيفن اغيارس - ليس بوجائيكا وهتميز دين والأمابيت كواس كيلفن افيارسي ولانعنى بالعنصل واور بمفعل سعمرأد نهيس لنئ مكري ماسيت في الجله دليعي جوما بهيت كوفي الجمله تميزدينے والا ہو) اوراسي کی جالنب ماتن لئے اشارہ کیا ہے۔ ایکنے تول وکیف ماکان سے بینی برابر ہے۔ کہ وہ برزر بالکل مشترک رہو یاوہ تمام مشترک کا بعض ہو یا اس کے ساوی ہولیس وہ جزر ماہیت لوتميزديتا ہے۔ ماہيت كے متاركات سے آس كى منس ميں يااس كے وجود ميں ليس وہ فقيل ہوگا۔ تنكيم أول يس على ماينبغي - شارع ك اس على ماتن برردكيا م داس على الانساس الكمناب على ومساح كسلسل امورى متنام كمرتب مون كوكمة عيل. جب كردليل مع اجزارمام يت كاحرت لازم بنيل آيا - امور غيرمتنام يكائرت اس مورت على لازم آسکتا مقار جب عیرمتنایی تمام مت تک میں سے ہرایک دوسرے کا جزر موتا. مالانکہ دلیل سے لازم آتا ہے کہ تمام مشترک انتہار نہیں لیسٹی عیرمتنایی مذیبے کہ ان میں سے ہرایک دومرے کا جزر واقع من القطى تصورات المعالي المعالية المعال تول، دلعله - پیرشارم نے ماتن کے قول کی تاویل افرمان - اور کہا میکن سے کہ ماتن سے تسلیل ہول کامن غيرمتنا به مرادليا بو مترتب الورغيرمتنا به مرادده ليابو . اب لايتسلسل كهذا درست بوماسط كا- مگرمتعارف نہیں ہے۔ کیسن عرف کے خلاف ہے۔ اس لئے کہ تساسل کے معسنی متعارف امور بخیرمتنا ہم کا ترتب ہے قول واذا بطلت - جب مشترك كتيول احتمال باطل بوسكة ريعي اخص بونا ، اعم بونا ، اورمباس بونا-) تواب تو تعااحمال يعى لعن ممام مضيرك المام مشترك كالمسادي بو قول وامان الجذو فصل بهال سي جزر مُت ترك فعل مونا تابت كياسي بعني أكرماميت كاجزيما ت تك ربه بالبعن بوتمام مشترك كا اورمساوي بوك ببكى صورت يساس وجسع كرجب وه جزر مترك بدبوكا . تو صرب ماميت بى كے سائد منص موكا . توماميتون سع اس كومتادكرديكا - اوراسى بزركونفسل كية بين بوئتيز دين والابو -اوردوم می صورت میں وہ جزر اس اسے فصل کرنے گا کہ جب وہ تبیش مشترک ہے۔ اور تمام مشترک كاساوى به توكوه تمام منت كرك كے لئے فصل ہوگا . ادر تمام مشترك ماہيت كے ليے جنس مع لو و ٥ جزر ماہیت کی منس کے لئے تھل نابت ہوا۔ جنس ماہیت کی نصل ماہیت کی فصل ہواکر تی ہے۔ اس الے کردب وہ جنس کے جزر کوجیج ماسوارسے تمیز درے کا ۔ او ماہیت کو کھی لبعن ماسوارسے تمیزد بدرے کا۔ كيول كرجنس ماعدار مامييت كيغفل ماعدار موسك مين و ورماميت كي وه فعل موت سي جوفي الحيل ماہیت کو ماسوارسے تمیزو بدیگا۔ خواہ تمام ماعدارسے یالبعن ماعدارسے تمیزدے۔ قولة دجييع اغيام الجنس يعنى بوجنس كيجيع اغياريس وهماسيت كيكن ماعداري اس سلے کو جنس اغیار موہ ہوستے ہیں۔ جن پرمبنس کی نقیق صادق آئے۔ اسی طرح ماہیت کے اغیار وہ إلى جن برمابيت كي نتين صاوق أك منزميس عام اورمابيت اس كي مقابل مين انص بون سع اس كريس كى نقيفن فاص موكى اور ماميت كي اقتيفن عام موكى - لمناماميت كى نقيف كافراد مسلى القيف کے افرادسے نسبۃ زائد ہوں مے۔ اورنتیف کے افراد اغیار ہیں توفیس کے اغیار ماہیت کے بی اغیار ہیں۔ اوراس مے علاوہ بھی ہیں تومنس کے اعیار ماہیت کے تبعن اعیا رہوں گے۔ قول سواء - يركيف ماكان كى تغسير سع جوي شرط وجزار كے درميان واقع سے ـ اس ليك كيف ماكان تشرط أور فهويخ المامية اس كاجزارس وامناقال في جنس ا و وجود لان اللائم من الدريل ليس الاان الجزء اذا لميكي مام المشاول

واماقال في جنس العدود لان اللائم من الدربيل ليس الاان الجنع اذالمبكى تمام المشاوك يكون مديزا لهافي الجهلة وهوالنصل واماانه يكون مديزا عن المشامكات الجنسية حتى اذاكان للماهية تفهل وجد به ان يكون لهاجنس فلايلزم مين السال فالهاهية ان كان لهاجنس

كان نمها بها مديز الهاعن المشكامكات الجنسية وان المديكن الهاجنس فلا اقل من ان يكون الهامشاكات فى الوجود والشيئة وج يكون فصلها مهديز الهامنها ويكن اختصاب الدي لبكن فن النسب الاب بع بان يقال بعض تمام المشاوك ان لعديكن مشاوكا بين تمام المشاوك وبين نوع اخرفيكون مختصابته م المشتوك فيكون بعضا له فيكون فصلا المهاهية وان كان مشاوكا بين الماهية وذلك النوع المنافي فلمكن الماهية والنوع الثانى وهكذا الايقال معهو تمام المشاوك بين الماهية والنوع الثانى وهكذا الايقال معهو جزء الماهية في المنافق والجوهر الحساس مقال من الماهية الانسان مع المنه ليس والنمل الانافق الكلام في الاجزاء المفروة الافي مطلق الاجزاء وهذا ما وعدنا ما وعدنا الماهية المنافق والموس بجنس والانمل الانافق الكلام في الاجزاء المفروة الافي مطلق الاجزاء وهذا ما وعدنا الموس بعض من الموس بينس والانمل المنافق الكلام في الاجزاء المفروة الافي مطلق الاجزاء وهذا ما وعدنا الموس بعنس والانمل المنافق الكلام في الاجزاء المفروة الافي مطلق الاجزاء وهذا الماهية في حسل المحت

ترجید اورمانن نے فرمایا فی جنس او دجود - اس سے کد دلیل سے لازم نہیں آتا مگریر کہ جزرجب ایمام مشترک رہودہ وہ فی الجمام میز ہوگا - اور بھی فصل ہے۔

واما ان یک ون معین المتبای کات - الو اور بهرمال یه دیوی که وه بهج مشار کات بنیده سے بمیز بوگا یکی که جب ماہیت کے لئے کوئی فعمل ہولت واجب ہے کہ اس کے لئے جنس بھی ہوتو یہ دلیال سے لازم نہیں اُتا۔
ریعی تابیت نہیں ہوتا ۔) بس ماہیت آگراس کے لئے جنس ہولتو اس کی فعمل اسکے لئے جمیز ہوگی مشار کات بنید سے ۔ اور آگراس کے لئے جنس منہولتو اس سے کم نہیں ہے کہ (یعن کم از کم اس قدور مرد گا۔) کہ اس کے لئے جمیز ہوگی ۔
مشار کات وجود اور شیدیت میں ہول گے ۔ اور اس وقت اس کی فعمل ان کے لئے جمیز ہوگی ۔
مشار کات وجود اور شیدیت میں ہول گے ۔ اور اس وقت اس کی فعمل ان کے لئے جمیز ہوگی ۔

ویکن اختصام السدالی مذکوره دلیل کومختفرکر دینا بھی ممکن ہے۔ چارول انسبتوں کومنت کررکے بایں المورکہ کہاجائے کہ بعض تمام مضترک اگر مشترک دیو تمام مشترک کے درمیان اور لوع آخر کے درمیان لو کہ کہا جائے ہوگی نیس ہوگی نیس ہوگی نیس ہوگی نیس ہوگی نیس ہوگی فصل اس کے لئے ، لیس ہوگی فصل ماہیت اوراس لوع کے درمیان مشترک ہوتو مشترک ہوتو مشترک کا بھن ماہیت اور اس لوع کے درمیان یس میں درمیان اور اسی طرح ساسل جاری درمیان ۔ لیس ہوگی تمام مشترک کا بھن ماہیت اور لون کے درمیان ۔ لیس ہوگی تمام مشترک کا بھن ماہیت اور لون کے درمیان اور اسی طرح ساسل جاری درمیان ۔ لیس ہوگی تمام مشترک کا بھن ماہیت اور لون کے درمیان اور اسی طرح ساسل جاری درمیان ۔ اس کا درمیان اور اسی طرح ساسل جاری درمیان ۔

لايقال حصى الماهية في الجنس والفصل اله ـ اعتراض رئيها مائك كرفير ماميت كوميس اور فعل بين منحد كرنا باطل مع ـ اس سك كربوم رناطق اور بوحساس مثال كيطور برمام بيت النساك كربزرين باوتوداس كي رومنس بين اور دوفعل بين -

لانالغول ـ اس سے کہ جواب دیں کے بات اجزار معروہ میں ہورہی ہے مطلق اجزار میں ہیں ہورہی ہے مطلق اجزار میں ہیں یہ وہ بیان ہوت کا مارہ میں وعدہ کیا تھا۔

لنت يميك اتولا وانهاقال - ماتن يك في منس اور وجود "كماسي كيون كد دليل سع مون يه قابت الهوتاسي كه ماميت كاجزر اكريمام مشترك منهو وه مميزني الجها بهوكا . آيا بيدعوي كدوه جزر شترك مزنبوسك كى صورت ميں جنس كے مشاركات مع تجي تميز دسے كا۔ مانہيں او مذكورد ليل اس سے اس میکددولوں اِحمال میں کہ وہ جزرما ہیت ستار کات جنس سے تمیزدے ۔ یا مشاکات فی الوتودس تمية دے۔ اس سے اگراس ماہيت كے لئے كوئى جنس ہے تو مشاركات منسيد سے تميز دے كا . ليكن أرمنس مربولة اس سے كم نہيں ہے كہ وہ مشاركات في الوجود سے تميز تو دے گاہي مثلاا كيك ماہيت وس کے دوسیاوی اجزار ہیں تو یہ دولوں جزاس ماہیت کے لئے فصل کاکام ویں گے۔ اوراس ماہیت کوشی ہوسے میں جواس کے مشر کے میں یا وجود میں شریک میں یہ اجزار ان سے ماہیت کو امتیاز قولهٔ ولان اللانم عن السدليسل - اعتراص مع مائن كاقول وكيف ماكان وليسل كا أيك مقدم مع نتيرمنيي سے - لهذاشار م كالان اللازم من الدليل كمنا غلط سے -جواب ، ۔ دنیل سے وہ دنیل مراد سے بہیں جس کی بحث ہورہی سے ۔ مگرمنس دنیل مراد ہے ۔ الوياشارة ين اس طرح كباسي كرلان اقام له الدليل ونيبت بالبرمان ليس الاان الجرر . اس سع ك كسك وليل قائم بوق سه اورجودليال سي تابت بوتاسي وهمون يسع كجزالخ قولة فالهاهية ان كان لهاجنس - مطلب يهم كالرماميت السي محكم جوميس اورفعل سے مركب بولواس كى بوفعىل بوكى - وه مابيت كومنس كے مشاركات مع ممتازكر فى -سوال - ایک ماہیت ہومرکب سے فسل سے اورائی جنس سے جودوامور مسادی سے مرکب بوئى بولة وه دولول الورمساوير أس جنس كے لئے فصل ہول كے - اور وجوديس جومشاركات ہول جواب اس مِرْ فعل سے فصل قریب مرادسہ ۔ بین اس ماہیت کواس کی فصل قریب مشاما في الجنس سے تميز دے گی۔ يہ الگ بات ہے گہ اجزار مبنس جنس کو مشارکات وجود بيسے بھی امتيان دير - قول؛ لايعال ، جزرماميت كومخور نامنس اورفعل بيس كيمنبيس مع - اس من كرجوم رامل یا ہوہرحساس ماہیت النسان کے لئے ہزر کیے حالانکہ نہیں سے دفطیل ۔ مبنس اس لئے نہیں کے كمنس اس جزركو كية بيل بوتمام مشرك بو اوريتمام مشرك بيس مع فعل اس الغنبيل مع . كه أكرما بهيت كومنس اورفعسل سے مركب مكان ليا جاسے كو ذات كا تكرار لازم آسے كا ۔ اوريہ ذات كاتكرار باظل ہے۔ شادح قطب الدین دادی سے اس اعکال کا جواب دیاہے۔ کہ ہماری بات ان اجزار پر

معرفی می معرفی استرف القطبی تصورات به به المراز مرکبه کوبھی اس میں شامل کیا ماسی ہے۔

میں معرفہ موں مطلق اجزار میں مہیں ہے۔ تاکد اجزار مرکبہ کوبھی اس میں شامل کیا ماسیے۔

میں الی، جوہم ناطق اگر مرکب ہے توجہم نامی بھی مرکب ہے۔ دولوں میں کوئی قرم ہیں ہے۔

جواب: اس کا بواب یہ ہے کہ منس بعید صرف نامی کا نام ہے۔ دیدی نامی کومنس بعید کہا جاتا ہو۔

اور میں کا افغالس کے ساتھ مرف اس سے ہے کہ تاکہ صفت کے ساتھ موصوف کا بھی ذکر ہوجائے اور علیم کو اور علیم کی اور میں میں ہوا کہ تاہے۔

ور میں مالی مرف جم میں ہوا کر تا ہے۔

ور میں مالی مرف جم میں ہوا کر تا ہے۔

ور میں معان معرف کا بھی ذکر کردیا۔

ایر گا۔ اس میک اس وعدہ کو صراحت سے ذکر کردیا۔

قال ورسه و بانه کلی یوسل علی الشی فی جواب ای سنی هوفی جوهر و فیلی هذا الوتو بست عقیقة من امرین مساویان او اموس متساویه کان کل منه ما فصل لها لانه یه یزها عسن مشاس کها فی الوجود و اقول سه مواافعل یا نه کلی یه کی شنی فی جواب ای شی هو قی جوهر و و استه کالناطق والحساس فانه او استال عن الانسان اوعن برید بای شنی هد فی جوهر و فالجواب انه ناطی او هساس لان السوال بای شنی هوانها بطلب به مایمان الشی فی الجهلة فکل ماید بلا یعمل المواب بالفهل وان فی الجهلة فکل ماید بالفهل وان فی الجهلة فکل ماید بالای سنی موان الجواب بالفهل وان فلب المهد العرف الجواب بالفهل وان علی المنی فی جواب ای شنی حویزج النوع والجنس والعرض العام لان النوع والجنس به الان ماهو الاف جواب اصلا و بجواب ای شنی حواب ای شنی و مواله و المی مدر الفت می موان ما در النام و مدر الفت می موان طلب مهد نوالشنی عن جوید الاغیام لایکون مثل الحساس فصلالان النام بای شی حوان طلب مه مدر الشنی عن جوید الاغیام لایکون مثل الحساس فصلاللان الانه و لانه لا

ترسی ماتن شئ فرمایا - اور مناطقه ن اس کی تعربیت کی ہے۔ کہ بیشک وہ رایعی فضل) وہ مسلم کی ہے۔ کہ بیشک وہ رایعی فضل) وہ دوسی سے بوشی برعول ہوای شی ہوئی ہو ہرہ سے ہواب تل اس بنار بر اگر اس کی حقت دوسیا وی اس ور سے مرکب ہو تو ان امور میں سے ہران کے لئے فصل موسی کے دوسی مرکب ہو تو ان امور میں سے ہران کے لئے فصل موسی کے دوسی کے دوسیا سی کے دوسی اس دوسی کے دوسی کی دوسی کے دوسی ک

المرام المرامة المروقطي علسي المامة سے کرجب اس کاسوال کیا جائے انسان سے یا زبیہ سے ای شی بونی ہو ہرہ کے ذرایعہ توجواب ناطبی یا صاس بوگاریعن سوال کیا جاسے کہ زبدای شی ہوتی ہوہرہ یاکہا جاسے الانسان ای شی ہوتی ہوہرہ جوابيس ناطق بولاجا يُنكا يا حساس بولاجا يُنكا -) لان السوال بأي شقى - الخ السيائي كه اى شئ سے سوال يه سے كه اس مے درايد مايميزالشي في الحا مطلوب ہوتا ہے. (ای شی ہوسے سوال کرنیکا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز دریا فت کی جائے تجو اسس سی کون الحد مراسوارس امتیاز کردے ) بدنا مروه چیز جواس کوتمیز دے سکے وہ جواب بنے کی صلاحیت ر كمتاب - بعراكرميز جو ہرى مطلوب ہو (يعني ايسى چيز جو سني كو ذاتيات سے تميز دے) توجواب بنديد فصل دياجا يتكار اوراكرميز عص مطلوب سي توجواب خاصر سعديا جايكار فالكى جنس يشمل يس تعربين بين مذكوره لفظ كلى منس ب بحتمام كليات دكليات ممر كوشايل ہے۔ اور بہارے قول بیل علی التنی تی جواب ای شی ہوگی قیدسے نوع جنٹ اور عرص عام خارج ہوجا ہیں کیوں کر لورع اور مبنس دولوں ماہو کے جواب میں بولے جائے ہیں ذکہ ای سی ہو کے جواب میں اور عرص عام جواب میں بولائی مہیں جاتا ۔ اور ہمارے قول جوہرہ کی قید سے خاصہ تعربیت سے خارج ہوگیا گیو ساکہ وہ (یعنی ضاصہ) اگرچہ شنگ کوئتیز دیتا ہے۔ بیکن جو ہراور ذات میں ہبیں بلکہ عرض میں تمیز رے اول باند کلی عمل بار کی ضمیر ستان سے حس کاکوئی مرجع بنیں ہوتا یا بھراس کا مرج لفظرسم ہے۔ جورسموہ میں مذکور ہے۔ شارح نے بحل علی الشی کہا ہے۔ مغول علی کثیرے الفاظ نہیں کہے ۔ اس وج سے نہیں کہ تول علی کثیرین کہنا یہاں پر درست نہیں ہے۔ مرف جدّت بید آکر نے کے لئے کوئی خاص مفاد اسس فسل کی تعربین مخفرالفاظ میں یہ ہے کہ وہ ایک کلی ہے۔ بوای شی ہو بوہرہ کے جواب میں بولی جا ( مؤسطے) لغظ ہوہ، وَات ، متیقت ، ماہیت سب کے ایک ہی معنی ہیں ۔ اور فی جوہرہ کے معنی سی اینی باعتبارماهیت ر خابىك د. اگرماسىت مخقد يامامىت مشتركد دريافت كرنا بوتوسوال ماموك دىلىد كياماتاب اگرمابوشی واحد بروامل بو نوجواب بیس تمام مأبیت مختصه بولی جاسط کی - مثلا الانسان مرابوک جواب مين اليوان الناطق بولاما يمكا - اور ديد ما بوك جواب مين الانسان بولاما يركا - اوراكرما بو كوجينداستيار بردافل كيا جاسك اوجواب سي إورى ماسيت مشتركه لول عائيكي مثلا مازيد وبكرو عمرة توجواب مين الانسان موكا . اور اگرالانسان والغنم و الفرس والبقرماهم كها جائة توالجوان جوا

استرف القطبي تصورات استرم اردوقطبي عكسي 3000 میں بولامائیگا۔ فلاصہ به نکلاکہ ماہو کے جواب ہیں حد ٹام بولا ما تاہے۔ یابوع یا بھر مبنس، اسی طرح جب ممیز دریافت کرنا ہو تو سوال میں ای شئ ہو کولاتے ہیں اب آگر سوال میں لفظ فی جوہرہ کا ذکر کیا جائے توجواب میں فصل قریب یافصل بعید دولؤں بولی جا سکتی ہیں کیوں کہ اس سے مطلق ممیز ذاتی کا دریافت اوراگرسوال بیں ای حیوان ذکرکیا جائے توالناطق جواب میں بولا جائیگا۔ اوراگرای جسم نام فی دانہ سے سوال كريس كے توجواب موالحساس متحرك بالاراده بولاجا بيگا۔ ادراگرائ شی بوہوسے سوال کیامائے توسب کے سب جواب میں بولے ماسکتے ہیں بعنی فصل قریب فعل بعيد. فاعد توزع . خاصر مبنس سعب سع جواب ديا جاسكتاب و اوراگرائ شي ميوفي عرصه سعسوال لريس توجواب ميس مرف خاصر لولاماريگا -قولۂ ما پیدید نتائی فی الجہلہ ۔ اس جملہ سے معنف کا مقصد میر توہری وعونی ہیں تعیم ہے جس کا قرید یہ ہے کہ اس کے بعد مصنف نے فرما یا ان طلب المہ الجوہری ۔
قولۂ فالکلی جنس ۔ یہاں سے متارح نے فعل کی تعربیت کے فوا مد قیود میان کیا ہے ۔ کہ لفظ کلی مزلة عنس ہے جو کلیات کو متامل ہے ۔ اور محمل علی الشنگ کی وجہ سے بے فائدہ نہیں ہے ۔ اس سئے یہ کلی سے دام سر دور قرب سے بے فائدہ نہیں ہے ۔ اس سئے یہ کلی سے دام سر دور قرب سے بے فائدہ نہیں ہے ۔ اس سئے یہ کلی سے دام سر دور قرب سے بے فائدہ نہیں ہے ۔ اس سئے یہ کلی سے دام سر دور قرب سے بے فائدہ نہیں ہے ۔ اس سے یہ کا در سے بی دار میں بے ۔ اس سے یہ کا در سے بی دور سے بے فائدہ نہیں ہے ۔ اس سے یہ کا در سے بی دار میں بیادہ میں بیادہ سے در میں بیادہ کو میں بیادہ کا در میں بیادہ کا در سے بی در میں بیادہ کی در سے بی در میں بیادہ کی در سے بی در میں بیادہ کی در سے بیادہ کی در سے بی در میں بیادہ کی در سے بی در میں بیادہ کی در سے در سے بیادہ کی در سے بیادہ کی در سے در عام سے . باقی قیود ترجم میں و عمدے ۔ قول، لایقال فی الجواب - بظاہراس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ وض عام کسی جواب بیں نہیں بولاہا تا مالانکہ اگر سوال کیا جائے ہل زید ماش توجواب میں اندماش کہنا درست ہے ۔ اس سے تاویل یہ کی جائے گی کہ لائقال جواب کی کلیتہ تفی نہیں کی گئی ۔ بلکہ مقصد یہ بہان کرنا ہے کہ مامہو کے جواب میں نیز اى شى كے جواب ميں عرفت مذبولا جاسے گا۔ فان قلت السائل باى شى هو ان طلب مه يزالشى عن جميع الاعيام لامكون مثل الحساس فصلاللانسان لانه لايميزعن جميع الاغيام وانطلب المهيزى الجهلة سواء كانعنجميع الاغيام اوعن بعضها فالجنس مهيزا لشيء نبعضها فيجب أن يكون صالحا للجواب فلايخرج عن الحد فنقول لايكفى في جواب اى متنى هوفى جوهري التمييزي الجهلة بل لاب معه من ان لايكون تهام المشترك بين السكى ولفع اخرفالجنس خامج عن التعريف ولهاكان محصل ان الفهل كلى ذاتى لايكون مقولا في جواب ماهو ويكون مديز اللشى في الجهلة فلوفرضناماهية مركبة من امرين متساويين اواموم متساوية كماهية الجنس العالى والفصل الاخير

كانكل منهما فصلالهما لانه يهيزالماهيئة تميزا جدهر بإعمايشا مكهافى الوجور وعيمل عليها

نى جواب اى موجود هو واعلم ان قدماء المنطقين من عموان كل ماهية لها فصل وجب ان بيكون لهاجنس منى ان الشيخ تبعهم فى السُّفاع وحد الفصل بانك كُلِمقول الشَّيَ في جواب وَشَيَّ هوفي ومَ الوجوداولاوبايراده فاالاحتمال ثانيا-ہے اکس اگر تو اعتراض کریے کہ ای شی ہو ،، سے سوال کرنے والے نے اگر ممیزال شی عن جمیع الاغیارکوطلب کیاسے ۔ (لیعن وہ ممیز جو جمیع ماسوار سے تمیز دیے) توحساس جیسی ثال كئة فصل مذوارقع بهو كي كيول كه وهجريع ماسوار سي تميز نهيل دييّا ، اورا كرميز في الجمار طلب كيها برابر ہے کہ جمع اغیار سے تمیز دے یا لبعض سے ۔ تو جنس بھی متی کو بعض سے تمیز دہتی ہے۔ لیس ہے کہ وہ (یعنی جنس) بھی ہوائب بننے کی صلاحیت سطھے ۔ لیس وہ (یعنی جنس) صرّ سے خارج رہ سوگ ر (تعنی فصل کی تعربیت بیس منس داخل سے گی - ) ننقول۔ ہم جواب دیں کے کہ ای شی ہوتی ہو ہم ہم جواب میں تمیز نی الجرار کانی نہیں ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی صروری ہے کہ وہ ممیز تمام مشد ترک مذہوشی اور لؤع آخر کے در میان۔ لہذالیس فصل کی مرلین سے مبنس خارج سے۔ ولهاكان محصله واوربب كهاس تعرفيت كاحاصل يه بيه كفصل كلي ذاتى سع اور ما مو يح جوابي تعول ہمیں ہوتی اور وہ مشی توفی الجمله تمیز نہیں دیتی ہے لیس اگریم فرمن کر نیں کہ ایک ایسی ماہیت کہ جو باوی اموریسے مرکب ہو یامتعد مساوی امور سے مرکب ہو۔ اجیئے جنس عالی کی ماہیت اور فصل نے توان میں سے ہرایک اس لئے فصل واقع ہوگی ،کیونکہ ہرایک ماہیت کوامتیاز جوہری دیت ہے ۔تمام شركاتسے وجودين اوراس برجمول بول بے -اى موجود بوكے جواب يال. واعلمان قدماء المنطقين \_ اورمان اوكر قديم مناطقها الكران كياب كرم وه ماميت كرس الخ فصل بولة واجب ہے كه اس كے الئے جنس بعي ہو - صى كاشيخے لئے بھى شغار نامى كتاب بير ال كااتباع باسد اورفعل کی تعربیت یری سے کرفصل دہ کلی سے جوشی پر معول ہوای شی ہو فی جو ہرہ کے جواب میں۔ بن كالبوهان - اورجب وليل ك ال كاس دوي كالاسا كانتيس و ما تومفنون نے اس *کے کمزور ہوسنے ہمسٹنا رکت فی الوجود کے ذریعہ تنبیہ فرم*ایا ، اور ٹارنیا اس احتمال کو ذکر فرمایا ۔ کے آ قول؛ فان قلت الح - اس اعتراض کے دوبوں مقصد بھوسکتے ہیں - اول یہ کہ سٹا رس ل كى تعربيت برائ المن الكتال كيا مور ياس كے فوائد قيود كے جمل يخرج الجس براعرامن كيامور مكراول مورت زياده ظائرب اس يؤكر شارت يكهاب فلايخرج من الىدا خسره اردوقطبي علسي المقطبي ليس صديد فارج مذ بوكي اورينهين كها برفلم مخرج عن الحد "كدوه صديه فارج نهين مولى الاتران يب بي اى شى سع جميع ما سوار سيائميز دينا مقصود بودگا يا في الحد لتميز مطلوب بوگى . اگرشق اول لی جائے کو فصل کی تعربیت حساس میں بھی صادق آئی ہے۔ اس نے کوسیاس ماہیت نوعیہ کوجمیع ماعلار سے امتیاز نہیں دیتا الہذائع ربین فصل کی جامع نہیں ہے۔ سے امتیاز نہیں دیتا الہذائع ربین فصل کی جامع نہیں ہے۔ دوسرى صورت مين فضل كى تعريف جنس بركھى صادق آئى ہے . اس سے كه ماہيت كولعف ماسوا م ازدى سيه اس كن في الحله ميز فبنس بهي موكئ اور تعرليت د خول بخرس مالغ مذري قولهٔ فنفول - اس اعترامن کاجواب بیسیع که مذکوره ٔ دولول صورلول میں سے مرشق ثانی کو اختیا رکر کے ہں بین بہ کہ ای شی سے تمیز فی الحرامراد ہے۔ اورجنس اگر حیاف الجہا ماعدار سے تمیز دیتی ہے ۔ لیکن بیونکہ جنس ستنترک ہونے کی بیئنیت ہوجود ہے ۔ اور ممیزیں تمام منہ ترک مزہونے کی قید ہے ۔ اس لیے تعمل ريف مبس برصادق مهيس آسئ كي - اورتعراية ما مع بهي مع اور كالع بهي -تورًا؛ ولها كان محصل بريم معسل كلام تفصيل كربعيداجمال كرموقع براستعمال كيا جاتا سع . اور*حاص*ل كلاامال كے لعدتفصيل كے موقع برستمل ہوتا ہے۔ اس حكم مصله كى صمير كامر سع اگر تعربيت مانا جائے . اور ظاہر كھى يہى ہے تو محول بيں معرف كا ذكر مساعت شماكها جائيگا لبذاالكلام كوسيركام رجع مانناچاسية -ورعصام سنك فرمايا سع كدا ورراح يدسع كرمصنف كي مراديه ب كرجب كد تعراي معرون براس حكمكو ہے تو کمصنعت کے اپنے اس قول سے اس کی تعزیع کی ہے۔ لہذا فعلیٰ ہذا ،، کہا ہے ور رہ مکم کی تفیا كے التے محصل كلام كى كونى وجربتي سے -قولهٔ کہا حیث الجنس العالی۔ وہ ماہیت ہو مرت فعول سے مرکب ہووہ جنس عالی سے۔ اورفصل تیرے۔ کے جنس عالی کی ماہیت آگر مرکب ہوگی تو عرف فصول سے مرکب ہوگی کیونکہ اگرجنس عالی فصل کے بجائے سے مرکب ہو کی توجنس عالی سے اور بھی مینس مانزایط ہے گا۔ اورجنس عالی جنس عالی مذر سے گی۔ بیراسی ل ابنرگی ماہدیت بھی صرف انہیں ابزار سے مرکب سے ہوا میک دوسرے کے مساوی ہیں جنس سے مرکب ر بہوگی ۔ اس کے اگر فصل مرکب مبنس سے ہولو وہ جنس اس فصل اور بؤع اُتفر کے در میان مشترک ہوگی اوراس فصل بوع آخرسے ممتأز كريے كے لئے دوسرى فصل كى امتيان ہوگى . لهذا فصل اخر فصل اخر رہيكم تولؤت ماء المنطفتين - امام رازى اوران كے كبد كے مناطقة متأخرين ميں شمار ہونے كيں - اس ك يهال قدماسيم إدوه مناطق بي بوامام رازى سے بہلے گذرے بي المذاس مگر متارخ كوكهنا چاہئے ك صى الشيخ في الشفاركيول كرمشيخ لو قدمار ميس سي بن ركه متأخرين ميس سي قولة من عهوا - المل منطق كا قول مشهورير مع كرس مالهيت كى فقىل بوتى مع - اس كے ليے جنس مجي بول

وه ١٣٥ استرف القطبي تصورات استركار دوقطبي عكسي ٢٣٠ ہونی ہے۔ مگریہ قاعدہ کلیداس مقام پر لوٹ ہے گیا ۔ اس سے جب کونی ماہیت صرف فعول سے مرکب ہوگی تواس ماہیت کے لئے عرف فصل ہوگی عبنس رہوگی ۔ قال والغصل المهيز للنوع عن مشام كدفى الجنس قريب ان مهين عنه في جنس قريب كالناطق الإلد وبعيدة ن مجيزة عنه في جنس بعيد كالحساس للانسان - اتول الفصل اما مهيزعن المشامك المنو اوعن المشامك الوجودى فانكان مهيزاعن المشامك الجنسى فهواما قريب اوبعيد لانه ان ميزيء عن مشاركاته في الجنس القريب فهوالفصل القريب كالناطق للإنسان فانه يميز كاعكن مشاكاته في الجنس البعيد فهو الفصل البعيد كالحساس للانسان فأنه يهيرك عن مشاكاته فالجسم النامى وانها اعتبر القرب والبعدى الفصل المهيزني الجنس لان الفصل المهيزني الوجد بس منعق الوجود بل مومين على احتمال منكور -مریعے ہماتن نے فرمایا. وہ فصل جو لوزع کومشار کات فی الجنس سے تمیز دیے وہ فصل قریب ہے الرمشاركات سعبس قريب بين تميزدے ميسے الناطق النسان كے لئے۔ اورفعل بعيد اگرمشارکات سے اس کومنس بعید بیں تمیز کرے۔ جیسے صباس انسان کے لئے۔ قولهٔ اخول الفصل مين كهما بول كرفعال مامشاركات مبنس سي تميزدين والى بوكى مامشاركات وجود سے تمیز دینے والی ہوتی ۔ لیس وہ متارکات جنسی سے تمیز دینے والی ہے۔ لؤلیں وہ یا قریب ہوگی ۔ یا بعید اس لئے گه آگراس كومشار كات في الجنس القريب سے تميز دے گی - نووہ فصل قريب ہے ۔ جيسے نا الق النا کے لئے کیول کہ وہ اس کو اس کے مشار کات فی الحیوان کسے تمیز دیتا ہے۔ (یعنی ناطق انسان کوجیوان کے متارکات سے تمیزورتاہے۔) مان مین عن مشامکات فی الجنس البعید اور اگراس کو تمیز دے اس کے مشارکات سے بن بیدیس تووہ فصل بعید سے جیسے صاس النسان کے لئے لیس وہ صیاس اس کو دانسان کو ) اس کے مشارکات ہوجسم نامی میں نہیں تمیز دیتاہے۔ وانها إعتبور اورقرب ولعدكا اعتبارفصل مميزني الجنس بين بى كهاكيا مهدر ديعى اس فعل بين جوبس ے لئے نمیز ہوگیا ہے ۔اس کے وہ فصل جونمیز فی الوجود ہے ۔ وہ تقنق الوجود ہے نہیں ۔ (لَیعَیٰ فی نمیز فی الوجو کا وجود تحقق ہی نہیں ہے۔) ملکہ وہ انتقال مذکور پر مبنی ہے ۔ (اگر وجود با یا حاسے گا۔ لوّ وہ نمیز دیے گی۔) تنور مل فرا مدين للنوع اس مگر لوع سے مراد اور عقیقی ہے ۔ بالوع اصافی ، اول باطل ہے اس منتوریم اسکار فصل کی دوتسیں ہیں۔ قریب اور اجید یہ دولوں اقسام لوزع حقیقی کے سائھ محضوص نہیں

ئت رج ار د وقطبی عکسی ہیں۔ بوع اصافی کی بھی دوقسمیں میں اور ٹانی بعنی لوع سے مراد لوع ٹانی اصافی ہو تو وہ اس سے تنہیں ہو سکتی کرا بھ تک ہوج اصابی کابیان ہی شروع مہیں ہوا۔ لہذااس مقام پرلوع سے ماہیت نوع مراوسے ۔ تولۂ اما فریب او بعید ، فصل کی ووقسمیں ہیں ۔ اول فصل قریب ۔ دوم فصل بعید ۔ اگرفصل ماہیت کوجنس قریب کے مشارکات سے تمیزدے ۔ تو نفسل قریب ہے ۔ جیسے ناطق انسان کے لئے فصل قریب ہے ۔ کیوں کروہ انسان کو جیواں کرو انسان کو جیوان لینی جنس قریب سے فصل دیتی ہے ۔ فرس عنہ وغیرہ سے ممتاز کر دیتی ہے ۔ اعتراص :۔ ناطق کے معنی کلیات کا دراک کرنے والا۔ اس معنی کے لحاظ سے ناطق مجردات عقول ، نفوس میں بھی پایاجا تاہیے۔ الندان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ لہذا ناطق کوالندان کے لئے فصل قرئیب قرار دیزار جواب: . ناطق کے معنی اس مگر معیاوب نطق اور معیاوب ا دراک کے میں ۔ مبدرنیلتی اورا دراک کرظامون فعل بعید- اورفعنل اگرماہیت کومنس بعیدے مشارکات سے متازکرے تواسے فعل بعید کہا جاتا ہے جيسے حساس انسان كے لئے نفسل بعيد ہے - كيول كر حساس انسان كوجسم نامى ميں مشربك افراد ، شجر راتات دی وسے تمیز دیتا ہے۔ لین جسم نامی ،حساس (انسان) جسم نامی عیرحساس وعیرہ . سوال : عب طرح انسان کوجسم نامی میں تمیز دیتا ہے ۔ جیساکہ ادبرآب نے ملاحظ کرلیا ہے ۔ اسی طرح نامل بھی جسم نامی کو تمیز ویتا ہے جسم نامی ناطق ،جسم نامی عیر ناطق ۔ لہذا فصل بعید کی لفریف دخول عیرسے ہواب : فصل بعید کی تعربیت میں فقط کی قید ملحوظ ہے ۔ بین فصل بعید وہ فصل ہے ۔ ہوماہیت کومرت ان چیزوں سے ممتیا ذکریسے جواس کے ساتھ جنس میں مشریک بہوں ۔ اور ناطق اگرچہ انسیان کو نبا تا ہے۔ تميز ديتاً سبع . مگراس كے سائة حيوا نات سے بھی تميز ديتاً ہے ۔ لہذا ناطق فصل قرب سے فصل بعيد بنہيں وسكتا قول وامااعتبرالفترب فعل كميز بوك كوصورتين بين مشاركات مبنسي كاستياركا فائده دے۔ دوم مشارکات مبشی اور وہودی دو لؤل سے امتیا ذکا فائدہ دے۔ اور فسل میں قرب ولعد کا لحاظ *مرخن مشارکات مبنی میں کیا گیا ہے۔ وج*اس کی یہ سے کہ وہ فصل جو ماہیت کو مشارکات فی الوجود سے متا زکرسے۔ اس کا وجود ہی متھی نہیں ہے۔ بلکاس کا وارومدار صرف احتال وجود برسے حقیقی وجود پرمنہیں سیے ۔ اس کے برهلات اس فصل کے جوماہیت کومشارکات فی الجینس سے امتیاز کا ف اندہ دے لوّاس کا وبود تحقیق ہے۔ اس سے کہ ہرسم مادہ وصورت سے مرکب ہے۔ ادرصورت و مادہ دولوں لابتنرط شی کے کحاظ سے جنس اور فعدل ہیں۔ اس سے قریب وبعید کی جانب اس کی تقسیم ہوتی ہے۔

وربها بمكن ان يستندل على بطلانه بان يقال وتوكبت ماهية حقيقة من امرين متساويين فاماان الإيتاج المدهما الى الإخروم والمنودية وجوب احتياج بعض اجزاء الماهية المقيقة الى البعض اديمتاج فان احتاج كل منهما الى الأخريلام السدور والايلزم السرجيع بلامرجع لاغما وائيان متساويان فاحتياج احدهما الى الأخوليس اولى من احتياج الاخرائيه اويقال بوتوكبت الجنس العالى كالجوهر فاحتياج احدهما الى الأخرائي فاحدهما ان كان عرضا فيلزم تقوم الجوهر بالعرض وهوم حال وال كان جوهوا فاماان يكون المجود فامان يكون المحتياء المناهما فيلزم الان يكون الكل نفس جزئله وانه محال اود اخلافيه وهو اليفام المناهمة بل يكون العام من بالحقيقة هوالجزء الأخرفلا يكون العام من المحقيقة هوالجزء الأخرفلا يكون العام من بالحقيقة هوالجزء الأخرفلا يكون العام مناه والأخرياء

ترجیس اوربسااوقات ممکن ہے۔ کہ اس کیطلان پر دلیل قائم کی جائے۔ بایں طور کہ کہا جائے ۔

اجائے۔ اگر ماہیت تقیقة دو مساوی امور سے مرکب ہوگی۔ لیس یا دولوں امور سیس سے کوئی ایک دوسرے کا عمّان دہوگا۔ تو یہ محال ہے کیوں کہ بداہمۃ تابت ہے کہ ماہیت تقیقیہ کے اجزاریس سے بعض دوسرے لیفن کے ممتاع ہوتے ہیں

اديمتاج - بإدولول س سعمرايك دوسركامتاج بوكالواس سي دورلازم أيتكا، وردتري

بلامزع لازم آئے گی ۔ لاندہ افاقیان مساویان - کیول کردولوں امور ذاتی ہیں اور ایک دوسر ہے کے مساوی ہیں ۔ (تو ہو کم ایک امرکا ہوگا وہی مکم دوسر ہے کا لہوگا) بس دولوں ہیں سے ایک کامحتاج ہونا دوسر ہے کی جانب اولی نہیں ہے۔ دوسر ہے کے احتیاج کے مقابلہ ہر پہلے کی طرف دولوں امور میں سے ایک گی

طرف اولی ہو اوردوں سے کی احتیاج پہلے کی جانب بخیراولی ہو۔
ادیفال۔ یا یہ بھرکہا جائے کہ اگرجنس عالی مرکب ہوگی جیسے جوہر دو مساوی امور سے لیس دولوں میں سے ایک اگرون ہو تو جوہر کا تقوم بالعرض ہو نالازم آتا ہے۔ اور جوہر کا قیام عونتی سے محال ہے۔ اور دولوں امور میں سے ایک جوہر ہے۔ تواگری لف دہ جو جوہر ہے توالازم آتا ہے کہ کل بعید جزر ہو۔ اور کل کا دولوں امور میں سے ایک جوہر ہے۔ تواگری لف دہ دہ جوہر ہے توالازم آتا ہے کہ کل بعید جزر ہو۔ اور کل کا کا نفسہ دعن علیہ محال ہے۔ اس کے لئے عارض ہوگا۔ اس کے لئے عارض ہوگا۔ اور یہی عارض جزر آخر ہے نیس عارض تمام کا مگر یہ جزعارض لنفسہ نہیں ہوگا۔ بلکہ عارض بالحقیق ہوگا۔ اور یہی عارض جزر آخر ہے نیس عارض تمام کا

استسرف القطبى تصورات ٢٢٠ المروز اردوقطي علسي المفققة تمام عارض مذر بيركا ـ اود يربجى محال مع لبين مبلسنة كه اس مقام برخاص نظر كرلى مباسط كى . اس لين كه يه نظر براسي براسك اذكيام كى جولان كاهسه تشکرے قول و مرد ماہیت کا مورمتساور سے مرکب ہونا باطل ہے۔ شارح نے اس کستی کے اس کستی کے بطلان پر دود لیلیں بیان کی ہیں مگر دون دلیلیں کمزور میں ۔ قول؛ فلوتركبيت ماهيت - يربطلان مذكوركي دليل سے - كراكركوني حقيقي مابيت دوامورمساوي ے رسب ہو۔ تواس کی دوصور تیں میں۔ اول یہ کہ دولوں امور میں سے کوئی دوسرے کا محتاج مذہوگا۔ دفتم يركمتائج موكار اول محال مع واس لي كه قائده مع كم ماميت تعيقيد كاجزار سع ايك جز دوسر كامخام ہواکر تاہے اوریہ امتیاج مزوری ہے۔ دور می صورت لینی دولول امور کا ایک دور سے کا محتاج ہونا بھی باطل ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر اجزاريس سيم برايك دوسرك كاعتاج بولو دورلازم أك كا- اوريه عال ب- اوراكردولول اموريس سے ایک محتاج بو اور دوسرا محتاج نہولو یہ بھی باطل ہے کیوں کہ ترجیج بلامرج لازم آسے گا۔اوستام صورين باطل بين توايك ماميت كا دوامورساويه سے مرب بونائجي باطل بوگيا -توك الماهية الحقيقية - اس جكم الهيت كسائة تقيقى قيداس ك لكانى سع - تاكم الهيت اعتبارً اس سے خارج ہوجائے اس لیے کہ اعتباری ماہیت کا ترکب دومساوی امورسے ممکن ہے ۔ قول و جندوس احتياج ماميت حقيقيد كايك اجزار كا دوسه ي جزر كامحتاج مونا على سبيل الاطلاق تسليم بسركيا جاسكتا - اس كے برخلاف اجزار محوله كران بين اس تسمركي احتياج منبين يا في جاتي الع كروة لوذين اجزاريس جن مين فارجى وجود كے لحاظ سے ايك دوسر لے سے امتياز مبين ہوا ستاجيسے ناطق اور حيوان انسان كے اجزار ذہبنيہ ہيں ۔ مگر خارج ميں ناطق اور حيوان ميں كوئي امتياز نہیں بایا جاتا ۔ صرف وجود فہن میں مغایرت بالی جاتی ہے۔ قول؛ يلزم السدوى - يرتسليم بيس سے -اس سے كدوورستيل وه كملاتا ہے - سس يس احتياج كى جهست عماج اليريس متحدمور اوراكر يحتاج ومحتاج اليدكى احتياج كيجهت مختلف موتو وورستحيل لازمنهي آتا - مثلابهولیٰ اورصورت سبح دولوں اجزار ہیں ۔ اور دولوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں ۔ مگرا صیاح کی جہت دولوں میں مدلی ہوگی ہے۔ کیول کے صورت اسنے بقار اور وجود میں میولی کی محتاج ہے۔ اور شخص اورتشكل بين بيوني محتاج سے فورت كى جانب المذامكن سے كه دواؤل مذكورہ اموريس اختياج يا كى جاني بو - مكرجهت المتياج بدلي بولوكوني استحاله لازم مد أسط كا-تولة والايلزم - ترج بلامرع اس الئ قابل تسليم لميس سي كيول كر الردويول مذكوره ذاتى مول لة اور دولول مساوى درم سك بول لو تربيح بلامرح لازم راسي كراس سنة مساوات في العدق مساطت ت راي اردو قطبي عكسي المقطق نی الحقیقه کومستلزم نهیں - مثال کے طور پر ناطق اور انسان دوامورین اور دولؤں میادق آیے بین ایک دومرسا ے *مِحتا بخ بین بعین جگہ*نا کمتی صادق آیٹ کا اس جگہ انسان بھی صادق آیٹ کا ۔ بین کل انسان ناطق **وکل ناطق ازن**کے بلاشك وستبهر سادق سے رہيكن ناطق اورانسان منبقت بيں سيادى بنبير سے - اس سے كرانسان كى حقيقت توجوان اور ناطق سے . مگر ناطق کی حقیقت حیوان ناطق نہیں سے - امذااگر ایک سے امتیاج ہوتووہ ترجع بلا مزع كاموجب بنيس بوتا - اس سي كردويون امورمتساويه كى ماسيت مختلف سے وريزوانى كاتكرارلازم آسي كا. بدناجائزسے کر دولوں میں سے ایک کی ماہیت کا حتیاج تعاصد کرسے - اور دوسرے کی ماہیت احتیاج کا تولهٔ اوبقال . ماہیت کے دوبوں اجزار مساویہ میں ترکب کے بطلان ہونے کی دوسری دلیل اگرایک مبنس مثلا بوہر دومساوی برون سے مرکب ہوتو وہ دو صال سے خالی نہیں ۔ دولوں امور <u>سے</u> کون ایک عرف بوكا يا بوبر بوكا - اكر جو برب لو جو بركاتقوم بالعرض لازم آسطاكا ـ اورايك جوبروالى كاحِقيقت ايك جوبراور ا یک عرب سے مرکب ہو نالازم آئے گا۔ یہ محال ہے گیوں کہ جب مرکب میں کوئی آی*ک جزر اگر عون ہو* تو وہ مرکب ا دراگر دولؤل البزاگر بین سے ایک جوہر ہے لو اس کی تین صور تیں نکلتی ہیں۔ اب جوہرمطلق لیبیٰ عالی بعینہ وہ بوير بوكا بص بزروس كياكيام - ياس كاتجزر داخل بوكا ياس سے فارج بوگا. الرصوريت اولى سيئة تولادم أتأسم كل نفس جزبو اوريه محال سي كيول كه اس سے تقدم استى على نغسه لازم آئے گا۔ اس سے کر جزر کل برمقدم ہواکر تاہے۔ لہدااس صورت میں مکل کل رہتاہے۔ مذہر جزر جزیہتا مورت تاینه بھی محال ہے۔ اس لئے کہ اس صورت میں شی کا اپنے نغس اور بخیر سے مرکب ہونا لازم آتا ہے اور به کال ہے۔ کیوں کواس صورت میں تقدم استی علی لفسہ لازم آتا ہے۔ نیز ذاتی کا تکرار لازم آتا ہے۔ تیسری صورت ، اگرچوبراس جزر سے خارج ہوگا لو اسے عارض ہوگا ۔ اور جو ہرکا وہ جزر عارض نہیں بوسكتا - وردسى كا اين لفس كم لئ عار من مونالازم أيكا -قول فيلذم نقت ما لجوهك اس شق براك اعتراض وارد موتاسه وه يا كانت بن ايك جزيخت موتا ہے۔ اور دوسر البزراس کی صورت ہوتی سے ۔ تخن ہو ہرا در صورت بوش سے اور ریم کب جو ہری ہے معلوم ہواکہ مرکب ہوں ہوں ہو ہر کا قیام عض کے ساتھ کوئی محال نہیں ہے۔ جواب، ہماری تفتاوم کب احقیقی میں ہورہی ہے۔ اوراعتراض میں مرکب صناعی کو بیش کیا گیا ہے۔فافتہ قا۔ قول؛ فأمنه من مطامح الاذكياء - مطرح كى جع مطارح مي . اورظرت زمان مع . مطلب يه كروه ماهيت جودومساوى امورسع مركب ميو باطل سے . اس برمناطقة كاويخ طيقے كے لوكول نے اپن وهمه الشرف القطى تصورات الشركة الروقطي عكس الموهم اپی نظامین کی ہے۔ اور مقام کوبہت اہم قرار دیا ہے۔ اس سے اپی کقیق کے گھوڑے دوڑا ہے ہیں۔ یا پھر اس عبارت کامطلب بیسپے کہ یہ مقام بہت نازک ہے ۔سبھال کرتحقیق کرنے کی حزورت ہے۔ اس کے کرڑے بڑے اہل عقل ذکی اس میں وحوکا کھا گئے ہیں۔ قال وإماالثالث فأن امتنع الفكاكيه عن الماهية فهواللائم والافهوالعوض المغابرة واللائم فديكون الاناماللوجودكالسواد للعبشى وقده يكون لانهامالماهية كالزوجية للام بعة وهواما بين وحوال مايك تصويهم مع تصوير ملزومه كافيا في جزم السناهن باللزوم بينهما كالانقسام بمتساويين للإربعة واماغير بين وهوالذى يفتعوجوم الدنعن باللزوم بينهما الى وسطكتساوى الزوايا التلت للقائمتين للمثلث رقيه يقال البين على اللائم السذى يلزم من تصور ملزوم له تصورى والاول اعد والعرف المفارق اماسيع الزوال كحمرة الخنجل وصفرة الوحل وامالطيئة كالشيب والشباب. ترسی ماتن نفرمایا - اوربهرمال ثالث (بین کلی که دوری قسم) بیس اگر اس کاجدابوناماسیت مرحلی است متنع بوتو وه لازم سے - ورد لیس وه عض مفارق سے - اور لازم کمجی لازم وجو د بوتا ہے - (جب تک موجودر ہے گااس سے جدانہ ہوگا -) جیسے سوا د صبتی کے لئے اور کمجی لازم ماہیت ہونا ہے ۔ جسے (جب تک موجودر ہے گااس سے جدانہ ہوگا -) جیسے سوا د صبتی کے لئے اور کمجی لازم ماہیت ہونا ہے ۔ جسے ار بعدے لئے ذوجیت دویس برابرنقسیم ہونا) لازم ماہیت ہے اوروہ لازم یا بتن ہوگا اور بین وہ لازم ہوگا کہ اس کے ملزوم کے تھورسے ساتھ لازم کا تھور ہرزم باللزوم کے لئے کافی ہے دولوں کے درمیان (یعنی لازم وملزوم کے درمیان) جیسے دو برابر تھوں بس منقسم ہوناار بدکے لئے لازم ہے اوراس نزوم کا درمیاں بردی میں دور کی اوراس نزوم کا درمیں دورہ کا درمیں ہونی میں دورہ کا دورہ کی کا دورہ کا دورہ کا دورہ کا دورہ کی دورہ کا دورہ کا دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کا دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ اماغید مین - اور یالزوم فیربین ہوگا اور غیربین وہ لازم میے کہ لزوم کے ساتھ ذم ن کا ہزم دولؤں کے درمیان کسی واسطے کامحتاج ہو۔ جیسے مثلث کے دو یوں زاویہ قائمہ کا ایک دوسرے کے مساوی ہونا وحد يقال - اورلازم بين كجهي س لازم بربولا جا تاسه كراس كےملزم كے تصورسے س كاتصور لازم آئے - بیہلے معنی اس سے اعمیں۔ والعدض المفامات - اورع کس مفارق یا اس سے اعم ہوگا جیسے مشرمندہ ہونے والے کے جہرہ کی سرخی اور خوف زوہ ہوجائے والے شخص کے جہرہ کی زردگی متربع الزوال ہوتی ہے - اور یا دہرسے زائل موتى جيسے برصابا اور جوانى - ع جوجائے مد آئے وہ جوانی دیکھی : جوآئے منجائے وہ بڑھایا دیکھا۔

مرف القطبي تصورات المسمم المسموري المردة قطبي علسي المحادة تشریم اقولهٔ واماالثالث بیتیسری کلی کابیان ہے - وہ کلی ہواپنے افراد کی تحققت سے خارج استی کا میں ہوگا۔ (ماہیت سے اس کا زائل ہونا ممتنع ہوگا۔ (ماہیت سے اس خارج کا زوال محال مذہوگا ۔ اول وفن لازم ہے اور ٹائی عرض مفادق ہے۔ پھروف لازم کی دوقسیس ہیں ۔ اول لازم نفس ماہیت کے لحاظ سے لازم ہوگا۔ بعنی ضعوصیت خارج فیصو ِ ذہن دونوں سے قطع نظر کریے ہوسے نفس کماہیت کو لازم ہے تواسے لازم ماہیت کہا جا تاہے۔ جیسے اربع کی ماہیت کے لئے زوجیت گالازم ہونا ۔ یالزوم وجود فارجی کے لحاظ سے عارفن ہوگا۔ نو اس کا نام لازم وجود فارجی ہے فارجی ہوگا۔ تو اس کا نام لازم وجود فہنی کہتے فارجی ہے۔ جیسے آگ کے لئے احراق کالزوم یا دجود ذہنی کہتے ہیں۔ اس کا دوسرانام معقول ٹالوی ہے۔ بیسے انسان کی حقیقت کا کلی کہونا۔ بھرلازم کی ایک تَقَسیم بین اویخیر بین کے لیاظ سے بیان کی حاتی ہے ۔ یعنی لازم بین ہو گا یا غیر بین ہوگا ۔ یا نِهِ بِیْنَ ہُوگا کے بین اور نے بین کے دومعانی ہیں ،اول اع ، دوم اخف ۔ لازم بین بالمعنی الاعم وہ لازم ہے میں کاتصورملزوم رکع تصورملزوم دولوں میں **یقین کے لیے کا نی ہو** لازم بین مالمعنی الانفس - وہ لازم ہے کہ اس کے ملزوم کے تصور سے اس کا تصور لازم آئے ۔ جیسے عمیٰ لزوم لازم بین عیربین بالمعنی الاعم حس کاتصور مع تصور ملزوم و دلوں میں ل**قی**ن بیدا ہونے کے لئے كافى رسو- بصب مثلت كے لئے دولول زاويہ قائم كامساوى بونا! لازم بخیربین بالمعنی الاخص. که اس کے ملزوم کے تصوریسے اس کا تصورلازم مزم و جیسے کتابت بالوہ میں کر ازر عوض مفارق کی نین احسام ہیں ۔ اول سب کا جدا ہونا ممال مرہومگرذات معروض سے اس کا تبوت دائی ہو۔ جیسے فلک کے لئے ترکت کا بنوت دائی ہے۔ دوسرے فہ عارض ہے جو مکدی زائل ہومائے جیسے سٹرمندہ شخص کے بہرے کی سرخی، تیسرے وہ عارض ہے جس کا زوال دبیرسے ہو جیسے جوانی اقول - التالث من إقسام الكلى مايكون خارجاعن الماهية وهواما ان يمتنع الفكاكه عكن الماهية ازيمكن الفكاكه ووالاول العرض العام كالفردية للثلاثة والثآني العرض المقارق كالكتابة بالفعل للانسان واللانام امالانام للوجودكالسواد للعبشى فانه لانام لوجود كاو شخصه لالهاميته لان الانسان قد يومد بغير السواد ويوكان السواد لانها للانسان

٥٥٥٥ استرف القطبي تصورات استرم اردو قطبي علس الم فكان كل السان اسود وليس كذلك واما لأنهم للماهية كالزوجية للامابعة فأنهمتي تحفقت المامية الام بعلة المنع الفكالك الزوجية عمها-سرائے اسٹارے فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ کلی کی اقسام میں سے تیسری وہ کلی ہے جو ماہیت ملمک اسے خارج ہو۔ اور وہ باایسی ہوگی کہ اس کا جدا ہونا ماہیت سے تمتنع ہوگا یا انفکاک رجد ا ہونا) مکن ہوگا۔ اول وعن عام ہے جیسے تلانہ کے لئے فردیت کا تبوت اور ٹائی عرض مفارق ہے۔ جیسے واللان م اما لان م الموجود- اورلازم بالازم وجود او كار جيس سواد كالزوم عبشى كرية -كيول كرده (مواد) س کے دجودے کے لازم میے رجب تک صبتی موجود سے سیاہی اس کے لئے لازم رہے گی۔ جدان ہوگی۔ وشخصہ - سواد فرد منبثی کے لئے لازم ہے۔ اس کی ماہیت کے لئے لازم نہیں ہے (کیول کوبتی كى ماميت السان مع اورالسان كے لئے سواد لازم نہيں سے -) لان الانسان كيون كرانسان كبھى بغيرسواد كے بايا ماتا ہے۔ اور اگرسواد وجود انسان كے كالم موتاتو مرانسان اسود موتا طالانکه ایسا نہیں ہے. (انسان، سفید گندی مررنک کے موجود ایل -) امالأينم للماهية. اورب لازم ماهدت موكا جيس زوجيت كالزوم اربعه كم لخ- بس جب ادلبه كى مابيت متحقق بوكى توزوجيت كابونا اربعه معال بوكا-كتنكي مير مركم إنوله اماان يمتنع- يدلازم ك تعرفين سے - لين لازم وہ ہے حس كاماميت سے الفكاك اعتراهن : ي تدريف لازم اع كو شامل نبيل سے . اس ك كدلازم اع كاجدا موناماميت سع عال نہیں ہے۔ وہ ماہیت کے بغیر کلی کبھی کبھی یا ماما تا سے ۔اس مئے بعض نے لازم کی تعرفیت ان الفاظ میں کی ہے۔ مایمتنع الفکاک الشی عنہ "حس کا جدا ہو ناشی سے محال ہو۔ تاويلي: يرب كرانفكاكس سلب مرادليا جاسك يعنى لازم كلى حس كاسلب ماميت مع ممتنع مو اورلازم اع کی تعربیت بھی اسی قسم کی ہے۔ قول العدودية - لازم كى لمثال فرديت كتابت - سواد وغيره سع دينامنا طفة كى مسامحت بع كه يرك مجول كے مبدأ كو ذكركر ديتے بن - يعني مثال ميس مصيدركا ذكر كريتے بيس - حيب كه الن كے ا فراد کو ذکر کرنا چاہئے ۔ یعنی فردیت کے بجائے فرد "کتابت کے بجائے کا تب ورسواد کے بجائے اس كمنافيامية - اس اليّ كم مات اس كلي ميس موري مع جوابينا فرادك تقيقت سع فارج مود لهذااس کامامیت اوراس کے افراد برمحول ہونا عزوری ہے ۔ اورظام ہے کمصدر مبداکسی شی برمحول ہیں

قوله اللائهم للوجود - لازم كي دوقسميل ميل - اول لازم وجود - دوم لازم مابيت - ابل نطق مرون لازم ماہیت سے بحث کرے تے ہیں۔ اس کے ساتھ لازم و تو دکاذکر مرت بنٹاکر دیا ماتا ہے۔ اس لے لاز و جود کی تعرفیت نہیں کی ، شار م سے مرت مثال براکتف ارکیا ہے۔ اس کے اقسام کو بھی بیال نہیں کیے ہے۔ لازم ماہیت سے مراد لازم من جیت ہی ہی۔سے خواہ خارج میں ہو یا ذہن میں ہو ماہیت لازم۔ بغير محقق د الوجيد نوجيت اراج مكمك - دولول وجوديس لارم ب-الايقال حدة العسيدانشي الحالفسدلي والى عنيوي الآن اللائم على ماعتوف ما يمتنع الفكاكسه عن الماهية وفندقسمه الىمالايمتنع الفكاكسه عن الماهية وهولانهم الوجود والى مالايمتنع وعثو لانام الماهيلة لإنانقول لاسم أن لانام الوجود لا يمتنع الفكاك عن الماهية غاية مافى الباب انه لايمتنع الفكاكه عن الماهية من حيث مي لكن لايلزم منه انه لايمتنع الفكاكه عن الماهية في الجهلة فانهم منع الانفكاك عن الماهيئة الموجودة ومايم تنع الفكاك عن الماهية الموجودة فهوممتنع الأنفكات عن الماهية في الجملة فان ما يمتنع الفكاك عن الماهية استا ان يمتنع انفكاك عن الماهية من حيث انها موجودة اويمتنع انفكاك عن الماهية من حيث مى هي والتاني لانم م الماهيدة والاول لانهم الوجود فهو مركز القسمة متناول لقسميه ولوقال اللانم مايمنع الفكاك عن الشكى لمديرد السوال-ر ہے (اور پذکہا جائے۔ (بیعن اعرّاص مذکی جائے ) کہ بیتن کی نقسیم الی نفسہ والی عیر نفسہ ہے الكيوب كراس ك بولغرلين كي مع - اس سے لازم أيا مع حس كاالفكاك ما ميت معتنع اوراس كى إلادم كى العتبيم كى سے - مالايمنع الفكاكون المالية كى تعربيت اوروه لازم واور سے -اورمایمتنع الفکاکر عن الماہمیة کی طرف اوروہ لازم ماہیت ہے۔ لانالفول - کیول کہ ہم تواب دیں کے کہ ہم کیا ہم ہیں کرتے کہ لازم و بود وہ سے مس کاالفکا کھاہیت مے تمتنع منهو- زارند سے زارنداس باب میں یہ لاز کم آتا اسے کہ اس کا الفکاک ماہینة من حیث ہی ہی ہے مسع نہیں ہے۔ لیکن اس سے پرلازم نہیں آتا کے کہ اس کاالفکاک ماہیت سے فی الجاری النہیں ہے اس ك كروه مابيت موجود وسع متنع الفكاك بعد اوروه لازم حس كالفكاك مابيت موجود وسع متنع سع - توابية سن الجام تنع الانغاك بوكا واس التي كوس كالفكاك مابيت سعمتنع إس كى ووصورتيس مين - يا ماہیت کے الفکاک کا امتناع اس بیٹیت سے ہے کہ وہ موہود ہے یا اس کے الفکاک کا امتناع ماہیت

رف القطبي تصوّرات المهم المهم المعلم المعلم علمي المعلم ال ن حیث ہی ہی سے ہے۔ تانی لازم ماہیت ہے. اوراول لازم وجود ہے پس تنسیم کامورد اپنی دوقسمول کوشل سرچین میں میں میں اس میں است ہے۔ اور آگر ماتن کہتے کہ لازم وہ سے حس کا الفکاک شی سے متنع ہوا توسوال ہی وارد مد ہوگا۔ تشریعے قولۂ لایقال الجئے۔ منشا اعتراض - ماتن نے پہلے لازم کی تعربیت ان لفظوں میں کی - امتناع مستحریم کے انعاب عن الماحیہ نے ماہیت سے انفکاک کامحال ہوتا۔ اس کے بعد اس کی تقسیم کی ۔اق م اول لازم وجود اور ٹانی لازم ماہیت بیان کی اِس سے یہ جھیس آیاکہ وہ لازم وجود ہولازم ماہیت کما مقابل اس كى نتعرفيت مالايمتنع الفكاكرين المامية بهوتى - اس لئة مذكوره اعتراض لازم آكيا سے - كربي توشى كى یم الی نفسه والی مینر نفسه بهوکئی ہے۔ اور پیجھی باطل ہے۔ م کمگرشارح نے جواعترامن وارد فرمایا ہے۔ وہ تعتبہ برکیا ہے لازم مفارق کی تعرفیت براعتراص وارد مہیں کیا کیوں کرجواب دیا جا سکتا ہے کہ تعتبہ سے موقع براقسم کی تعرفیت ضمنا کردی گئی ہے۔ اورامور ضمینہ بیں کوتا ہی کوئی قابل مواخذہ نہیں ہے۔ قول؛ لإنانقول الخد مذكوره اعتراص كانبواب يهب كمتنع الانفكاك عن المامية تولازم وجود اورلازم ماہیت دوبوں کا نام سے ۔ فرق یہ سے کہلازم وجودیس من جست الوجود کی قیرسے ، اورلازم ماہیت میں من حيث بي بي كي قيد بيد والس الغ شي كي تقسيم الي نفسه والي عيره لازم مهين أتى -قولة فانه مهتنع الالفكاك جواب كي صورت شكل اول كى ترتيب دي كئ بهي معفري فانمتنع الالفكاك عن المامية الموجودة - كرئ " وما يمتنع الفكاكرعن المامية الموجودة فهومتنع الانفكاك عن المامية في الجملة،، اوراس كانتيجه به نظي كاكه لازم الوجود متنع الانفكاك عن الماهية في الجملة ،، خلاصه اس كايه سع كرجس كالفكاك ماهيبت سعمتنع سے - وه دومال سے خالى نہيں يالة ماهيت موجوده سے انفكاك متنع ہوگا-بإمابيت من حيث بي بي سع اول لازم موجود سم اوردوم لازم مابيت سے ليدا مابيت موجوده سے الفكا كامتناع مابيت سع في الجرا الفكاك كامتناع بعد اويلي وليل مذكور كالبري سع جوثابت بهوكيا -لبذامقسم يعنى متزع الانفكاك في الجرابي اقسام كوشامل بوكياسے ـ قول، ولوقال - ان امتنع الفكار عن المامية "كيدك بال الرماتن يد كيت كان امتنع الفكاكرعن الشي ،، لومذكوره اعراص م وارد بوتا - اس كي كرمنت أاعتراص لفظ ماميت بي بي -تملانم الماهية امابين اوغيربين امااللانم البين فهوالسنى يكنى تصوركا مع تصويرملزومه في جزم العقل باللزوم بينهما كالانقسام بمتساويين الاربعة فأن سن تصويرا الأبربعة وتصويرا الانقسام مساويين جزم بمخود تصويرهما بان الابهداة منقسمة بمتساويين وامااللانام الغيرالبين فهو النى يقتقونى جزم السنحن باللزوم بينهما الى وسطاكساوى الزوايا التلت للقائمتين للمثلث

الشرط اردوقطبي عكسي المقطق فان مجرد تصوي المثلث وتصوى تساوى الزوابا للقا تمتين للمثلث الايكنى فى جزم السنعن بان المثلث متسادى الروايا للقائمتين بل يحتاج الى وسط-ترجیا ہے ایمولازم ماہیت یا بین ہوگا یا غیربین ہوگا۔ بہر حال لازم بین لیس وہ لازم ہے کہ کافی ہوتاں مرحیات کے تصورے ساتھ دولوں کے درمیان عقل کے جزم باللزوم بیں ریعنی ملزوم کا تصوری لازم كے تصور كے جزم باللزدم ميں عقل كے لئے كافى ہو) جيسے ارلج كے لئے دوبرار جصول ميں منفسم موجانا یے یس میں نے اربعہ کالصور کر بیا (یعنی اس کے معنی کوجان لیا) اور انقسام بهتسا دیین کوجان لیا. وه لقين كرايتا بع مرف ان دولول كي تصور سيكه اربعه دوبرا برحصول بين تقسيم كوقبول كرايتا سع -وإمااللان مالغيوالبين - اوربهر حال لازم يخربين ليس وه لازم ب كرفس جزم باللزوم س ال دولول ك درميان (يعنى لازم وملزوم كے درميان) واسط كامحتاج ہو بيسے مثلث كے نينول ناور قائمه كا ساوی ہونا۔ کیس بیٹک مرف مثلث کاتفیور کرلینااورمثلث کے تینیوں زاویہ قائمہ کے مساوی ہوئیکاتھوں تعوركرليناكانى نبيس م - ذبن كريزم كرك مين كرمتان زاويه قائم مساوى موقى مبل مكان ميم واسطاكا (ليعني دليسل كا) ـ قول؛ امابين - اب شارح سناس مك لازم مابيت كي تقسيم شروع كي سع - اوركها مے كەلازم ماميت بين بوگا يا غيربين بوگا-لازم بين اس لازم كو كين عين كه لازم وملزوم ووكؤل تصويه عقل كويزم باللزوم حاصل بوجائ الزوم كالفين كرسك -) جيئے ادلعه كانقسام كا دوبرابرحسول بين - اس كے كرمس كاربع كم معنى جان سنة اورانعتم بمتساويين كے معنى جان ليا تؤاسي ان دولوں كے درميان بدام، تركزم كابزم وليتين مامسل موجانيكا قول؛ بمجود تصوی عدا۔ اس برایک اشکال ہے وہ یہ کہ جزم باللزوم تصدلق کا نام ہے۔ اورتصابی ے لئے تیبوں تصورات کا یا عاما نا صروری ہے ۔ بھیراس حکّہ لازم وملزوم کے تصور سے تصدیق کس *طرح* ماصل ہوگی ۔ اس مگر تصور نسبت میں مراد سے ۔ اگر کی شارح کے اس کو ذکر نہیں کیا ۔ کیول کہ قدمار اس كاانكاركرية بين - يايه كها جائ كدوكر دكريك كى وجه اس كامشهور بوناس - وكركامختاج مهيل م ا یک جواب بر بھی ہے کہ اس مگر تصور لازم من حیث اندلازم ، اور تصور مکزوم محیثیت تصور ملزم مرا د اياً كياب، المذاتفورط فين لسبت كتفور لجزم باللزوم دولول كالقا عدكرتا لمع. قول؛ فهوالسانى يفتقر- لازم بين وه لازم سلم يس كاتصور يح تقور ملزوم بزم باللزوم كم ليخ كافي رزہو بلکہ اس کے جزم کے لئے کسی دلیسل کامحتاج تھی ہو۔ جیسے مثلث کے لئے تینول زاویہ ٹائمکامسا

المشرف لقطبي تصورات المهرم المرد وقطبي عكسي بونالازم ہے۔ تومیں لے مثلث اورمتساویة الزوایا القائمہ کے معنی کوسم ولیا ہے۔ اس کے لئے ال دولوں کے درمیان لردم کاجزم بریدام و جائے ایسانہیں ہے بلک جزم بریدامونے کے لئے واسط کی صرورت ہے۔ یعنی دلیل سے اس دعویٰ کو تابت کرنام وگا ۔ جب عقل اس لروم کا اقرار کرے گی ۔ وجهنانظروجوان الوسطعلىما فسيح القرم مايفترن بقولنا الانه حين يقال لانه كسن امثلااذا قلنا العالم معدت لاينه متغير فالمقاس بفولنا لاينه وهوالمتغير وسطوليس يلزم من عدم افتقام اللزوم الى وسط ان فيكى فيه مجرد تصوى اللائم والملزوم لجوان توقفه على شى اخر من مدس الم يجرب الحساس اوعنير ذلك فلواعتبريا الافتقاس الى الوسط في مفهوم غيراليين لميغمرولانم الماحية فى البين وغيرى لوجود قسم تألث -صلی اس مقام برایک نظر ہے۔ (اعتران ہے) اوروہ یہ ہے کہ داسط حس کی تفیہ یوم (مناطقہ الني سعد وه يرسع بومقرن موسمارے قول لاندسے بس وقت لاندكذا "كماكاك ـ مثلابم سنة كمها العالم متغيرلانه محديث " تؤمقار أن بمارك قول لانه سع وه المتغير بع - واسطر يع ـ اور لازم نہیں آتا نزوم کے محتائے الی واسط مذہور نے کی دحرسے کہ اس (نزوم) میں لازم وملزوم کا تفور کا فور کا فات کی دار داسط کا محتاج مذہور) مثلا مدس یا تجربه بالعساس بااس كے علاوہ كات منواعتلاناللافتقام - لهندااگریم سے احتیاج ال واسط کا عتباری بین کے مغہوم میں کرلیا تولازم ماہیت منحور ترسیم کا - لازم ماہیت بین اوری بین میں ، تیسری قسم کے موجود ہونے کی وجہسے (اور جب دو کے علاوہ تیسی صورت بھی موجود سے تو دو ہیں حصر باطل ہوگایا۔ كياكيا ہے۔ اورواسط میں مداو سطمراد نی کئی یا بھردلیک مراد ہے۔ لہذا تقسیم کا مطلب یہ ہواکہزم باللزوم دلیل سے صاصل ہوگا۔ یالازم ملزوم کے تصور سے صاصل ہوگا۔ پہلے کوئی بین دوسرے کوبین کہتے ہیں۔ جیب کہ انجھی نئیسرا احتمال اور بھی باتل ہے۔ ہزم باللزوم یہ محفن طرفین کے تصور سے حاصل ہو اورد بى دە دىيل كاممتان مهو بلكام آخرمثلامدس ، بخرب الحساس ويزه برموقون مو-وقديقال البين على اللانم الندى يلزم من تصوير ملزومه تصوير ككون الانتسان صععت

للواحد فان سن تصويم الانتنين ادي ك منعت الواحد والمعنى الأول اعم لأن الم متى يكفي تصويرا الملزوم في اللزوم يكني تصوي اللايم مع تصوير الملزوم وليس كلها يكفي التهوى ان يكفي تصوي واحد والعرض المفاسى الماسي يع النوال كهرة الخمل وصفرة الوهل واما بطبي النوال --كالشيب والشباب وحينا التقسيم ليس بحاص ولان العرض المفاس ق حوما لايمتنع الفكاك عن الشَّئى ومالا يمتنع المكاكب عن الشَّي الديلزم ان يكون منفكاحتى يعمى في سريع الإلفاك ويعليكة لجوان ان لايمتنع العكاكه عن الشكل ويده وم له كحركات الافكلالك -ے اور کیجی بولاجا تا ہے ۔ بین اس لازم پر (بعنی بین کے ایک معنی یہ ہیں ) کراس کے ملزوم ك تقورس اس كا (لازم كا) تقور لازم أفي - جيسے دوكا ايك بونا دوگنا بونا - يس نے اتنین کا تصور کرلیا (یعنی اتنین کے معنی کو جان لیا کروہ واحد کا دُوگنا ہے ۔) والمعنی الاول اعدم مگریہ لامعنی اعمید اس سے کہ جب لزوم کے لئے ملزوم کا تصور کا فی اوکا توملزدم کے سائھ لازم کا تصور بھی گانی ہوگا۔ مسکرایسانہیں سے کرجب بھی دوکا تصور کانی ہو-توتصور دا مدیمی اس ملکانی بوجا والعدص المفاس و اوروض مفارق یا سرایج الزوال ہوگا - جیسے مترمندہ آدی کے چہرہ کی مُرخی اور بنوف زوه آدی کے چیرہ کی زردی ۔ واما بطئي الدوال - باديرس زائل موكا جيس برهايا اورجواني اوريكت يم حامر (تمام اقسام لو كَفِيرِن والى بنين من - كيون كه عرض مفارق وه عرض مع جس كاجدا بهو ناسى مع منع منهو - اور وهمكر ص کا عبداہونائٹی سے محال دہو۔ لازم (عزوری) نہیں ہے۔ کہ قدہ عبداہوہی جائے۔ (یعنی ممکن ہے کہ عبداہونا محال دہومگر بھی زائل مذہو) تاکہ بوش کا انحصار بیوجائے سریع الزوال وبطی الزوال میں لجوان ان لا يمتنع الفكاكسه - اس ك كر جائز سے الفكاك مال مر بهوستى سے مكروض وائمي بوجس قول؛ وقد بقال - اس مل شارح فادم بين ك دوسر عنى بيان كي بين -اس كااعتبارد لالت الترامي ميں ہو تاہے۔ اس كا دومسانام لازم ذہبی اور لازم بالمعن الاص بھی ہے۔ اوروہ یہ ہے کمرف ملزوم کا تصوری لازم کے تصورے کے گال ہے۔ جیسے الاننال صعت الواحد اس ما كا اتنين كمعنى مان ليف سے بى واحد كا دوكنا بهونا ذبهن بيس آماتا سے - يعنى اتنين كالفوروا مدك تقوركومستارم س قول؛ والمعنى الأول - بيان كرده لازم كے معانى بيس سے يہلے معنى اعم اور دوم

٢٥٠ اردوقطي عكسي ٢٥٠ اس سے کر دوم کے لئے جب مون ملزوم کانصوری کانی ہوگا ۔ نو تصورلازم و تصورملزوم دونوں مزور کانی ہوگا ۔ نو تصورلازم و تصورملزوم دونوں مزور کانی ہوں گے لازوم کے پائے جا سانے کے لئے مگراس کا عکس نہیں ہے ۔ قول كالنفييب والستباب عوض مفارق بطى الزوال كاشان شباب بين الفاق مع وشيب معی جاندار سے قوت عزیزیہ کا کمزور سونا - اور قوت عزیزیہ کا قوی ہونا شباب ہے ۔ اگر حیوان سے حیوال کی ذات مراد ہے لوّ شیب کازوال ممکن سے ۔ اس لئے که زوال دھف کے معنی ن**وال دھ**ف مع **بقار ذات** المعروض کے بیں اورمرائے کے بعد بدن باقی رہمتا ہے۔ اس سے اس کے مبولی برصورت جمادر آجاتی ہے۔ توبہ بداہم کے فلاف ہے۔ ادراگرچوان سے مراد لبتہ طاکو مزجوا ناہے ۔ تو شیب کا زوال ناممکن ہے۔ اس مگر بہلے معنی مرادیں ماتن نے اسی لئے اس کو متال کی ذکر کیا نے۔ قول ديس بحاصى مشرح مطالع بين عوض ك تفسيم اس طرح بيان كى كئ سے عوض مفارق بالقة بوكا بيسة تركت افلاك ياع من مفارق بالفعل بوكا - مفارق بالفعل كي دوتسميل بيس - أول مربع الزوال عيس مرة الجل وصفرة الوجل بالطي الزوال موكا . صيع شيب وسناب. قال وكلواحدمن اللانمع والمفارق ان اختص بانواد حقيقة وإحلالا فعوالخاصية كالفاملا والافهوالعرض العام كالهالتنى وبترسسم المخاصك بانها كلبسة مقولسة على مأتحت مقيقة واحدة فقط قولاعرضيًا والعرض العام بانه كلى مقول على افراد حقيقة واحدة وغيرها قولاعرضيا فالكيات اذن خمس يوع وجنس وفصل وغاصة وعرض عام . مانن نے فرمایا اور لازم ومغارق میں سے ہرائیک تقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ابوتو وہ خاصہ ہے۔ جیسے صاحک (النسان کے لئے) وریدلیس وہ عومن عام ہے۔ مسے ماسی (انسان فرس عنم، بقروعیره کے لئے -) دنتوسمد الخاصة - اوار فاصر كاتعرب كى مان سے كه فاصد وه كلى سے جو فقط ايك حقيقت كے افراد براولی جائے ول عضی کے طور بر۔ اور رون عام وہ کلی سے جوایک حقیقت کے افراد براوراس کے علاوہ کے افراد بر بھی بولاجائے قول عرضی کے لحاظرے۔ فالكليات اذن خهس لهذالس اس وقت معلوم مواككيات بارنج مين - اول منس- دوم لوزع سوم فصل اجهارم خاصه اليخ عرض عام ـ

اقول الكلى الخارجي عن الماهية سواء كان لائم الومفائ الوماصة اوعرضا عالمالانه ان اختص بافراد حقيقة واحدة فهو الخاصة كالعناحك فانه منحس بحقيقة الانسان وان لم يختص بهابل يعهما وغيرها فهو العرض العام كالماشى فانه شامل للانسان وغير لاونتوسم الخاصة بانها كليتمتولة على افراد حقيقة واحدة فقط قولا عرضيا فالكيد مستدى كه على ماغير مرة وقولنا فقط يخرج الجنس والعرض العام انهما مقولان على حقالتي مختلفة وقولنا قولا عرضيا يخرج النوع والغصل لان قولهما على ما تحتم الخرى والغصل لان قولهما على ما تحتم الخرى والعرضى ـ

ت برائے الزم ہویا مفارق ہوں ہتا ہوں کہ وہ کلی ہوا فراد کی حقیقت سے فارج ہو برابر ہے کہ الزم ہویا مغارف ہو یا فاصر ہو یا وض عام ہوگی ۔ اس لئے کہ اگروہ فاص ہو۔ ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ فاص ہو۔ ایک حقیقت کے ساتھ فاص ہے اور اگراس کے ساتھ فاص ہے اور اگراس کے ساتھ فاص ہو۔ اس کواوراس کے بیزکویس وہ وض عام ہے جیسے ماشی کہ وہ شامل ہے۔ انسان اوراس کے بیرکویس وہ وض عام ہے جیسے ماشی کہ وہ شامل ہے۔ انسان اوراس کے بیرکویس

وترسم الخاصة - اور فاحد کا تعربی کی مائی ہے۔ کربینک وہ ایسی کلی ہے کہ جو مرت ایک تقیقت کی افراد پر بول جائی ہے ۔ قول بوش کے لحاظ سے نیس لفظ الکایہ زائد ہے جیسا کہ کئی مرتبہ اس کا بیان گذر ہے کہ اور ہمالا قول فقط میں اور بولی جائی ہے ۔ اس سے کہ یہ دولؤں مختلف مقائق پر بولی جائی ہے ۔ اور ہمارا قول قول بوتے ہیں جن ماتحت اور ہمارا قول قول بوتے ہیں جن ماتحت افراد بروہ ذاتی ہیں نہ کہ بوت کا میں نہ کہ بوت کی ہے۔ اس سے کہ یہ دولؤں مقول ہوتے ہیں جن ماتحت افراد بروہ ذاتی ہیں نہ کہ بوت کی ۔

تنت مے قول الکی الخارج - ماتن نے فاصر ادعون عام کامقسم لازم ومفارق دولوں کو بنایا ہے - اور مسلکون کے الکی الخارج - ماتن نے فاصر ادعون عام کامقسم لازم دولوں میں سے کوئی بھی ان دولوں میں سے کوئی بھی ان دولوں میں سے کوئی بھی ان دولوں میں میں میں میں ہوتا - اس لئے کہ فاصر بھی اور بوش عام بھی لازم اور مفارق میں سے ہرایک دوسرے سے ایم من وجہ ہے - اور القسم افعی مطلقا - اس وجہ سے شارح سے مقدم الکلی الخارج عن الماہمة میے اس طرح برہے کہ فاصر اور بوش مام کی جانب اس کلی کولقسیم اس باک سے آگاہ کر دیا ہے ۔ کر تقسیم میے اس طرح برہے کہ فاصر اور بوش مام کی جانب اس کلی کولقسیم کیا جاسے - بوقیقت سے مفارق ہو یعنی الکلی الخارج عن ماہمیة الافراد کو۔

قول لانه ان اختص- شارح نے کلی کی تقسیم میں داخل اور خارج کے اعتبار سے کی تھی۔ اس طرح سے اس مركبي فاصداوروض عام كي تقسيم ماميت افراد كي لفاضي بيان كي سه-المذامعيوم واجب سع كوني اعتراص مذوارد بوكا - كدوه مقيقت واحده كافراد كي سائق فاص بهيل م اس کے باوجود فاصر سے کیوں کے علمار منطق کے نزدیک واجب کے لئے کوئی ماہیت مہیں ہے۔ اوراس کے مفہوم کا اختصاص افراد سے مہیں ہے۔ بلکر فردوا مدکے سائھ مختص ہے۔ فاسرى دوقسمين بين و خاصر متنامله وخاصر عير سنامله قول؛ بافداد حقيقة ر تعسيم كلى كے طرز سے اس عبر بھى حقيقت كے بجائے لفظ ماہيت ہى ہونا جا سے ۔ مگرجونکہ فاصراورعون عام کسی معلوم ماہیت کے لئے نہیں ہواکرتے ۔کیونکہ معدوم شی کسی وصف کے ساتھ متصفِّن مبين بواكن واورماميت برفيقيقت كااطلاق تحقق بى كسائق سع بواكرتاب واس لئ مصنف ك اس مبكه لفظ مقيقت كالستعمال كيا تاكه معلوم بوجائے كه فاصد اوريون عام دولؤل حقيقت موبوده سك لحاظ سے میں ۔ قول؛ بل يعها دغيرها - لين في الجله وه عام بو تقيقت وغر حيقت ك افراد كوبرابرم - كرميقت اور وخ حقیقت کے در میان منترک ہو یا افراد تقیقہ اورنفس حقیقت کے در میان مشترک ہو۔ ولا حقیقات احدة فقط - اس سے مراردولوں کوعام ہے ۔ نواہ حقیقت جنسی ہو یالوی ہو ۔ یقیماس انے کی گئے ہے تاکہ تعربیت دولوں کو مشامِل ہوجاسے - اس سے کہ اس مگر مقول علی کثیرین متفقین بالحقالی ك الفاظ نهيس لائ تعب طرح براؤع كى تعرايت ميس يه الفاظ ذكر كيما تقا- كيونكه بيتمتر لورع سے اعم بوتا بنے۔ قول؛ قولاعبي عنيا - اس تيدس بوع اورفصل خارج بهوكئيس - اس سئة قول وطنيا سعم ا وحمال عمنى ہے اور نوع وفصل کا حمل افراد برفران ہوتا سے حمل عرضی مہیں ہوتا۔ تولؤ يرسم العرض العام - اكراس سي حثيت كي قيدكا لحاظ كيا جائ توماشي بينيت بيوان ك فاحد ہے۔ اور بیٹیت انسان وفرس کے وق عام ہے - اہذا وض عام کی تعربیت منس کے فامد پر نہ ميادق كسيرگى -وبرسمالعرض العام بانككى مقول على افراد حقيقة وغيرها تولاعرضيا فبعولنا وغيرها يحزج النوع والفصل والخاصة لأنها لاتقال الاعلى افرادحقيقة واحدة فقط وبغولنا قولاعرضها يخوج الجنس لاندةوله فذاق وانهاكانت هداء التعريفات مسوماللكليات لجواناك يكون لهاماهيات فساء تلك المفهومات ملزومات مساويية لها فعيث لم يخقق ذلك الملق عليها اسمالوسموهو بمعزل من التحقيق لان الكيات اموراعتبارية حصلت مفهوماتها اولا وهضعت اسعائها

شهره اردوقطبی عکسی باتائها فليس نهامعان غيرتلك المفهومات فيكون عى مدود اعلى ان عدم العلم بان الهامسدود لايوجب العلم بانهام سوم فكان المناسبة ذكر التعريف الهاى هواعم من الحد والرسمد سے اور عومن عام کی تعربیت اس طرح کی جاتی ہے۔ کہ وہ ایک کلی ہے۔ جو بولی جاتی ہے ایک حقیقت کے افراد اوراس کے علاوہ پر تول عنی کے طور ہے سے بنرع اور فصل اور خاصہ نکل کتھے ۔ اس سنے کہ بہنیں بونے مَاتے ہیں مگر صرف ایک مقیقت ۔ ے قول قولاء منے اسے منس نکل ماسے گی ۔ اس سے کہ اس کا بولا ما نا ذاتی ہے۔ میں میں کیوں کہ جائز سے کہ ان کے لئے ماہتیں ان مفہور لمزوم مساوی مہول ان مفہومات کے ۔ کیس جو نکہ تحقق نہیں ہے لو برنے جوکہ رسم اور صدد ولؤل سے عام ہے۔ ماتن سنے ان تغیر لیفات کو لفظ صد سے نہیں تعبیر کیا بلکہ ان کو رسم کہر ماتن سنے ان تغیر لیفات کو لفظ صد سے نہیں تعبیر کیا بلکہ ان کو رسم کہر ہے۔ مثلاثسی میکہ ورسموہ کہا -کسی مگہ نزسم کہا - وجہ اس کی شاہر کے لیے یہ بہان کی ہے بالعرايين كوسمت مين بوجنس وفعسل سع مركب بوالغني اس کونیقین سے منہیں کہا جاسگتا۔اس گئے ممکن سے کلیات کے لئے اُن کے علاوہ دورسری ماہیات ان يمفيوم عارض اور لأزم بول فلاهد كلام يه به كريه بات چونكر ليفينى كان تعريفات كورسم سے تعبيري اسے صرفهيں كها -قول غيث لمديقتي. ماهيت باوخود في الاعبال سے . ليئي ماهيات تقيقيه ميں اور ماهيات اعتباریہ میں۔ لیعنی **موجود فی الاذبان میں۔** حبس کی صورت یہ سے کہ عقل نے موجو دات خارجیہ سے ان کا انتزاع كرلياسه به مثلا وجوب، امكان، امتناع، اسى طرح ديگراصطلاحات. جهال تك مابيات تية میں باہم امتیان کا تعلق سے توریکام بہت مشکل ہے۔ اس وقب سے کوبس کاعون عام کے ساتھ اور ففل کے ساتھ التماس ہے۔ اس سے ان کے عدود قائم کرنامشکل ہے۔ اور ماہیات اعتباریکا جہا تك تعلق مع ـ توان كے دائيات وعومنيات كامتيازكرينين دشوارى نہيں ميے اس ليكر جوان

وه ١٥٥٥ استرف القطبي تصورات المعربي المسترم ارد وقطبي علسي كے منہوم ہیں داخل ہوگی وہ ان كے لئے ذاتی ہوگی . اور جومشرك ہوگی وہبٹس ہوگی ۔اور جوئميز دينے والی ہوگی وہ فصل ہوگی۔ اور جوان کے معہوم سے خارج ہوگی وہ عونی ہوگی کیھریہ عونی مشترک ہے توخا معہ ہے۔ قولۂ ملزد مات ۔ اس قید کا مفاویہ ہے کہ جب تک وہ معہومات ان ماہیات کے سے نوازم اور ماہیات ان كهسك ملزومات منهوگى ـ اس وقت تك تعربهات ميں ان كااعتبار منهوگا ـ اوريهى مشهور ہے ـ مگرشارح نے مطابع میں اس کوایہ ند مہیں کیا ہے۔ مان من اوات کی قید تومتا خرین کے نزدیک سرط ہے۔ یامصنف نے اس قید کو اس لئے لگایا ہے تاکہ تعربيات جامع ومارنغ موجاسي -تول؛ وهو بمعزل من التحقيق - يرمذكوره تعربين كرسم بون يررد به - عاصل يه به كه كليات الوراعتبارير ہن اوران کی حقیقت وہی ہے۔ جوذیون میں ماصل ہے۔ المذاکلیات کی مقالی اولادین میں ماصل ہوت ہیں اس کے بعد ال کے اسمار مقرب کئے گئے ۔ لیس ال مفہومات کے علاوہ ال کی کوئی ووسری مقیقت بہیں ہے بس کے معرومن ہوسانے اوران مفہومات کے عارض ہوئے کا احتمال ہو۔ اوراس کی وجہسے ان تعربیات کورسم كادرج ويديا ماتام. بلكر تعربيات مدودين -قول على ١ ن العدم - مذكوره بالاتوجيه بريداعة اص أن بع . تفسيل اس كى يه ب كدان تعربيات ك مدود ہونے کا عدم علم ان کورسم سے تعبیر کرنیکا مقتفنی بہیں ہے۔ کفس نامی کتاب میں امام رازی کے لکھاہے کہ یہ تعربینات حدود میں یارسوم کیں ۔اس میں اختلات ہے مگریق یہ ہے کہ یہ حدود ہیں ۔ اس لئے کہ حیوان کے چنس ہونے سے مرادیہ ہے گہ یہ ماہو کے ہواب میں کٹیرین مختلفین ہالحقالی پر بولاما تاہیے۔ اس کی تشریح ماتن نے یہ کی ہے کہم تسلیم نہیں کرتے کہ منس کے لئے اس مقدار کے علاوہ اور کوئی ماہیت نہیں ہے۔ یکیوں ممکن نہیں ہے کہ مذکورہ ضفات کے ساتھ موصوفہ مقولیت اس مفہوم کو عارفن ہو۔ جو مقدار مذكورك علاوه سے۔ وفى تمثيل الكيات بالناطق والضاحك والماشى البالنطق والضحك والمتى التى مىمباديها فاسكدة وحى ان المعتبوني حمل الكلى على جزئيا سته عهل المواطات وعوجهل حوجوالعهل الاشتة وهومهل حوذوهووالنطق والضعلك والمشى لايمساق على افراد الانسان بالمواطاة فلا يقال ن يدنعلى بل خونطق اوناطق-م سرید اور کلیات کی مثال ناطق ، مناحک اور ماشی سے دینامش ، منحک اور نطق سے نہ دینا۔ سرچیاں کے مبادی ہیں۔ ایک بڑا فائدہ پیش نظر ہے ۔ اور وہ یہ ہے کہ حمل کل علی جزئیاتہ

استرف القطبي تصورات ٢٥٥ الشرك اردوقطبي عكسي مين عمل بالمطوات كا اعتباركيا كياسي و اوروه حمل بوجوسي - مذكه لم بالاشتقاق اوروه ذواور بوكاعمل ہے۔ اورنطق ، صنی ، انسان کے افراد بربالوالمات صادق نہیں آتے ۔ لہذازید نطق نہیں کہاجاتا بلك ديد دولطى كهاما تاسع ـ سر المنظن المنظ رایک بطرافا مدہ سے۔ قوله حمل المواطات - اصولى فوربرجل كى دوتسيس بيس ممل اولى عمل متعارف محول اوردونوع بالذاب متحداور فرق دونوں کے درمیان مرف اعتباری ہووہ مل اولی کہلاتا ہے۔ اورمل متعارف وہ ہے۔ کرموضوع ومحول کے مابین اتحاد من وجمد یا یا جا تاہے۔ اور من وجد دولوں متغایر مول يهم مل متعارف كي دوقسيس بين - اول خمل بالمواطوات - دوم حمل بالاشتقاق - حمل بالمواطات مومنوع ومحول بين ذوا وردومر سيحروف كاكونى واسطر دبو بلكرراه راست حمل كياكيا بور جسے ديدكات اورحمل بالّاشتقاق وه بي جوذ وكروا يسط سيح لبكياكيا هو حيسے زيد ذونطق رحمل بالاشتقال جملُ بالمواطات سع جدابنيس بوتا- اس الفكر وهاس كيضمن بين يا باجا تاسع البتحل بالمواطات توقه بغيرمل بالاستقاق كي بايام سكتام يداس وقت موتام جب جول اسم مامد بومشتق د ومثلاقام زيد بب زيد قائم سكمعني يس مو واذات دسمعت ماتلوناعليك ظهرلك ال تلك الكيات منحمية في عمس يوع ومنس وفيل وغاصة وعرض عام لان الكلي امان يكون نفس ماهية ماعته سن الجزئيات الداخلافها المالها عنها فان كل نفس ماهيه ماعته من الجزئيات فهويزع وان كان داخلافها فامان يكون متام

واذات دسمعت ماتلوناعليك المان بيكون نفس ماهية ماتحته سن الجزئيات اوداخلافها الخالها وخاصة وعرض عام لان الكلى المان بيكون نفس ماهية ماتحته سن الجزئيات اوداخلافها الخالها عنها فان كل نفس ماهية ماتحته سن الجزئيات فهولاغ وان كان داخلافها فامان بيكون مت المشترك بين ماهية ولقع اخرفهوالجنس اولابيكون فهوالفهل وان كان خام عنها فالنافتين المشترك بيك معلى المنابع عن المنابع عن الماهية والمون العام والمالان موالمفامي والمالان موالمفامي والمالين الماله من الماله منابعة الحالات المسلم فيكون الماله فيكون الماله منابعة على مقتفى تفسيمه الفهسة فلا يمح منقسما الحاليات اذن فهس.

ترجيدك إلىم في ومعنون تمهار مسامن ذكركيا بعد بب تم فاس كوش ليا تواس سيم

كومعادم بوكياكه برمذكوره كليات يا مخ يس مخصرم - اول ورع . دوم جنس سوم فصل - جهادم فاحد بخ عوف عام ہے ۔ اس لئے کلی یا اپنی مِانحت جزئیات کی عین ماہیت رحقیقت) ہوتی۔ یا اس میں رحقیقت میں) داخل ہوگا۔ (یعی حقیقت کا جزر بہوگی) یااس سے فارج بہوگی۔ فان كان نفس . ليس اگروه أين مائت جزيرات كى عين ماميت ميد . توده لوع مد اوراكرماميت ميس دامل سے او یادہ ممام مضر کے اس ماہیت اور اور ا تفریح درمیان تولیس وہ جنس ہے۔ بار ہوگی (يعى اس ماميت اوراوع آخر كے درميان مشترك درموكي . تولي وه من سے -) ادلابكون فهوالفقيل - يان اوكى اووه فسل م قول وان كان خاسماعنها - اوركلي ان سے خارج موكى - بس اگروه ايك حقيقت كے سات مخصوص سے تؤوه فاصربے۔ وررز پس وہ عرض عام ہے۔ قولهٔ داعیلمدان المصنف ، اور فیان توکه بیشک ماتن نے اس کلی کوتوکه ماہیت سے فارج ہو ۔ لازم ومفارق کی جانب تقسیم فرمایا ہے۔ اور پھران میں سے ہرایک کو خاصہ اور پوض عام کی جانب تقسیم کیا۔ فيكون الخاديج عن الماهيكة و بهذابس وه كلي تومابيت سي خارج سع و فاراقسام كى جانب منقد اس صورت میں کلی کی اقسام سات ہوجاتی ہیں۔ ان کے نقب کے تقاضا کے مطابق یا رہے نہیں رستیل س سے کراس کے بعد فالکلیات اوٰن جس کہنا درست نہیں ہے إقول إعلمه ان المصنف ١٠ ماتن نے پہلے اس کلی کوجو ماہیت سے فارج ہو۔ توقسم ار كي من - اول لازم . دوم مفارق - اس كے بعد مرایك كو خاصه اور ومن عام كى جانب ہے۔ اس سے بظاہرایہ امعلوم ہو تا ہے۔ کرفارے الماہرۃ کلی گی چاراقسام ہیں ۔ تقبیم شہور تقسیم کے خلاف ہے۔ کیوں کہ مشہور تقسیم میں اولا خارج عن الماہمیت كوفاصر اورعون عام ك حات القسيم ك كرك سيد اس ك بعد عوض عام وعون مفارق كى جانب لے جوالطور تفریع کہا ہے۔ کہ فالکیا بت اذان مس " یہ صحیح مہیں ہے ۔ اس سك كرايك طرف آب ساخ خارت عن الماہية كى جارت ميں بيان كى بي - جن كا ماصل يہ ہے كہ جا ريہ اورتين بهلي يعني لوغ اورمبنس اورفصل - لؤكل ملكرسات مؤكَّئين - اور دور مري طرف أب يربهي ذكركرة بدااس وقت اب كليات كى مجوعي تعبدا ديار كارسه - (دونون اقوال مين تعارض بيدا موكيا) بواب - يه اقسام بظا برسات بي - مكر هيم به سي كه وه كلي بوم الهيت سع فاريخ سه ـ اس ك دوسي بي بي ساب الازم أورمفارق - بهران دولول كوفاصه اورعون عام كي جانب منقسم كياكيا بعد خلاصه يه نكلاك لازم اورمغارق ايك ما بهست كے سائق فاص بولے كے اعتبار سے فاصر الله ـ اور ماہيت کے سائھ خاص مزہولے سکے اعتبار سے عرض عام ہے۔ تولازم ومغارق وولوں خاصہ اور عرض عام

ين معمر بوسك - لمداور صيفت كلي كي يان بي المسيل بوبيس جواب اعتراض اول كاجواب دياكياب كمشهورتقسيم سعمرات معلوم نبير بوتاكه فاعد اورعوض عام لازم اورمغارق بى بواكرية بن رمكرمان كالقيم سايه بات ماوة معلوم بوكى ، اورمشهورتعراب مط الخراف الركسي فالدسه كيش فظركيا كيامو- لو وه المعيوب مهين سمكها ماتا-أعتراص : - كلي كې اولا يارىخ ا تسائم بېپ - يورغ . جنس . فصل . خاصه . عرض عام - كلي كې بلا وا سطه مرت تین قسمیں ہیں۔ کیوں کہ اِپنے افراد کی عین حقیقت ہولتو وہ نوع ہے۔ اور افراد کی حقیقت کا جزیہو توذاً تى ہے۔ اور كلى اپنى جزئيات كى حقيقت سے خارج ہوية وہ عرضى سے ۔ بيكن اگرافسام اولىٰ اورافسا تالذى دولؤل كو ملاليامات لوكليات بالخ كيائ كارك كار الككتى من ـ اس الے كدوائى كى دوسميں ہيں- اول جنس - دوم فسل كيمران كى دودواقسام ميں - يعنى جنس قريب اورجنس بعيد - كيفرفسل قريب اوربعيد - اسى طراح عومن كى بهى دوقسيس مين الازم اورمفارق اور ان لازم ومفارق کی دو دوتسمیں ہیں۔ لازم خاصہ ۔ لائزم عَصَن عام ۔ مفارق خاصہ ۔ مفارق عام پس چارا قسام داخل کی ۔ اور جپارا قسام خارج کی ۔ اور ایک قسم مبین ماہیت ہوسنے کی ۔ کل نوقسمیں بواب: فلامر جواب برم كه ماميست كافرادكى طرف نسبت كرك سع كلى كى بلاواسط بالغ بی اقسام ہیں۔ الفصل الثالث فى مباحث الكلى والجزي وهي خمسة الاول الكلى من يكون ممتنع الوجودي الخارج لالنفس مفهوم اللفظ كتشريك الباسى عزاسمه وتدبكون مهكن الوجورويكن لالوهد كالعنقاء وت يكون الموجود منه واحد افقط مع امتناع عنيري كالباسى عزاسمه اومع امكانه كالشمس وق يكون الموجود منك كتيرا امامتناهياكا لكواكب السبعة السياسة اوعيرمتناه كالنؤس

الناطقة عنديعصهم

خسر حدارد وقطبي علسي المقتفة المارى عناسمداوركيمى مكن الوجود مولى بع مكريني يائ عالى جيسے عنقار - اوركيمى اس ميس سے ايك فرد موجود ہوتا ہے۔ اور سابھ ہی دوسرا فرد محال ہوتا ہے۔ جیسے باری عزاسمہ یااس کے فرد کے ساتھ دوسرے كامكان ہوتا ہے۔ بيسے تمس اوركبى اس كے افرادكتے موجود ہولے بيس . يامتناہى بيسے كواكب سيع سياره - ياغيرمتنابي بوترسي ميسے نفوس ناطقه ان کے نزد بک (بعن بعض مناطقة کے نزد بک) م كول الفصل التالث ماتن في بعنوان جديد قائم كيات بهلم ايسانهي كيا وجريب المريد المريد المريد المريد المريد الم الميس الكرماتن آگاه كرنا چاست بين ماس فصل كي مباحث دراصل مسائل مبين بين ميل بيشتران ميں مسے تو منيحات ميں۔ آپ کومعلوم ہوناچا سے کہ فن منطق میں کلی اور اس کے اقسام سے بحث ہوتی ہے۔ ہزتی سے بحث نہیں اس وجسلے كر جزي كاسب ومكتب دولول نہيں ہوتى . اور جزئ كے احوال ميں آئے سے كولى ال بھی صاصل نہیں ہوتا۔ بزنی کا ذکران مباحث میں اس وجسے ہوتا ہے تاکہ معلوم ہوجائے له کھر در کھ حصہ جزئیات کو مشامل ہے۔ بینا کی کلی کے ممکن ہونے یاممتنع ہونے اور موجود ہولنے کی بحث میں اس کی جزئیات تقیقیہ کی بحث کی طرف را جع ہے۔ بنزاسی طرح کلی کے معال ٹائڈ سے بحث کلی ہی کے سائھ مخصوص نہیں سے۔ بلکہ جزئ مجھی اُس کے دائرہ میں آ جاتی ہے۔ قولة فلا يكون مميننع الوجود - كبهى كلى كا وجود ممتنع ہوتا ہے - مكرنفس مفہوم كے لحاظ سے ممتنع ہير سوتا صبي شربك الباري اوركبهي كلي كا وجود ممكن بهوتاس - مگراس كاكوني فرد فارج ميں نہيں پايا جاتا - اوركبهي كلي كا برون ایک ہی فرد با یا ما تاہے۔ اور دوسرے فردکے پائے مالئے کا متناع ہوتا ہے۔ جیسے باری اتکے وركبهي فردوامد بإياما تاب - مكرينركي ياك ماكن كالجهي امكان موجود بهوتاب ميسي سمس مهى كلى كافراد كييره مونجود موست ميل كنهى متناني موكر بيسك كواكب سبدرسياره - اوركبهي افرا د ستره بخرمتنا بى مورت ميل - بيسے نفوس ناطقة بعض مناطقة كے نزديك. اقول متدعرفت في اول الغصل الثاني ان ماصل في الحقل ان لمديكن مانعامن اشتراك بين كشيرين فهوالكلى وانكان مانعاس الاستتراك فهوالجزئ فهناط الكليك والجزيية انهاه والموجود العقلى واماان يكون الكلى مهتنع الوجودنى الخارج اومهكن الوجودفيله فاسرغام عن مفهومله والى هذااستام بعول ف والكلى ت نبون مستع الوجود في الخارج لالفس مفهوم اللفظ يعني امتناع وجوطاللي اوامكان وجود للم لايمتضى نفس مفهوم الكلى بل اذا جرد العقل النظراليله احتمل عنله وان يكون مهتنع الوجودن الخارج وان يكون مهكن الوجود فيله فالكلى اذ السبنالا الى الوجود الخارجي امايكون عدم من من القطبي تصورات الشرف القطبي تصورات المناس المناس

مهكن الوجود في الخارج اومهتنع الوجود في الخارج التانى كتريك البامى عزاسمه و الأول اماان يكن موجود افي الخارج اولا التانى كالعنقاء والأول امايكون موجود افي الخارج اولا الثانى كالعنقاء والأول امايكون متعدد الإفراد فان لم يكن متعدد الإفراد في اماان يكون متعدد الإفراد في الخارج بل يكون منحكوا في فرد و احد فلا يخلواماان يكون مع امتناع غيرة من الافراد في الخارج الميكون مع امكان لم عندي فالأول كالبامى عزاسمه والثانى كالشمس وان كان له افراد متعدلة موجودة في الخارج فاماان بكون افراد متناهية اوغير متناهية والاول كالكواكب السيامة فان افراد ها غير متناهية على له افراد منحصكة في الكواكب السبعة السيامة والثانى كالنفس الناطقة فان افرادها غير متناهية على من هب بعض -

ت روس المارح فرماتے ہیں - میں کہتا ہوں کتم شروع فصل نائی میں مان جا چکے ہو کہ تونی عقل میں مان جا چکے ہو کہ تونی عقل میں مار من من کوئی مار من کوئی من کوئی مار من کوئی من کوئی مار من کوئی من کوئی وجن کی مار من کوئی من کوئی مار من کوئی مار من کوئی کے دور من کوئی مار من کوئی کوئی کا وہ

رون ورجود فعل بي سع -

دامان بکون الکلی مستنع الوجود - اوربهرمال کلی فارن پس متنع الوجود بے . یا فارن پس مکن الوجود فی نور مکن الوجود فی نویرام کلی منبوم سے فارج بے ۔ اورمصنف نے اس کی جانب اپنے اس قول والکلی قدیکون متنع الوجود فی الخارج النارج النفس منبوم الله فط سے اس اطرف استارہ کیا ہے۔ این کلی کے وجود کا محال ہونا - یا اس کے وجود کا مکن

السي چيزسي حس كاكلي كامفهرم تقاسامني كرتا.

بل اذا اجود العقل - المكرجب عقل كواس كى طرف نظر كرية سے يعنى خارج كى طرف توعقل كے نزويك احتى الترال بيانى خارج بين خارج بين موجود ہوگى يا مهين - احتمال بين كلى خارج بين متنع الوجود ہوكى يا مهين التان جينے عظام ہے - اور اول بيادہ خارج ميں متعدد افراد والى مهين ہوگى يا متعدد افراد والى مهين ہوگى - بس ار يعنى كلى متعدد افراد فى الخارج دبور واحدى ميں متحد ہوتو بين خالى متعدد افراد فى الخارج دبور الله فرد واحدى ميں متحد ہوتو بين خالى متال بارى عزام دفرالى - اور سائد فيز كا وجود خارت ميں محال يا اس كون كا امكان سے ـ بين اول كى متال بارى عزام دفرالى - اور تائى كي متحد -

کے افراد بخیرمتنا ہی ہیں - تعفن مناطقے کے مدسب برر

A CARTO CO MODERA DE CARTO CO CARTO CARTO CO CARTO CONTO CARTO CO CARTO CO CARTO CO CARTO CONTO CARTO CAR

تنت کے اقول مناط الکلیا کے بھی اور جزئی ہونامفہوم کے بوازم بینہ بیں سے ہے ۔ بھی جب کوئی مفہوم مناصر کھنے کے اور میں ماصل ہوتا ہے ۔ نواس مفہوم سے ان میں سے بھن بیس کلی اور بعض میں جزئی ہونے کی طرف سبقت کرتا ہے ۔ ہاں اگر دس کی توجہ افراد کی طرف ہوجائے تو بھرفدہ فیمال کرتا ہے کہ افراد موجوده بين يأمعدوم اورمكن بين يأعملنع اوريه كه ان بين وكدت مع ياكترت اوروه بودين بين عاصل اس كومعنوم كما جا تاسميح - لم ذامع لوم بواكه كلي وجزني بوسن كا دارومدار وجود عقلي برسم ، اور كلي كا خارج ميين موجود المعدوم ممكن الوجود اورممتنع الوجود وغيره بهونااس كے معنوم سے خارج بعے بینانج ماتن نے اپنے تول لائفس مفہوم اللفظ ہسے اس كی جانب اشارہ كيا ہے۔ قول؛ إدمه كن الوجود فيله - اعتراص ، علام تفتأران في اس برايك اعتراص واردكيا سع - وه برے کہ اگر مکن سے ممکن عام مراد ہے تو رہمتنع کو بھی شامل ہے۔ ابنامتنع الوجود کے مقابل اس کولانا درست بنیں سے -اور اگرمکن سے مکن خاص مرادب تور واجب کو شامل بہیں ہوتا -بواب: مكن سيمكن عام بي مراد سے مگراس بيس فيدسے جانب وجوكى . نين مكن عام المقيد بجانب الوجود ہے۔ بین جس کاعدم صروری رہو۔ اب اس کو متنع کے مقابلے میں لانا درست سے - اس سے کمتنع اس کو کہتے ہیں -من كا عدم مرودى بو - اوريرواجب كوبهى شامل رسيم كا - كيول كه واجب كا عدم مزورى نبيل بوتا ب-تولؤ على مدن هب بعض - وه مناطقه عالم كوقد يم ما نته بيل - اورعدم تناسخ كے قائل نہيں يه ان كامد سب ے - متلاارسطوو غیرہ - ان کے نزدیک جم سے جوانوس مجردہ میں وہ غیرمتنا کی میں رسیکن وہ مناطع جو عالم کوقد م كوقديم ملنف كے سائقة تناسخ كے بھى قائل ہيں جيسے افلاطون وعيزولة ان بوگوں كے نزديك نفوس ناطقة مننامي قال الثاني اذا قلنا للحيوان مثلاما نه كلى فهناك اموى ثلثة الحيوان من حيث موهو دكون كليا والمركب منهاوا لاول يسمى كلياطبعيا والثاني يسمى كليا منطقيا والثالث يسمى كلياعقليا والكلى الطبعي موجودف الخاسج لامنه جنءسن هدنا الحيوان الموجودي الخارج وجزء الموجود موجودي الخارج واما الكيات الاغير ان فقى وجومهاى الخارج خلاف والنظرفيه خاسج عن المنطق -مر الله الماتن فرمایا - حب ہم الن حيوان كے لئے مثلاكم اكد وه كلى مع تواس حكر تين امور ملت كئے اليوان من حيث بوبو - اوراس كاكلى بونا - اوران دولون سيمركب بونا - اول كانام كلى طبعی - دوسرے کا نام کلی منطقی - اور تبیہ رہے کا نام عقلی ہے - اور کلی خارج میں موجود ہوتی ہے۔ کیوں کہ وہ منالہ او براہ میں مار میں اور تبیہ رہے کا نام عقلی ہے - اور کلی خارج میں موجود ہوتی ہے۔ کیوں کہ وہ بذاليوان كابرئب بوكر غارج ميس موجود سي اورموجود كابزيمي موجود في الخارج بوتابيم - اوربهر حال أتر کی دولؤں کلیاں لیس فارج میں النا دولؤں کے وجود کے بارسے میں اختلا مت ہے اور اس بحث میں بیٹا ασάς σα ασαρασοσοριασοριασοριασοριασοριασοριασο

منطق کے موضوع سے خارج بات ہے۔ ن مذکوره عبارت کی تشریح بوری دراقول ، کے زیرعنوان شار کررہے ہیں - اس مے تخرار کے درجنوان شار کررہے ہیں - اس مے تخرار کے درجنوان شار کا کررہے ہیں - اس می تخرار کے درجنوان شار کی میں کرنے ۔ اقول اذاقلنا الحيوان متلاكلي فهناك اموى ثالثة الحيوان من حيث هوهووم فهوم الكلى من غيراسالا الى مادية والحيوان الكلى وهوالمجهوع الموكب منهما اى من الحيوان والكلى والتعاير بين هذك المنهو طر فائله لوكان المفهوم من احدهما عين المفهوم من الأخرلزم من تعقل احدهما تعقل الأخروليس كن المص فان مفهوم الكلى مالايمتنع نفس تصويراء عن وفوع الشوكة فيله ومفهوم الحيوان الجسم النامى الحساس المتحرك بالاس ارة ومن النسين جوان تعقل احد مهامع السن عرف الأخوفا الا يسى كلياطبعيا لانه طبعية سن الطبائع او لانه موجود فى الطبيعة اى فى الخامج والتافي كليامنطقيا النالنطق انها يبحث عنه وملقال ان الكي المنطق كونه كليا فيه مساهلة اذ الكلية انهامي مبدأة والتالث كلياعقليا لعدم تمققه الافي العقل وانهاقال الميوان مثلالان اعتباء هذه اللهوى الثلثة لايختص بالحيوان ولابه فهوم الكلى بل يتناول سائر الماهيات ومفهومات الكليات حتى اذا قلناالانك بزعصل عندنانع طبعي ويزع منطقى ويزع عقلى وكدن الهنان فالجنس والفصل وغيرهما-مرید استارج نے فرمایا - میں کہتا ہوں کہ حب ہم نے کہا الحیوان مثلا کلی ہے تو اس موقع برتین امور المریک المیان میں حیدے ہوہو۔ اور کلی کامفہوم مادہ کی جانب اشارہ کئے ہوئے - اور اليوان الكلى - اوريه دولون كامجود مركب سے ريين اليوان اور الكلي ، اور تغايران مفہومات كے درميان فانه نوكان المفهوم . اس الحك اكرمفهوم ان دولول بين سع ايك كالعين دوسر عكامفهوم بوتا - نو دولؤں بس سے ایک کے تعقل (تھور) سے دور سے کا تعقل لازم آتا حالانکہ ایسانہیں ہے۔ فان مغروم الکلی - اس کے کہلی کامفہوم ہے کہ اس کالفس تصور اس بیس مشرکت بین کتیے ہیں سے مالغ نهونا اورالیوان کامفهم مسم نامی ، حساس ، متحک بالارادة سے - ادر ظاہر سے کہ ان بین سے برایک کا تعقل دوسرے کے ذہول ہے - ساکھ (متلاحساس کا تصور ہوا در متحک بالارادہ سے ذہول ہو۔) فالاول يسمى كلياطبعيا - سبس اول كانام كلى طبعى ركھا جاتائے -كيوں كدوه طبارئع ميں سے ايك طبيعت ہے۔ یااس وجر سے کی طبیعت میں موجود ہے۔ یا مارے میں۔ والتاني كلينامنطفياء اوردوسرى كلي كانام كلي منطقي ركها جاتا سے كيول كمنطقي اس سے بحث كريا سے

شەرى اردو قىلىمى ماسى ( ©000 قارى © وماقال ۱ ن الکلی - وه جوماتن لے کہا کہی منطقی اس وجہ سے سے کہ وہ کلی تواس میں تسابل ہے - (یفلط بع) كيون كوكليت (كلى بهونا) نواس كامبداً بع -دانتالت كلياعقليا - اورتيسرى كانام كلى عقلى بع - كيون كه اس كاتعقل مرف عقل بين بوتا بع -وانهاقال الحيوان متلا - اور ماتن نے الحيوان مثلاً كها بع - كيون كدان تينوں امور كا اعتبار حيوان كيسائة ہے۔ (دوسرے مفہوم بھی ہوسکتے ہیں ۔حیوان تو فقط تطور مثال کے ذکر کیا ہے۔ تاکہ قاعدہ آتیا دلاجفهم الكلى - اوردمغبوم كلى كے ساتھ مختس ہے - بلك يه قانون تمام ماہيات كواورتمام كلي فهوما ل نبغ لي لوب بم كم الانسان نوع ، تؤمما رب ذمن مين نوع طبعي ، نوع منطقي أور تؤرع دك اله في الجنس- اسى طرح مبنس اورفعيل ويغيره بين بهي قياس كرليجة -مے اقول اذاقلناالحیوان - ماتن سے کہا اذاقلنا للحیوان مثلابان کی اسعبارت سے عرمزوری حروت کو صدف کرے شارح نے ماتن کی عبارت کواس طرح کہا۔ اداقلنا الحيوان مثلاكلي دوكول عباراتول برلفظي فرق اس طرح برسع - شارح في المحيوان سع لام ميذف كرديا ہے نفظ ہا نہ کلی "اس عبارت سے غرص وری کروٹ کو صنف کرکے ستارے ماتن کی عبارت کواس طرح كها- ا ذا قلَّنا الحيوان مثلاكلي ، دويؤك عبارلوَّل مين تفظي فرق اس طرح بربيع - شارح نے للجواز سے لام کومذن کردیا ۔ لفظ بانہ کوشار ح نے بالکل ہی صذف کردیا ہے ۔ وجراس کی نے ہے کہ ماتن کے کلام میں ایہام بھی داخل ہے۔ اورعبار بھی مغلق ہے ۔ بات صاف اور وا صحبہیں تھی۔ اس کئے کانط چھانط سے شارت نے مفہوم کو بے عبار کردیا ہے۔ مقصد دونوں کاایک ہی ہے۔ مانن کی عبارت میں اغلاق اس بنار برہے کہ دوقال لہ،، اور دوقال بہ،، دونوں میں فرق ہے قال از ۱، کے معنی میں کسے خطاب کرنا۔ اور قال بہ کے معنی میں کسی کو صکم دینا۔ مصنف ماتن کے اس ملا لام اور ب دولون صلے جمع كرديئ بين - اس كئة ستارح ك عبارت اسے ان كوحذف كرديا - اورساده جمله استغمال كيها اوركها اخ اقلنا الجيوان مثلاكلي تأكر معلوم بوجائ كرماتن كااراده لفظ قول كو بارك سِائة منعدى كرين كالمع يركويا مانن يركهنا جاست مين اذا قلمنا بأن اليوان كلي ،، اورالميوان لاجل اليوان کے معنیٰ میں سے ۔ خلاصہ غبارت یہی نکلاکہ الحیوال کلی ، جیوال کلی ہے۔ دوسرے لوگوں سے ماتن کی مذکورہ بالاعبارت کا مطلب اس طرح لکھا ہے کہ للحیوان بیں لام مقولہ يس داخل نهكس سے رجيسے قلت لزيد ، ميں سے - بلكدلام بعنى عن سے جيسے آيت كريم خالت الخواھ لادلهم بين عن اولهم - اورمائن كے قول بار بيس بار اس لئے كه قول اس مرك تكم كے معنى بيں ہے۔

نبيه رج ارد وقطبيء قول دهناك امور تلفة كسى عددكوبمرات وكركرك سيحصره ہوگاکریہاں امور ثلاثہ کے علاوہ دیگرہہت سے امور ہیں لہذا تھرباطل ہوگیا۔ عدد کو مراحت سے بیان کرنیکا مقعودان موقع پرریه سبے که وه است تراک جواس مگربیان کیا گیا ہے۔ وه انہیں تین میں منعفہ ر ب سرب برياب مرده مستراب والحديان بيانيات و ده البيل بين مين معتقر هم. قولهٔ الحيوان الكلي مشارح سن كها والحيوان الكلي و بهوالجموع المركب منهما ليني الجيوان الكلي ، يه مجوعه معال المعالم المعارف و منته ہے الحیوان اورانگلی کا ، مقصور اس سے ستارے کا یہ ہے کہ الحیوان کے سائقہ الکلی قید بن کرآیا ہے ب تقیدی مرادید - مرکب خبریه مرادین نا پر کلی ہونے کا حکم عائد کریں تواس الحیوان انکلی کا تحقق قابل اعتراص ہے۔ ہاں بالقوه جوفعل كي قرابيب بهومرا دليا ماسي اوراس سي جومكم مذكورسيك اس كواكترى ئے کو اعترامن وار در مرکز کا ۔ مگرکسی قالون منطق کا اکٹری مونا اس فن کے قوانین کے بم لے الکی کلی کہا۔ تواس مگددوا مور بہیں یائے جاتے اول الکی من حیث ہوہو اوردوسرامغہوم عيراتشارة الى مادة من المواد اس سلة كرمنهوم كلى اوركلى من حيست بوبو دولول ايك ومستع مغيوم مقيد بالاطلاق مرادليا حاسئ لواعتراص واردر سوكار تولد فائه لوكان المفاوم - يه دليك سے كرتينول مفاسيم ايك دوسرے كے مفاير ملى كرال تينول رت رز بو ملکه مینیت برو توان کاالفکاک را خارج این بوگا را ذبین میں بلکے بیوان کا تصور کلی کے المسى طرح كلى كاتصور حيوان كے بغير محوماتا بعد اس سع علوم مواكه دولوں حيوان اور كلى حداجدا معمى اور رئي وولول ايك دوسرك كے مفاير ميں لووه مفہوم نوان دولوں سے مركب ہوگا وہ بدرج اولی ان سے مغایر بھوگا اس کے جزراور کل میں مغایرت ہوتی ہے۔ دیسا حست بالفاظر دیگی و آب جانتے ہیں کہ بیاض ایک مفہوم ہے ۔ جوفارج میں کی طری کوعارض ہے۔ اوربیافن سے ابیفن کومت تق کرے اس کولوب برجمول کیا گیا ہے۔ اور محول کرنے کی صورت میں تين امور بإسك جاست بين - لوب بومعرون سع بياس بوكه امرعار من سع - اورايك جولوب وبيامن دولول كالجموعسي تعیک اسی طرح سموسین کے کلیت کے مفہوم سے کلی کومشتق کیا گیا بھرمل بالمواطات کے طور براس لوحيوان برجس كيالياً - اوراليوان كلي "كما جلك لواس مركبي وسي تين امور ماسة ما يس كي - اول حیوان کامفہوم لعنی متحرک مالارادہ ، صماس ، ابعاد ثالثہ کامجویہ۔ اور تیوان اس مفہوم کے سا رَا ہے کلی حس کامفہوم یہ سے حوکتیرین کے درمیان سٹرکت سے مانع موہویہ یہ عارفن ہے۔ بھرتیسہ ان دولوَّ كامجوع بع يعني الحيوان الكلي "ليس حس طرح ابين كامفهم بعينه توب كامعبوم بينبين وريهُ اس کا جزر ہے۔ بلکه ابیفن توب سے خارج ہے۔ اور توب پر عمول ہے اسی طرح کلی کامفہوم مہ حیوان کے



والكلى الطبعي موجودن الخارج لان هذا الحيوان موجود والحيوان جزومن هذا الحيوان الموجود وجزع الموجودهو موجود فالحيوان موجود وهو الكلي العلمى. ا ورکلی طبعی فارج میں موجود ہوتی ہے۔ کیوں کہ بداالحوان فار رع میں موجود ہے۔ اورقاعا ہے کہ توجود کا جزر موجود ہو تا ہے۔ اس الحیوان ، وجود ہے اور یس کلی طبعی ہے۔ م قول، الكلى الطبعى موجود في الخامج كلى طبعي خارج يس موجود مع مثلا حيوال من ايت بوبوموتودم ماموجود بيل م مافارج ين مرف افرادي موجودي ويدايك كلي طبعي خارج مين مو بودسه جمهو يكام ذم ب مے كلي طبعي خارج ميں موجود نہيں ہے محققابن متأخرين ، سبع - انہیں میں علامہ تغتازان اور خود مثارح قطب الدین رازی بھی ہیں ۔ مشیخ رئیس الدین اوراحن المحققان ملاحمد نيزان ك جدام دمقدا ملمعقين نعمى متأخرين بى كى تاميد في بعد است لال كلى طبعي موجود في الخاررج بيم الاقول بذا ليوان موجود كسى خاص جالوركي جانب اساره كرك يوسك كريه جالورموجودس اس بيل فيوان ايك جزرب اورخارج ميس موجود كاجزب اور قاعده ہے کہ و ہود کا جزر بھی موجود ہو تاہے ۔ لہذا جوان ہو کلی طبعی ہے۔ وہ بھی موجود تی الخارج م ملاصريب كخراس استدلال كادارومدارام عرفي برسع - كرجب ايك بى قسم كى بات كئ چيزول بس بان مان بعدوان سب كوايك ي نام يس شريك كردياما تاسه واس كالحاظ كط بغيركدوه بالذات وجود ہے یا نہیں ہمارسے قول ہذا کیوال موجود " میں حیوان موجود فی الخارج کا حیوان تجزر ہے - اور قاعدہ ہے کر موجود کا بزر کھی موجود ہوتا ہے۔ اہدا وہ میوان بو کلی طبعی ہے۔ وہ بھی موجود ہے۔ مالانکہ ہذالیوان ہے۔ مرون اس قدر نابت ہو تاہیے کہ وہ حیوان جو مشار الدہ ہے وہ خارج میں موجود ہے مذکر حیوان موجود فى الخارى كى مال السي بونى كركسى جيست كى جانب الشاره كرك اس كے فق كو كما جائے كريون موجود مع بعرياستدلال كرس كه بداالفوق موجودن الخارع ليس نوق بمي فارح ميس موجود م الع كروق موجود كابخرسيد وواكراس مثال كربته معني مرادسة ما يس كرمشا رالير بهت مع فوقيت زاع کیا گیاہیے۔اوراس سے فوقیت منتزع ہورہی ہے اوّ تسلیم ہے ۔ اسی طرح بذا الحیوال بس تعوان اور الراس كواس طرح كها جائے كه فوق منشأ كالحاظ كے بغیر وجود في الخارج بيد بات قابل ا مع - فلاصري لكلاكرام انتزاعي بوسائيس فوقيت اورييوانيت دولول مساوى بيل -ينزوه بيوان جو كلى مبعى سبع. وه موجودن الخارج سبع. ايك دعوى سبع - اوروليس اس كى بيسب كييان

نشرن ارد وقطبي عكسي موجود ہے۔ اور بذالین مشار الیہ مجی موجود ہے۔ اس وج سے وہ تیوان جوجزر ہے وہ مجی موجود ہے۔ تو به مصاوره علی المطلوب بوگیار مشارح قطب الدين رازى لے اين تصنيف نشرح مطالع بيس لكھا سے كو اكر كلى طبعي موجود ہوتواس كے موجود ہونے کی تین صورتیں ہیں۔ کلی طبعی بنفسہ جزیرات خارجیہ ہے۔ دوسرے صورت کلی طبعی ان جزئرات خارجيه كا جزر ہوگئ - كلي طبعي ان جزئيات خارجيه ليے خارج ہوگئ - مذكورتينوں احتمال باطل ٻن بہلي ورت اس وجهسے باطل ہے کہ اگر کھی طبعی بعینہ جزئیات ہولو لازم آئیگا کہ کل اور جزئیات دولوں میں متی میں اس ك كر بوجهي بزن فرمن ك جاسا كى وه بعينه طبيعت كليد بوكى . اوردوسرى جزى جهي مين طبيعت كليد بوكى اورقاعده مے کرمین کا عین بھی عین ہوتا ہے۔ المذا ہوجز فی فرنس کی گئی ہے۔ وہ دوسری جز فی کی عین ہوگی رااحتمال اس وجسمے باطل ہے کہ کلی طبعی جب خارت میں ان جزئرُیات کی جزمیم ۔ لوّاس جزئ کا وجود كل مع مقدم بوگا . اس كئة كرشى كم اجزار خارجي البين كل كے دجود برمقدم بواكر في اورجب اس كا وجود مقدم بوگا . لؤده كلى وجود كے مغاير بوگا . ليس كلى كاجمل كسى جزئي بردرست نهوگا . جيسا كرتمام اجزار فأرجيه كاليهي علم سب اورتبيرااحمال بالمل كبونا بالكل واصحب واما الكيات الأخوان اى الكى المنطق والكلى العقلى نفي وجود هها في الخارج خلاف والنظر فى ذلك خارج عن الصناعة لانه من مسائل الحكهة الهيئة المباحثة عن احوال الموجود س حبت انهموجود وهن استنزل بينهما وبين الكى الطبعى فلادجه لايرادي هانا واعالهما على عسلم اخر رہے \ اور بہرمال استر کی دفکلیا العن کلی منطق اور کلی عقلی اوان دونوں کے وجود فی الخارج يس اختلاً ت ہے ۔ اور اس مسئلے پر بحث ونظر کرنا فن کے موضور عسے خاررج ہے کیوں كہ بہ حكمت المبيہ كے مسائل سے متعلق ہے ۔ جہال موجود كے اتواك معے بحث كى جاتى ہے ۔اس بيٹيت سے کہ وہ موجودہے ۔ اور یہ ان دولوں کے درمیان اور کلی طبعی کے در میان مت رک سے ۔ بیس اس کوبہاں ڈکرکرسلے اور ان دولوں کو دوسرے علم برجمول کرسانے کی کوئی وجرمہیں ہے کہ رے اقولۂ واماالکلیا مت بیونکہ کلی منطقی کاظرف عوض مرف ذہن ہے۔ اس لیے اس کا دجود میں اسے اس کا دجود میں اس کے اس کا دجود میں اس کو معقولات ٹالؤید ہیں شمار کیا گیا ہے۔

الشرف القطبي تصورات المساح المسرك الدوقطبي عكسي المحادة ے اور ظاہر ہے کہ معقولات ٹالؤیہ کا وجود خار ن میں ممال ہے۔ اس وجہ سے مہور مناطقہ میں سے کسی کا یہ قول نہیں برككى منطقي خارك ميس موجود سے۔ قول والنظرفي ذلك خارج من الصناعة . اوراس كوبود وعدم وجود في الخارع سع بحث كرنا فن منطق کے موضوع سے فارن سے۔ یعن کلی منطقی اور کلی عقلی سے متعلق بحث کرنا کہ فارج میں موجود سے یا نہیں۔اس کا تعلق براہ راست فن مكرت الليه سے مه . اور كت يەمومنورع منطق سے خارج سے . اس پرستارح نے اپنے قول بلامشرك بينها ،سے مانن بررد كيا سے - كربعيذ يہى دنيسل كلى طبعي پر يھي جارى ہوتى ہے . بس كلى طبعي كے معجد وعدم وجود في الخارج منع بحث كرنا اوران دولؤل كليات كويعنى كلى منطقى اور كلى عقلي كو حكمت الهيسك والدكردينا ترجيح بلامرزع ب بحواب د اہل منطق کلی طبعی سے جو بحث کریے تے ہیں اس کی ایک وجہ یہ سے کہ کلی طبعی کے وجود کی بحث کوئی لمبی بوطی بحث نہیں ہے۔ صنعتا اس کو ذکر کر دیاما تاہے۔ لہذا اس کے بیان کامحقر کرنام رع بن کبا دوسری وجرکلی طبعی کے وجود و عدم وجود سے بحت کرنے کی یہ بیے کمنطق میں جومٹالیں توا عد کی وہٹ كے لئے بيان كى جاتى بين - ان بين كلى للبعى كا ويود نافع ہے - مثلاقاعدہ يد كركلى كبعى ان جزيرًات كى رامپیت میں داخل ہوئی ہے۔ مس کی مثال ہیں جیوان کوذکر کے ہیں۔ ابدنا اگر کلی طبعی کا وجود معلوم مت ہوتو ہو نکر جزیرات خارج میں موجود میں - نیزر یہی معلوم ہے کشی موجود کا جزر کھی موجود مہواکر تاہے ا ور بوموجود ر ہو وہ کسی موجود کا جزئہیں ہوسکتاً۔ لہذا حیوان کا جزئیا ت موجودہ کی ماہیتوں کا جزیر اس النا الرابل منطق كلى طبعى كے وجود وعدم وجود سے بحث كريتے ہيں لوسر بيع بالمرج كاسوال نہیں بیداہوتا۔ قال التالث الكليان متساويان ان صدق كل واحد منهما على كل ما يصدق عليه الأخسر كالإنسان والناطق وبينهما عموم وخصوص مطلقاان مندق احدمها علىكل مايصدق عليه الأخرمن غيرعكس كألحيوان والانسان وبينهم اعموم وخصوص من وجه ان صدق كل منههاعلى بعض مايصدت عيشه الاغرفقط كالحيوان والأبيص ومتباينان ان لم يصدف شكى منهماعلى شى ممايصدى عليه الأخركالانسان والفرس-ت جهر کے اگر صادق آسے دولوں متساوی ہوں گیا۔ اگر صادق آسے دولوں ٥٥٥٥٥ استرف القطى تصوّرات المعرف المدوق على ١٢٨٨ میں سے ہرایک ہراس فرد برکہ صادق آئی ہے جن بردوسری جیسے انسان اور ناطق اور دولؤل کلیول کے درسیان عموم خصوص مطلق کے ۔ اگر دونوں بین سے ایک صادق آئے ہراس فرد پرکہ صادق آئے ہے ۔ اس دوسری بغیرعکس کے۔ (یعن دوسری کلی کے پہلی مرفرد برصادق مذائے ۔ بلکر بعض برصادق آئے ۔) جیسے الحوان اور الانسان اوردولول کليوب كے درميان عموم خصوص من وج سے - اگردولوب ميں سے سرايك كلي دوسری کے نقط بعن افراد برصادق اسے جیوان اور ابین اور دولؤل کلیان متبائن ہیں۔ اگر دصادق أكري ان دونول كليول يس دوسرى كيس فرد بريسي النمال اورفرس. تشریعے اقولۂ النالف کے کتاب کی ہتیں کی بحث ہے۔ حَس میں ماتن اور شارح دوکلیوں کے مابین نسبت مسکونی کے کوبیان کریں گے۔ اس کے بیان کرنے کی عزورت اس لئے بیش آن کے معلومات کو ترتیب دینے كے التے مراتب كالحاظ ركھ تا مزورى ہوتا ہے۔ نيزان معلومات كے باہم دبط كا بھی خيال ركھ نابر تا ہے ۔ اورنسبت ان امور برُوه دیتی ہے۔ اس سے اہل منطق این کتابوں میں نسبت کوبیان کرتے ہیں۔ اقول النسب بين الكليسين منصحة في الهيئة التساوي والعيوم والمفوص المطلق والعهوم والمفوص من مجه والتباين وذلك لان الكلى اذ السب الىكل أخرفاما ان يصدقاعلى شئ واحد اولميصدقا فان لم يصدقاعني شِي اصلافهمامتها يذان كالانسان والفرس فاسته لايصدق الانسان على شيخ من افرادالفرس وبالعكس و میں کہا ہوں کہ دوکلیوں کے مابین نسبتیں چاریس مفری ۔ تساوی عموم خصوص مطلق عوم وذلك لان . اورياس وجرمع كركلى جب دوسرى كلى كى جانب نسبت كى جلت . توليس يادولول كليال سَى وامد برصادق آئيس كى - يا دولون شى واحدىر بالكل صادق د آئيس گى - ئيس اگر بالكل صادق د آئيس كو ده متباعنان ميس ميسے انسان اورفرس - اس وج سے كرانسان فرس كے كسى فرد برصادق نہيں أتا - اورس كاعكس بعى مع يعن فرس السال ككسى فرد برصادق نهيس أتار تنتى يى ا قول فان المديسد قاعلى شق . دوكليول بيس سے كسى كلى كا فارج ميں كون فرد بى بہيں سے . لييسم المثلالات - اور لامكن بالامكان العام كسى شئ بريهى معادق نهيس آتے ہس وجر سے كه نفس الا يس ان كاكونى فردمو بود نهيس مذوبن ميس مفارج يس - ايسي كليال تعرفيت ميس وافل مهيس مريقباين نہیں ہیں کیول کوئن ووکلیوں میں تباین پایاجا تاہے۔ ان کی نقیضین میں نباین جزئی پایاجا تاہے۔ مگریکا السائبيں ہے کيوں كرلائني كى نتيفن شى ہے اور لامكن كى ممكن ہے ۔ اور الن دولؤل يعنی شی اور ممكن سكورو يا

تساوى كى نسبت سے . متباين بزن منيل سے . جواب :- اس اشکال کا جواب به سم که اس مراه میس وه دو کلیال مراد میں بولنس الامریس کسی دکسی فرد سادق بون - اس مے ککی فرمنی سے کوئی عرص والسنظمیں ہے ۔ مذتر تیب کے موقع پر کلی فرمنی سے کام لیا جاتا ہے۔ بینی اکتساب میں کلی فرمنی کا کوئی دخال نہیں ہے ۔ اس سنے یہ کلیاں ہماری بحث سے خارج ہیں ۔ وان صدقاعلى شنى فلايخ امانان بعدق كل منهماعلى كل ما يصدق عليد الاخو اولايصدق فان صدقا فههامتساويان كالانسان والناطق فان كل مايصدت عليه الانسان يصدق عليه الناطق وبالعكس وإن لميصدق فامان يصدق احدهماعلى كل ماصدق عليه الأخر غيرعكس اولايصدق فان صد كان بينهها عهوم وخصوص مطلق والصادق على كل ماصدق عليه الأخواع ممطلقا والأخراخص مطلقا كالإلسان والحيوان فانكل النسان حيوان وليس كل حيوان النسان وان لمديصدق كان بينهماعهم وخصوص من وجه وكل واحد منهما اعدم من الإخر من وجه اخص س وجه فانهما لها صدقاعكل ستى ولم يصدق اهدهماعلى كل ماصدق عليه الاخركان هناك ثلث صوير احداهما مايجمعان فهاعلى المستق والثانية مالمستق فيهاه فنادون فالف والثالثة ماليصدق فيهاذاك دون ملا كالحيوان والأبيض فانهها يصدقان معاعلى الحيوان الابيض وليمدق الحيوان بدون الابيض على الحيوان الاسور وبالعكس في الجهاد الابيض فيكون كل واحد منهما شاملا الاخر وغيرة فالحيوان سامل للابيض وغيرالابيمن والابيمن شامل للعيوان اوعنبرالحيوان فباعتبار انكل واحسا مهما شامل الأخريكون اعممنه وباعتباس انه مشمول له يكون اخص منه ت سر سلے ۱۱ دراگردولوں کلیاں شی و احدبر صادق ہوں تو یا ہرایک کلی ہراس فرد برصادق ہوگی سیمنسک کے مجس فرد پر دوسری کلی صادق سے بہ یانہیں۔ لیس آکر دولوں صادق ہوں تو وہ دونوں کلیاں متساویان ہیں ۔ جیسے انسانِ اور ناطق ۔ کیوں کہ ہروہ فردحس پرانسان صادق ہے اس فرد يرناطق بعي معادق سے - اوراس كا مكس بعي سے -دان نعدیص قا۔ اور آگرمادق مرہولولیں باصادق ہوگی ایک ان دونوں میں سے ہراس فردیر کرجن افراد ہو پہلی معادق ہے مگر اس کا عکس نہیں ہے۔ اولاكمورة - ياوه كلى مدادق د بهوكى ليس اكر صادق بوتوان دونول كے مابين عموم نصوص علق كى نسيت موكى. والسادق على كل مايصلق الهراوره كلى جودوسرى كلى كيميع افراد برصادق مهدوه الممعلق

شررت اردوقطبي عكسي المقطبي ہے۔ اور دوسری اخص مطلق سے ۔ جیسے انسان اور حیوان کیول کہ کل انسان حیوان ( ہرانسان حیوان سے - ) الرئيس كل جيوان انسان - سرانسان جيوان نبيس سے -وان لفريصدة - اوراكرمادق مرمولة ان دولول ك درميان عوم خصوص من وجسع - اوران دولؤل کلیول میں سے سرایک دوسری کے مقابلے میں اعمن وجرمے اور افعل من وجرمے۔ فانها صدقا واس كن كرب دُولول كليال ايك التي يرسادق بول وادران دولول سي ايك دورى كلى كے ہر فرد برصادق ما مولواس موقع برتين صورتين تكلتي ميں - اوّل صورت بريك دولول كليال أيك مِرْجِع بُول صدق مين - دوسرى صورت يربع كه اس شي برايك صادق بو- دوسرى صادق ر مورت سری صورت بر سے کراس مرکہ دوسری سادق ہواور بہلی مسادق مرمور مسے حیوان اورابین -كيول كران دوكؤل كلي ميس سيمبرايك حيوان ابين -سفيد جالؤر برصادق مو- ساعدساء (اجتماع موت ہے) اور تیوان صادق اور ابیفن تخیرصادق ہے۔ جبوان اسود میں اور اس کاعکس ہے۔ جماد ابیفن میں مثلاسفيارتفريين -فیکون کل داحدمنهما۔ آب سے دیکھا۔ سرایک کلی ان دونوں میں سے دوسری کلی کو بھی شامل ہے اور عير شامل بھي - بيس حيوان لو أبيون اور عيرابيفن دواؤل كو شامل ہے - اسى طرح ابيفن بھى حيوان ا اربير حيوان دولول كوشامل سبع براوی مدول و احد - بیس اس اعتبار سے کہ بیٹک ان دونوں کلیوں میں سیم مرایک کلی دوری كلى كوستامل سے - اس سے اعم ہوگی - اور اس اعتبار سے كه دوسري كوشامل منہيں سے - اس سے آ قول؛ فههامتسادیان. اس کے معنی برابرے میں جونکہ دونوں کلیاں صادق آنے میں ایک دورے کے برابریں کبن افراد برایک کلی صادق آئی ہے۔ ان افراد بردوسری كلى بھى صادق آئى ہے۔ اس لئے ان دونوں كليوں كومتسا ديان كها جاتا ہے۔ اوران دوكوں كے مكا بين بولسيت ياني مان سيد اس نسبت كوتساوى كية بين - جيد ايك كلى السال سع - اوردورسرى كلى ناطق ہے۔ ان میں سے انسان ناطق کے ہرفرد پرصادق ہے۔ اسی طرح ناطق انسان کے ہرفرد پرصادق أتاب يمثلاكل انسان ناطق « اوركل ناطق آنسان كهاجا تأسب. اعتواهن : اسموقع برايك اعتراض سے - وه يه سے ك نائم اورمستيقظ - سولے والا ،بيك و وكايال ہیں۔ اوروونوں متساوی ہیں۔ اسناان دونوں کلیول کے درمیان صف می دونوں جانب سے سونا جائے مثلاً يدكك نائم مستيقظ نائم كمنا درست بوناجانية. جواب: مساوین میں مرکلی کامدق دوسری کلی کے تمام افراد برمعتبر سے مگراس سے یہ کہا للام

فهرجع المتباين إلى سالبتين كليتين من الطرفين كتولنا الأشقى مهاهو السان فهوفوس ولا شقى مهاهوالسان فهونالق وكل ما تعقى مهاهوالسان فهونالق وكل ما تعقى مهاهوالسان فهونالق وكل ما تعقى مهاهوالسان والعبوم المطلق الى موجعة كلينة احدمن الطرف ين وسالبة جزئية مرن الطرف الأخركتولناكل ماهوانسان فهوجيوان وليس لعمن ماهوجيوان فهوالسان والعهوم من محد الى سالبتين جزئيتين وهوموجبة جزئية كتولنا بعن ماهوجيوان جوابيهن وليس بعض ماهوابيهن هوجيوان.

المام المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة ت حديث الس تباين كامرج دوسالبه كليدكى مانب سيطرفين سے ميسے بماراقول لائني مماہوالسال الدونس . اورالاشي ممايد فرس فهوالسان . دالتسادى الى موجبتين كليدين - اورتساً وى كامرج ووموجه كليد كى جانب موتاره - جيد ماراقول كل ما بو انسان فهو ناطق - اوركل ما بو ناطق فهوانسان - اُورعموم مطلق كامرجع موجد كليدكي جانب بهوتا ہے۔ ایک جانبسے اورسالہ جزئز ہو تاہے۔ دوسری جانبسے۔ جیسے ہماراقول ہے ککل ماہوالسال فہوہوان وليس بعف مابو بعوان وبوانسان - اور عوم من وَج كامرج ووسالبه جزئيه اورايك موجه جزئيه كي جانب بوتابي جيد بمارا قول لعف ما بوصوان فهوابيف وليسس لعض ما بوحيوان فهوابيض - وليس لعف ما بوابيفن فهو إ قول؛ فسر عيم التباين - مرمع يامصد مي سم - جيك اسم مفعول كمعنى بين سم - يعنى حس ك ا جانب رجوع كي جاسة - اس كا دور ااستعمال اسم مكان كي معنى بين بهي بوتام - اس كاظ سے منی ہوں کے۔ رجوع ہورے کی ملک وولول استعبال میں باعتبار منی کے کوئی فرق نہیں ہے۔ فلاصديه سبے کہ اگردونوں متباسكينين كے قصايا مركب كئے جادي توقفير سالم كليك بين كا - يعن لاشئ من الانساك بغرس - ولانتي من الغرس بالنسان -تول؛ من الطريفين - مرادي سلب الطرفين اوراس كامار مجرور حاصلتين سيمتعلق سي - يعن دولول قضايا سالدمامسل ہوں گئے۔جن میں ایک متباین کو دوسرے متباین سے ساب کیا جائے کا جیسے ہمنے اورپرظال قول موجبة جذيثية - يعن دونون قعنا بإسالبرماصل بول على - اوراكرمن العرفين كو ناستين ك متعلق كيا ماك . لقدد يول كليول سي الك قضير سي كا - اس ك تكلف يهرنا بطب كا كريونك منشأ قعنيه سے موسوع ہوتا ہے۔ اس لئے آگر دولؤں کلیول کو مومنوع بنا دیا جائے تو دو قعنے بنیں کے۔ عوم تعوص مطلق من احد الطرفين سے مرا وا يجاب احد الطرفين سے يه من الطرف الاخر سے مرادمن سلب الطرف الأخرب \_ مطلب يه مواكرين ووكليول بيس عيم اورخصوص مطلق كي نسبت بموتى سم . النائيس وو قفناياً سينة مين . او ل موجد كليد دوم سالبرجزيد - موجد كليد مان تصادق سع يجن مين دويول مسادق الات الدسالد جزير مس ميل الموانوع اعم بوتام. اور عول انص موتام. به ماده افتراق موتام. وانها اعتبرت النسبتين الطيتين دون المفهومين لان المفهومين اماكيان ا وجزئياك او كلى وجزئ والنسب الاربع لا يتحقق في القسمين الاخيرين اما الجزئيان فلانهما لا يكونان الامتهانان واما الجزئ ان كان جزئيًا لسن لك الكلي يكون اخص منه مطلقا وان لم يكن جزئيًا له يكون

ر کے اورنسبتوں کا متباردوکلیوں کے درمیان کیا گیا ہے مذکہ دومفہوم میں کیوں کہ دولوں منہوم \_\_\_\_ اکلی ہوں کے یا جزئی ہوں گے . یا ایک کلی دوسرا جزئ ہوگا۔ اور مارنسبیں آخری دولوں اماالجونيان يبرمال دولول بزن بوب . تويول دولول بنيس مكردولول ايك دوس کے بہائن۔ اور بہرحال ایک جزئی ہولو دو سری کلی ہو تو پس اس کے کہ اگر جزئی اس کلی کی جزئی ہے۔ تو اس سے افق مظلی ہوگی ، اور آگر یہ جزئی اس کلی کی جزئی بنیں سے تواس کے میا مُن ہوگی ۔ ا توله وانما اعتبريت وسبت كالحاظ كبول كم ما بين كيا كيا معمومين ك درميان نبير <u> کیا گیا ہے۔ کیوں کہ میا روال انسبتیں حرف دو کلیوں کے درمیان ہی پائی ماسکتی ہیں</u> مفہوبین کے درمیان نہیں کیوں کہ دومفہوموں کے درمیان نسبت کا لحاظ کیا جائے تواس کی تین موتور نكلتي بين- ما دولون معنوم كلي بول. ما دولول معنهي جزائي بول. من دولول معنوم مين سے ايك كلي ادرايك جزن مو - اول صورت كمتعلق مماراد وى يرب كرنسيت مرف دوكليول ميل بال مال ہے۔ اور دوسری صوریت میں مارول تسبتول ہیں سے مرحت تباین کی نسبت یائی جاتی ہے اور سی ا در تیسری صورت میں کبھی تو تباین کی نسبت بالی جائے گئے۔ اور کبھی عموم خصوص مطلق کی - بہرطال جارہ نسبتين بذياوس جاسة كي ـ قول والامتبانسين يعن دوجزيوس كے درميان نسبت مرف نباين كى بال ماسكتى بال - بقيد ينول نسبتين اس مين بنين يان مائيس كى -وں سبیں، بالیفا۔ ہذاالکانب دونؤں جزئ ہیں۔ مگردونوں ایک دور سے برصادق ہیں۔ اس سوال ہزاالفاء ہذاالکانب دونؤں جزئ ہیں۔ مگردونوں ایک دور سے برصادق ہیں۔ اس کے تباین کے ساتھ مادی بھی پائی گئی۔ دہنداان الم کین جزئیالہ میکون مبیاینالہ ،، بھی مبیح نہیں ہے۔ اس سنے کہ انسان الکلی ۔ انسان العناص کا ایک فرد ہذاالفناصک بھی ہے۔ اور ان کے درمیان عام جواب: اگرالهنامک سے مراد زید- اور منداالکات سے مرادع و سے تو صرف تباین کی نسبت ہوگی اوراكراسارون مع مون زيد بوتووه مرف ذات واحديث - اور ترزي تحقيقي مع بحس مين دواعتبارين القداف اوراتف ان بالكتابت اوراعتراراك كتعدد سع تقيقت متعدد مبين بهوتى - اور بات ان دو جزئی ہورہی سے ۔ بودولوں ایک دوسری حتیقہ پر مغایر ہیں ۔ مذکہ بیجزئ واحد ص کے اعتبارات متعلقہ اب ربا انسان اور بذا العنامك تؤبذا العنامك انسال كابى ايك فروسهم و اورس جزى اوركليس

ت جبار ہے۔ ماتن نے فرمایا۔ دومتسا دی کلیوں کی لفیفن متسا وی ہوگی۔ ورید (فرانی یہ لازم آئے گی کہ) دو یوں میں سے ایک بعض ان افراد پر صادق آئے گی۔ جس پر دومسری کا ذب ہے۔ (یعنی صادق نہیں ہے۔) بیس احد المتساویین کا کذب علیہ الآخر بر صادق آئے گی۔ (یعنی متساوى كليول ميس معدايك كاصدق ان افراد برلازم أباجن افراد بردوسرى كلى صادق نهيس به-)

ونعيض الاهدوس منفي - اوراعمن سني مطلق كي نعيف اخص مطلق كي نعيف سي اخص بوگي -يعنى بوكلى عام مع - اس كى نقيف اخص آئے گى - اور اخص كى نقيفن اعم آئے گى ؛ اما الاقرال - بہر مال بہلاد عوى توسس اس كئے كه اگرايسا مذہو گا توعين اخص بعض ان افراد پر صد

ہوگاجن پراع کی تقیمن صادق ہے۔ اور پرمستلزم سے خاص کے صادق آنے کو بغیرعام کے ۔ اور یہ

مال ہے۔ دیکی بیکہ فاص متا دق ہو اور عام صادق نہو محال ہے۔) داماالتانی - دوسری صورت یہ ہے کہ اگرایسانہ ہوگا تو اعرکی نقیف ہراس فرد برصادق ہوگی جس براخص کی نقیف صادق ہے۔ اور یہ مستلزم ہے اض کے صدق کو اعرکے تمام افراد بر دیعنی فاص عام کے ہر فرد برصادق ہو) اور یہ مال ہے۔

والاعهد من شاعی من صعبات و اوروه و و کلیرال جن کے درمیان عوم و خصوص من وجر کی نسبت

المشرف القطبي تصورات المناس ال ہے۔ ان دونوں کے نقیف کے درمیان عمرم بالکل نہیں پایا جاتا۔ اس قسم کے عمرم کے مقتق ہوئے کی وجہ سے عام مطلق کے عین کے در میان اورافص کی تعیمٰ کے در میان عموم متحقق کیے ۔ باوجودیکہ تباین کلی ہے مطلق كي نقيف اورعين انص كورميان -ونقیضا المتهاینین و ومتباین کلیول کی نقیف کے درمیان بائن بزن سے کیول کا کر دولول ایک ونت میں بالکا کسی تنی برصادق مرس مول مصیم لاوجود اور لاعدم لوان دو نوب کے درمیان تبائن کلی با مامانیکا اوراكرايك سائفد ولؤل صادق مول جيسے لاالسان اورلافرس لو ان دولوں كورميان تباين جندي موسى کیوں کہ دومتباین میں سے ایک دوسری کی لفیفن پر صادق ہے ہیں تبائن یقینا لازم اناہے۔

تنتی سے اقولۂ میں غلاعکس۔ اس عبر عکس تغوی مراد ہے۔ بعنی عام خاص مطلق کی نقیفن کے مسلم کے درمیان بھی عام خاص مطلق ہی کی نسبت ہے۔ مگریبنین میں جو عام تھا نقیف میں وہ خاص ہوجا میگا۔ اقول لهافوع من بيان النسب الأم بع بين العينين شيء في بيان النسب بين النقيضين فنتيف المتساويين اى يصدق كل واحد من تقيضى المتساويين على كل مايصدق عليه نعيمن الأخدو الالكناب احدالنقيضين على بعصن ماصدق عليه نقيص الأخرديكن مايكناب عليه احد النقيفتين بصدق عليه عينك والالكناب النقيضان فيصدق عين احد المتساويان على بعض مايص في عليه نقيمن الأخروهويستلزم صلاق احد المتساويين ب ون الخفروها الم خلف مثلا يحب ان يصدق كل لاانسان لاناطق وكل لاناطق لاانسان والانكان بعض اللانسكا ليس بلاناطق فيكون بعمن اللاالنسان ناطق وبعمن الناطق النسانا وهومهال-

قرب کے اس کے بیان سے فارع ہوگے۔

نقیض بی مسادی ہے دیوں کہ جب ماتن عینین کے درمیان چاروں نسبتوں کے بیان سے فارع ہوگے۔

نقیض بی مسادی ہے بینی دولاں متساویوں کی نقیضین میں سے ہرایک ہراس فرد پر صادق آئی ہے جس پر دوسرے کی نقیض صادق آئی ہے در بنالبتہ نقیضین میں سے ایک کا ذب ہوگی رہیں جا دق آئی ہے ہیں اس بعض سادت آئی ہے۔ لیکن جس جگہ اصالتہ فیصنین کا فرب ہوگی اس جگہ اس کی عین حادق ہوگی ۔ ور مذافیہ خان کا ذب ہوئی ہیں احدالمتساویوں کا عین بعض ان افرو جو کی اور یہ اور دوسری کے اور یہ کہ جس پر دوسری کی نقیض ان افرو جو کی اور دیں اور دوسری کی اور یہ کی جس پر دوسری کی نقیض اور دوسری کے اور یہ کی جس پر دوسرے کی نقیض صادت آئی ہے اور دوا حدالمتساویوں کے صدت کو مستلز ہے بینے دوسری کے اور یہ کی جس پر دوسری کی نقیض صادت آئی ہے اور دوا حدالمتساویوں کے صدت کو مستلز ہے بینے دوسری کے اور یہ خلافِ موسلے مثلاً کل لاانسان لا ناطق حادق ہے۔ اسی طرح کل لا ناطق لاانسان یہ بھی صادق ہے آگر اس کو خلافِ موسلے مثلاً کل لاانسان لا ناطق حادق ہے۔ اسی طرح کل لا ناطق لاانسان یہ بھی صادق ہے آگر اس کو خلافِ موسلے مثلاً کل لاانسان لا ناطق حادق ہے۔ اسی طرح کل لا ناطق لاانسان یہ بھی صادق ہے آگر اس کو خلافِ موسلے مثلاً کل لاانسان لا ناطق حادق ہے۔ اسی طرح کل لا ناطق لاانسان یہ بھی صادق ہے اگر اس کو خلافِ موسلے مثلاً کل لاانسان لا ناطق حادق ہے۔ اسی طرح کل لا ناطق لاانسان یہ بھی صادق ہے۔

شرف القطبي تصورات المريخ المرد وقطبي عكسي المنظمة صاد ق مالو على تولازم آنيكا بعض اللانسان ليس بناطق رئيس نتيج الكليكا كربعض اللانسان ناطق بيس . اور بعن ناطق الانسان مين اوربيمال مع . آ قول؛ لهافرع عینین کے درمیان جارولسبتوں کے بیان کرنے کے بعداب ان کی الفتیفنین کے درمیان کی نسبتوں کا ذکر مشروع کیا ہے۔ تاکہ دوبوں سے ایک دوسرے وستصغير أسالي بوعات. قولۂ فنقیضا المتسادیسین - جب پہلے یہ ثابت ہوجیکا ہے کہ مثلاً انسان اور ناطق کے درمیان تساوی کی نسبت ہے ۔ توان دولوں کی نقیضین کے درمیان لینی لاانسان اور لاناطق کے درمیان بھی تساوی ُ كى نسبت ہوگى ۔ لېينامبس پر لاانسيان صادق ہوگا ۔ اس پرلاناطق بھی صادق آينگا - اس ليئے اگرلاانانيا كى ماكد لا ناطق صادق منهو ـ بولا ناطق كے بجائے اس كى نقيص بين ناطق صادق ہوگا - آخر كامين اول كے عین کے بغیرصادق آنالازم کے گا۔ اس کے عینین کے درمیان تساوی کی نسبت خم ہوگئی مالانک دونوں كے درميان ساوي كى نسست فرمن كى تى تقى -قول؛ والالكة ب اهدالنقيضين - دراصل وان لم يكن كالمخفف ب اس الع اس مكروالا الك معن بوك - دان لم يعد ق كل واحد اس نقيفي المساوسين على كل مايعد ق عليك لفيعن الاه - (اوراكرمتسا ويين كي نقيض ميس سع برايك صادق مراج عبس بردوسرب كي نقيض صادق آئی ہے۔) اور ظاہر ما سے کے حب کوئی معنوم صادق مولو اس کی نقیص صادق ہوگی ۔ نیز موجد کلید كى تعيمن سالية يزيراً في سبع ـ لهذا جب كل والعديمدة عليه احدالنفيضين يصلى عكيه فيمن الأخر قفيه صادق منهوكانواس كي نقيض لين بعض مايصت عليه احدالنعيمنيان لابعدات عليد نقيص الانخر- صادق بوكى - اورنفي كي نفي سے ايجاب بنتا ہے - لېذابعض ما يصدق احدالنقيضيان يسدق عليه الأخرصارق بوكاء اورجب بعض نقيض يردومرك كاعين معادق أكيا تودولؤل كيعينين كيدميان مساوات باني مذرس العن نسبت تساوى كى باق ردرى اوريه خلاف مفروض ساس سن باطل م قولؤكل لاانسان شارح كاقول يصدق كل واحدمن نقيص المتساويين على كم مايصدق عليه نقيص الاخد. كي مثال كل لاانسان لا ناطق. اوركل لا ناطق لاانسان سه. اسى ينع ولا الكذب اولينقيفين على بعض تقيمن الأخر "كى مثال والالكان بعض الانسان ليس بلاناطق "بي-قولة بعض اللانسان فاطفا مثال م احدالمتسا ويبن كم سادق بوسة كى بعض النا فراد بركع برووس كى تقيفن صادق آتى ہے۔ اور لعدق احد المتساويين بدون الأتزكى مثال بعن الناطق لاانساب -

20000 20000

ونقين الاعماس أله معلما المصرس نعين الانص مطلقا اى يصدى نقيض الانص على لم المدن عليه نقيض الاعمال المعنى الاحمال الاعمال المعنى الاحمال المعنى الاحمال المعنى الاحمال الاعمال الاحمال الاعمال الاحمال المحمال المحمال المحمال الاعمال المحمال الاعمال الاحمال الدى عدى جزءمن البديل وهوم مادي العدى الدى عدى جزءمن البديل وهوم مادي المحامل ال

تر حارمی اعمن شی مطلق کی نقیمن اض مطلق کی نقیمن سے اخص ہے۔ ای یصد ق نقیمن الاخص ۔ لینی اخص کی نقیمن ہراس فرد پر صادق آئی ہے۔ کہ حس پر ایم کی نقیمن صادق ہے ۔ اوراض کی نقیمن جن افراد پر صادق آئی ہے ۔ ان پر اعم کی نقیمن مجھی صادق آئہ بڑے السام تیں ۔ سر

اماالاول طلانه - بهرطال مذكوره دولؤل صورلول بين مع بهلى صورت بودليل اس كى يه بهركد اگراخص كى نقيص عام كى نقيص كے مرفرد برصادق مذائع كى توالبة عين اخص صادق آسے گا . لعض ان افراد بركرس پراع كى نقيدش صادق ہے ۔ تولازم آيئكاكہ اضص بغيراغ كے صادق آسے گا ۔ اور يہ محال ہے ۔ جيسے متم كم وكل لاجوان لا انسان صادق ہے ۔ ورمذ البته لعف لاحيوان لا انسان موں گے ۔ اور يہ خلاف عرفی

ا ما النانی و دسری صورت تواس وجه سے که بهراس فرد برکرس پرنفیف اخص صادق بهواس براع کی نقیفن اخص صادق بهواس فرد براع کی نقیفن بھی صادق بہوا ایسا نہیں ہے۔ اگر بہمارا قول صادق مزموالبتہ نقیفن الاعم بہراس فرد برصادق ہوگی میں برنفیفن الأص صادق آئی ہے ۔ لو البتہ عین اخص عین اعم برصادق ہوگا۔ اور اس کا عکس بھی ہوگا۔ (یعنی جن افراد براع صادق ہوگا ان افراد براخص بھی صادق ہوگا ۔ اور بر

έσασας σα σασσασασασασασασασασασασασασασος σο ολασασ

عال ہے رکیونکہ یا تقساوی کی مثال ہے مذکہ عام فاص مطلق کی ) فلبس كل الاانسان - لهذا برلاانسان لاجوان نهيس سه - درن اس كاعكس لفيفن لعي كل لاانسان لا حيوان بعي صادق موكا - اوراس كاعكس أيركا كركل حيوان النسان (اوريه باطليه.) ا دنفول المصا- يا بعريز م كهين م كه يه تابت بهوچكاسه - كه كل نقيف الاع نقيف الاخص سع - بس اگر اس كاعكس بهي صادق بهومباسي كيني مهارا قول نقيف الاخص نقيف الاع بودونون نقيفين مساوى بيومائيل گ بس دونوں کے عینین بھی مساوی ہوں گئے اور یہ خلاف واقع ہے۔ رکیوں کرعینین میں عام خاص مطلق سے اد نقول العام صادق على بعمن نقيض الإخص تحقيقا للعموم ،، ياسى كوهم دوسر عطراية مع استدلال كرين - اوريه كبين كه العام صادق على لبعن لفتي الاخص تحقيقا للعموم - لهذا لبس بنيين بهوكا - لبعض نفيض الأخص نفيف الدع من العرب العلم على العلم العلم المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق وفي لخوليه - اورماتن كے تول لعرب في نقيفن الانص على كل مالصدق عله نقيفن الاعمن عذعا میں مسامحت سے کیول کہ اس میں دعویٰ کو ولیس کا ہزر بنالیا گیاہے۔ اور یہ مصاورہ علی الطلوب سے۔ تول؛ نقیض الاعد لین عام خاص مطلق کی نغیف عام خاص مطلق ہے ۔ مگر مینین کے برعکس ہے۔ یعیٰ فینین ہومام تھا۔ نقیفن میں وہ خاص ہے۔ اور عینین میں جوخاص تھا نقیفن میں وه عام ہوجا تاہے۔ لینی جن افراد پر عام کی نتیفن صادق آئے گی ۔ ان پر خاص کی نتیفن بھی صادق آئے۔ بلک بھن برم اولى أسطى - متلاالنسان كى كليفن لاالنسان عام اورجيوان عام اس كى نقيض لاحيوان يدخاص بعرجهال لا تيوان صادق بوگا - و بال لاانسان بهي صادق بوگا - مثلا شجريس دولون مساوي بين - مكرفرس يس لا انسان مادق ہے۔ اور لاحیوان صادق نہیں ہے۔ قول؛ من نغيض الأخص مطلقا - مطلقا لفظ اتفس ك لئة فيدسه . اورمطلب يرسيك الأخص مربعين - اوريجى ممكن مع كالفظ مطلقاً كوعام وفاس كى قيدة ارد ي كرعوم مرادليا ماسي بن كى طرف لغظ مناب بعي نقيص مطلق الاعم النص من نقيفز مطلق الاخص اع مطلق ى تفتيض اخص سعد ین کے مین پرمدادق ہوگی ۔ کیول کروش کیجئے کہ نقیقن انھس تھی صادق د ہوا ور رد میں انھس مسا تقيفين كارتفاع لازم أيكا اوريه باطل سبه لهذا نتبيريه تكلاكمين اخص كاصادق أناصروري س ا درجب اع کی نقیعن برخاص کا مین صادق آیا لولازم آیاکه خاص بغیرعام کے پایاکیا - جوخلات مفروض سیمثلا ہمارا تول کاللیمیوان لاالنسا ن کا صدق صروری ہے۔ بین جن افراد پرلامیوان صادق ہوگا ان افراد پر

شبري اردوقطبي عكسي المقطوع لاانسان بعي صادق بوگا- اس ينت كراگرانسان مبادق منهوتو لاانسان كىنتيىن بىنى لاانسان صادق بهوگا ـ اورد لغیفنین کاارتفاع لازم آسے گا۔ اورجب لاجوان کے ساتھ انسان صادق آگیا توجونکہ انسان کے ساتھ جوان كاصدق عزوري سے - لهذا حوال بعی صادق آسے گا۔ لهذا اجتماع نقیصین لازم آبیگا اور آگر حیوان صادق يذاسي كالولازم أسف كاكر بعض السال لاحوال مول واوريه طلاف معزوص بعا-قول كما تعول مصنعت كاقول يصدت نعيض الاخص على كل ما يصدق عليه لفيض الاعهم كى مثال كل الاتيوان الاانسان م - اس طرح مصنف كا قول احداق عين الاخص على بعض ماصل عليه نقيض الاعتمر كى مثال بعض اللاحيوان السان سے . اور مصنف كا قول فيصدق الاخص بدون الاعم كى مثال . فيعدق الانسان لاحيوال سے۔ تول واماالنان - يهاب سے دوسرے دفوے كى دليل شائد في ذكر فرمايا سے ـ كا ارتفين افعى بر نقيف اعركاصدق كلية تسليم مذكيا عاسك كالوخرابي يرلازم أسك كاكنقيف إخص براعم كي نفيفن كلية مياوق مو ا وراس كاعكس نقيف بعى صادق آيتكا - اس كن كر مرقطيد ك كن عكس نقيف لازم سع . اوراس حكم عكس نعیص یہ ہے کہ عام کے عین برخام کا عین کلیة صادق آسے اور ریجی واقع کے فلاف ہے۔ قول بعكس النقيض - عكس نقيض قدمارمنا طقركے نزديك محول كى نقيض كومومنورع بزاديا - اور مومنوع کی نعین کومحول منادیا ۔ اور سالقہ کیفیت کو باقی رکھنا اس قاعدہ کے مطابق قضیہ موجبہ کلیہ کی نقیف موجر کلیہ ہی آئی ہے۔ جیسے کل انسان تھوان موجبہ کلیہ ہے - اس کی نقیص میں کلیہ کو باقی کھتے ہوئے -النسان كولاالنسان بناكرممول بناديا ماسئه واورحيوان كي نقيف لاحيوان كوموصوع بناكرقضيه اس طرح مركب كيا جاسك ككل لاحيوان لاالسان. قولهٔ او نقول بیمال سے دوسری دلیل بیان کرتے ہیں ۔ دعویٰ یہ ہے کہ عام خاص مطلق کی نقیفز عام خاص ہی ہے۔ دلیل کا خلاصہ یہ سے کہ بات سط سندہ سے کہ عام کی نقیف پرخاص کی نقیص کلیہ مادق نقسم - اس لي الريقيفن ماص بريمي نعيف عام كلية صادق آ ماكي الونعيفين مين تساوي كي نسيت بيدا بوجائ كي - اوراس كالازم نتج ربه وكا رجب نقيضين بس مساوات سے بوان كى عينين ميں بھی نساوی کی نسبت ہوئی۔ حالانکہ فرمن برکیا آلیا تھا کئینین میں عام خاص مطلق کی نسبت تھی۔ تول ادنقول ۔ اس دعویٰ کی یہ تیسری دکیل شارے نے بیان کی سے اِ حاصل اس کا یہ سے کہونک عینین میں عام فاص مطلق کی نسبت سے اس لیے عین عام نقیفن انفس کے لعفن پر صادق سے آس ك بعن نعيف اخص نعيفن اعمد بهوكي - بلكرعين بوكي -والامران اللهذان بينهماعهوم من وجله ليس بين نقيضيهماعهوم اصلااى لامطلقا ولامن وج

لاب هه نا العهوم من وجه متحقق باين الاعدم مطلقا ونفيض الاخص وليس باين نتيضيهما عهوم لامطلقا ولاس يعاما يخطى العهوم من وجه بينهما فلانهما يصدقان في اخص المو ويصدق الاعدم ون نتين الأخرى ذلك الاخص وبالغكس في نقيض الاعم كالحيوان واللاانسان فانهما يجمّعان في العزير و الحيوان يعددق بدون الاالنسان في الانسان واللاانسان بدون الحيوان في الجهاد وإماانه لا يكون بين نعيفنيهما عموم أصلا فللتباين الكلي بين نقيف الاعتصرعين الاخص لأمتناع صد قهمكما على شى فلايكون بينهما على أعدلا-ر بی اور دہ دوا مورکہ جن کے درمیان عموم من دجہ با ما جاتا ہے۔ ان دولوں کی نقیفنین کے درمیا اعمام بالکل بنیں ہے۔ یعنی مطلقا اور مذمن دجہ- اس سے کہ بیٹموم میں وجہ تو مقتق عام مطلق کے عین اورنفتیفن اخص کے درمیان اوران دونوں کی نقیصین کے درمیان عموم مہیں ہے واما تحقق العدم من وجه بينهدا - اوربهرمال دولون كے درميان عموم من وج كايا يا حا نالواس الة بے كد دولول مادق أنى بين دوسرے كى انصى ميں - اوراعم سادق سے نقيف أخريكے بغيراس اخص ميس -اوراس كاعكس مع اعمى نقيفن ميس جيسے الحيوان اور الانسان كيون كريدونون فرس سيس مع ميں اوراليوان صادق بع بغيرلاالسان كالسيان بين واورلاالسان صادق بع بغير موان كي جمادين-واما آن در ایکون بین نفتیمنی اس اور بهرمال ان دونوں کی تعینین کے درمیاک عوم بالکل نہیں ہے لوچون کو نقیف اعم اور میں اخص کے درمیان تباین کلی با یا جاتا ہے ۔ اس لئے کہ ان دولوں کا ضدق کسی شے يرعال سے - لېداان دونول كدرميان عموم بالكل منهوكا -تنتی ہے ۔ قول؛ والامران السن ان بینه مهاعدوم۔ ایسی دوکلیاں کہ جن کے درمیان عموم حفوص منتی کے اس وجرکی نسبت پائی جاتی ہے۔ ان دو بؤں کی نقیفن کابیان ہور ہاہے۔ توشارے کو نسبت کے بیان کرسے میں کہنا جا ہے تھا کہ ان میں تباین جزئی پایاجا تاہے۔ مگرماتن نے عام خاص من وجه كى نقيفيين مين عموم مطلق اور عموم من وجري بيًا ن نفى كى ہے۔ جب ان كو سبايين جن في بيان كريا عامية عقاء ستارح أتنده اس يراكاه كردين كي -قول؛ لان هان ١١ العهوم - ليني عام كا عين مثلا حوال - اوراخص كي نقيمن يعن لاانسال ال دولولي عموم خصوص من وجد كى نسبت يان ماني سے كيول كه اس كے تين مادے نگنة ميں - دومادے افتراق -اور أيك ماده اجمتاعي بيسي انسان شجراً ورفرس . انسان اور شجرين تومناً فات بان عاتي سع . أور

فرس مين اجتماع بأيا عاتام و توحوان أورلا النسان مين عموم خفوص من وجهد اوراس كي نعيف لا

استرف القطبى تصورات المسرف القطبى تصورات المسرف الدوقطبى على المسرف الدوقطبى على المسرف الموقع المو

وانها قدد التباين بالكلى لان التباين قل يكون جزئيا وهوصل كل واحد من المهوصين بلاون الأولى فالجهلة فهوجعه الى سالبت بن جزئيتين كها ان مرجع التباين الكلى سالبتان كليتان والتباين الجزئ اماعهوم من وجه او تباين كلى لان المعهوم بن اذ المديت والتباين الجزئ على العهوم من وجه فلها صدى التباين الجزئ على العهوم من وجه فلها صدى التباين الجزئ على العهوم من وجه وعلى التباين الجزئ على العهوم من وجه وعلى التباين الكلى لايلزم من تحقق التباين الجزئ ان لايكون بينهما عهوم إصلا- فان قلت الحكم بان الاعموم من وجه فنقول المواده بنه انتهابس يلزم ان يكون بين نقيفيهها عهوم فيند فع وبين نقيفيهها عهوم من وجه فنقول المواده بنه انتهابس يلزم ان يكون بين نقيفيهها عهوم فيند فع الانسكال اونقول بوقال بين نقيفيهها عهوم لافاد العهوم في جهيع المعور بين الأيكام المورية في خميا المنافئة المورية في خميا المنافئة المورية في بعن الموري لان الأوكام الملى ويحقق العهم خما الغن المنافئة المورية المنافئة المورية ا

ت بسر سے اور ماتن نے تباین کو کلی کی قید سے مفید کیا ہے۔ کیونکہ تباین کبھی جنگ ہوتا ہے۔ اور وہ - اور وہ - اور وہ ارتباین جنگ کی وہ کا میں سے ہرایک کا صدق ہے۔ فی الجلہ بغیر دوسری کے ۔ بس اس کا مرجع (خلاصہ اور صاصل) دوسالیہ جزئیہ ہیں۔ جس طرح تباین کلی کامرج دوسالیہ کلیہ ہیں اور تباین جنگ یا عموم من وجہ کی صورت میں ہوگا۔ یا تباین کلی کی صورت میں ۔

لان المفهومين اذ المدين ما وقا - اس كي كرجب دومفهم دولول ما وق مهول بعل مورتول بس ـ وريول بس ـ وريدب دومفهم من وجرب ـ وريدب ده عوم من وجرب ـ

سرف القطبي تصورات المراكم المراكم المروق الردوقطبي عكسي المراكم المروق ا فلها صدق التباین الجذئ برس جب عموم من وجربر نباین جزل اور تبابن کلی صادق بوگانو تباین جزل کی تحقق ہونے سے لازم نہیں آ بیٹھا کہ ان دولوں کے درمیان عموم بالکل مذبا با جائے۔ فان قلت ۔ بیں آگریوافترامن کریے کہ حکم اس بات کا کہ اعمن شی من وجہ ان دولوں کی نقیفین کے درمیان عموم نہیں ہوتا باطل ہے۔ اس سے کو میوان من وجہ ابھی سے عام ہے۔ (یعنی اعم من وجہ ہے) اوران دولوں کی نقیفن میں عموم من وجرياياما تاسع-فنعول الموادمنه - توبم جواب ديس كراس معمراديد لازم بيس مدان كدرميان عوم من وجه بإيا مائد. لبذااشكال دخ بوجائيًا -اولفول. یا پیردوسرا جواب دیں گے کہ اگر مائن فرما دیتے کہ ان دونوں کی نفیفن کے درمیان عوم من وجہ پایا ماتا ہے تو یہ قول البتہ فائدہ دیتا اس بات کا کہ عوم جو مورنوں میں ہے کیوں کہ وہ احکام جواس فن میں وارد ہوئے ہیں۔ دہ کلی ہوتے ہیں۔ دہ کلی ہوتے ہیں۔ اور وب مائن نے فرما یا کہ ان دونوں کی نفیض کے درمیان عوم اصلا نہیں ہے تو یہ دفع ایجاب د يخقق العهوم في بعف الصوى . اورليعن مورلوّل بين تموم كامتحقق موم نا اس رفع ايجاب كلي كم منافئ مبي ہے۔ ہاں مصنف فے ہو ذکر کیا ہے۔ اس سے دوایسے امور کیمن کے درمیان عموم من وج بایا جاتا ہے۔ ان کی تعیق کے درمیان کیانسبت ہے۔ بلکران کے بیان سے ظاہر ہواکران کے درمیان کی نسبت نہیں ہے۔ اور وہ اسی فاعلمدان النسبة بينهما - بس مان نوكران دولول كردميان نسبت تباين جزل مع -اس كي كوين جب دوبوں میں سے ہرایک اس جنیت سے ہوکہ ایک بغیردوسری کے صادق تسے تو ان دوبوں کی نفیفین کے بھی اسی طری كى بوتى . اورىنيى مراديد بم مبائن جنى سے مكرائ كو -مے اولا أنمافيد التباين بالكى . تباين كى تونكه دوقسىي بيس تباين كلى اورتباين ترن ، اوراغم كتيك ان وج كمن بن تراين جزئ بال مان مع د بهذا أراس مكرم علق تراين كو تابت كيا جايا تو تقیقان کے درمیان عموم بالکل مذہوئے کا دعویٰ ثابت مذہوماً - اس لئے تباین کو کلی کے ساتھ مقید کردیا گیا اس ك كريب تباين كلي ثابت بوجائيكا توعم كى كلية لغي بوجائي -قولا في الجهلة - اورصدق في الجمل كي دومورتيس مين - اول عموم من وج لعني دولون كلي ميس مرايك كلي بغیردوسری کلے کے بعن امور میں معادق آجائے - اور لبھن مادول میں صادق رزائے۔ دور كى صورت : - دونول كليول ميس سع سرايك كلى كا دوسرى كلى كے بغير ما دق أناتمام مادول ميس لمذابس تباين جزن توعوم من وجد كمنس بيل بال مال سبع. اور تباين كلي دُولون كمن ميل بال مال بعد تول فان قلت ، برمعار منسه صلى منااس گان برقائم كى كئ سے . كر شالد كليد كا دعوى كيا كيا سے -

شرف لقطبي تصورات المسمرية المسرك الردوقطبي عكسى المقطقة معارص بيد المحاتن كاقول كه عام فاص من وج من عوم بالكل منيس موتا صحح منيس سع - إس الح كم متلاجهوان عام اورابین خاص ہے۔ اب وولوں میں عموم من وج صادق آتا ہے - اسی طرح اب دولوں کی تقیضین لیعنی حوال اور لاابليس ك درسيان كفي عموم فصوص من وجرك نسبت بانى مالى بد الهذا جب ايك ماده يس عموم كالحتق موكيا. توکلی کا دعوی مامل ہوگیا ۔ اس معارمنه کا جواب یه دیا گیما ہے کہ دعوی سلب کلی کا نہیں کیا گیا ہے۔ بلکر لزوم کی لفی کی گئی ہے۔ بعنی ہراعم وانف كنقيف مين عموم نهير مع - اوراصلاً كامطلب يرسي كرعموم مطلق اورعموم من وجدودون ك نفي سع -جواب ثانی ، اس اعتراض کا دوسر ابحاب بھی دگیاہے کے حس کوشا رکھنے اولفول سے بیان کیا ہے۔ ظاہداس ہواب کا یہ سے کہ ماتن کے قول کا مطلب رفع ایجاب کلی ہے۔ اس لئے کہ اگرماتن یہ فرمائے کہ اعمن وج كي نقيف ميس عوم مين بايا ما تاسيد ، نو فن كے قوا عد جو نكه كلى ہواكرتے ہيں - اس سے اس قول سے يہى ذہن ہیں اتاکہ تمام ہی مادول میں عموم ہے۔ اس لئے مائن نے نفی کردی ۔ جس سے ایجاب کلی کا رفع ہو گیا۔ سلب تولى - نعمد لم بنبين - البندماتن كے قول بين ايك كمي صروري سے - اوروه يه سے كراس مقام برمقصود عام من وجد کی تقیقین کے درمیان نسبت کوبیان کر ناہے۔ اس کو بیان کرنے کے بجائے ماتن نے کموم کی نفی كى بے۔ اس سے كوئى متعين نسبت بہيں تابت ہوتى -میں نے اس کونسا بی کرتے ہوئے مانن کی طرف ایک تا دیل کی ہے۔ مانن نے تباین کلی سے ان طرف اشارہ فرمایا ہے۔ کرنقیمنین کے ماہن تباین بزنی پایا جا تا ہے۔ جو کھی تو تباین کی صورت ہیں ہوا ہے۔ اس يئ تباين كلي كے نتمن ميں يا باجا تاہے. قول؛ فأعلمه اس مكرمات في عام فاصمن وج كمايين نسبت كوبيان كياب كرعام فاص من وج کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہے۔ اس سے کہ جب دونوں کے مینین میں سے ہرایک دوسرے کے بنیر صادق آنا ہے۔ توان کی نقیعنوں کا بھی حال ہی ہوگا کہ ہرایک کی نقیفن دوسرے کی نقیفن کے بغیرصا دق ہوگ اوراسي كوتباين جزني سكيت بيل یکن یہ دبیل کافی بہیں ہے . مولانا بحرالعلوم کا قول ہے کہ نقیفوں کے درمیان اگر تراین جزنی رہوگا نو بور آسادی ہوگی ۔ یا جموم ضوص مطلق موگا ۔ توان کے بینین میں بھی نسبت ماننا بورے کی جو خلاف مفروض ہے ۔ اس کے کرفینین میں تباین کلی ہے ۔ یا بیرجموم وضوص ہے ۔ اس کے نفیضوں میں مدماوات ہوسکتی ہے۔ اور دعوم وضوص مطلق ہوسکتی ہے۔ ونةيضا المتباين ين متباينان نباينا جزئيًا لانهما اماان يصدقامعاعلى شَى كاللانسان واللافوس

22222 22222

القيادة يوعل عباداولا كاللاوجود واللاعدة فلاشئ ممايصدة على اللاجود يصدة على الاعداد ولا كالتعلق والتعلق واللاعدة والمديق المنافي المعرفة التباين المجزئ التباين المجزئ التباين المجزئ التباين المجزئ التباين المجزئ المن المبزئ المتبايث المجزئ المن المبزئ المن يعدن وحدف وفي المتبايد واحده من المبزئ المبزئ المبزئ المبزئ المبنئ المبزئ المبنئ المبنئ المبنئ المبنئة المبنئة واما الأول فلان قيل نقط بعدة ولده عوومة حدى احد المبنايات المبنئة والمباين المبزئ المبنئة وجب ان يقول صنوومة حدى المبنئة المبنئة المبنئة والمبالة والمبنئة والمبنئة المبنئة المبنئة المبنئة المبنئة المبنئة والمبنئة المبنئة والمبنئة المبنئة المبنئة

ترجیاں اور دومتبائن کلیوں کی نقیصین متباین ہوئی ہیں۔ اور تباین بزنی ہوتا ہے۔ اس سے کر مسرح اس سے کا دولوں کی ا مسرح مادق ہیں۔ (لاالنسان بھی جماد اور لافرس بھی جماد تیرصاد تی ہے۔)

اد لايصدة قان - دونول شي واحد برمه مادق بول كي جيه لاعدم اورلاد بود (يه دوكليال آلبس يس متباين بيس - اورشي واحد برصادق مهيس آيس) بيس كوني شي ايسي منهيس مه كرسب برلاو جود مادق

بهوا- اور لاعدم صادق مذبو . اوراس كاعكس بهي .

وایاماکائی۔ اور جون سی صورت بھی ہو تباین جزئی دولؤں کے درمیان بہر طال متعق ہے۔ دامااذالمدیصدت ۔ اور بہر طال جب به دولؤں کلیاں شی واحد براصلاً (بالکل) صادق نہ ہوں۔ توان دولؤں کے درمیان تباین کلی ہوگا۔ بس ان دولؤں کے مابین تباین جزئ قطعی طور بر بایا جائیگا۔ دامااذ احد قاعلی شکی ۔ اور بہر طال جب دولؤں کسی شکی برصادق ہوں توان دولؤں کے درمیان

تباین برن بوگا -لان مل داهد - اس کے کرمتباینین میں سے ہرایک دورری کی تقیمن کے ساتھ صادق آسے گی - لہذاان دولؤں میں سے ہرایک دور مری کی نعیمن کے بغیر معادق آسے گی لیس تباین برنی یقینی ملور برلازم آسے گی -وحت دذکر فی المدی علیا - اور ماتن عمل ایس ایس دہ ذکر کرردی میں جن کی اصتباع (منورت

منعتى اوران بيزون كونرك كرديابن كى ماجت عتى-

مرح اردوقطي عكسى ممرم اماالاقل - بهرمال اول ربعن عير مزورى جيزول كوذكركردينا )تواس سئ كديفظ فقط كى قيداس كے قول مزورة صدق اصدالتباين مع نقيف الأخرك بعدرانده اسكى صرورت دعقى-اما التاني - اوردوسرى بات ريعي صرورى فيدكونتك كردينا) تواس اليك ماتن برصرورى تفاكه فرمات. عزورة صدقِ كل واحد من المتبائين مع لفيفن الأتخر - اس فيدكي هزورت اس الاستى كه ووثة چنول كے درميان تباین جزی کے صادق آسنے کا مطلب یہ سے کہ ان دولوں میں سے ہرائیس کا صدق بغیرد وسری کے یا یا جائے۔مطلب یہ منہیں ہے کہ ان دونوں میں سے ہرا مک بغیرد وسری کے صادق آئے ،ادرلازم مہیں آتا شینین میں سے ایک کے صادر آتے سے دومرے کی نقیض کے ساتھ نعیض میں سے ہراکی کا صادق آٹا بینے رو دست کرے۔ وانت تعلدان الب عوى - اور اسے خاطب تومانتاہے کہ دعویٰ تنہا اس مقدمہ سے تابہت ہوجا تاہے کہ اس طرح كها حاسة وران كل واحد من المتبائنين يصدق مع نقيض الأخر- يعني متبائنين بيس سع مهرايك کا صدق دو مرئے کی نقیفن کے ساتھ۔) لائدہ بصدی کیوں کہ مادق ہو گا نقیفین میں سے ہرایک بیےردوسری کے اس صورت میں ۔ اور يهي مباينت سے بحرى ۔ اس كے بعد ماقى مقدمات نامذ كے فائدہ ہيں ۔ و قول و نقيضا المتساويين - اب شارح ال دوكليول كي نقيضول ك درميان نسبت بيان رىپ گے بىن دويۇں ميں تباين كى نسبىت عينين ميں يائى جانى سے ۔ اور دويہ ہے كہ ان دونون كى تقيفنين ميس تباين جزى پايا جا تاسى ـ تعصیل اس کی اس طرح سے جن دوکلیوں کے درمیان عینین میں تباین کلی بہوتواس کی نقیضین کے درمیان بھی تباین کلی ہوگا۔ میسے موجودایک کلی ہے۔ اورموروم دوسری کلی ہے۔ان دولول کے درمیان تباین کلی کی نسبت ہے۔ اوران کی نقیضین یعنی لاموجود اورلامعدوم میں بھی تباین کلی ہی بانی ماتی ہے یا بھران دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجر بایا جا بیگا۔ تو اس کے ضمن میں تہاین جن کی متحقق ہوجا پیگا مثلاا بك كلى انسان اوردوسرى فخرس و دولول مين كلى تباين بايا جاتاس و اوران كى نعيفنين يعنى لانسك اور لا تجربيں عموم من وجہ پايا حاتا كہ -"مثلاالنسان ميں لا حجر صادق اور لاانسان فير **معادق ہے - اسى م***غرب انجي***ر** میں لاانسان صادق اور**لامجرمیا دق نہیں ۔ اور شجر میں لاانسان اور لامجر دولوں صادق میں ۔ یہی عموم میں وجھا** لہذامعلوم ہواکہ بعض نقیصنوں میں تباین کلی اور تَعِف مثالوں میں من وَجہ یا یا ما تا ہے۔ اور اس کے من ين تباين لجزني بعي متحقق مروجا تاسم-اس كنة اكر قاعده كليه كوباتى ركهنا بهولواس طرح كها جائيكا - متبائيين كى نقيلنين بيس تباين بين يايا جاتاب، اس ك كريه برحالت بين معادق أتاب -تولا قد ذكر في المن . ما تن كم ابع رومزورة صدق احد المتبائيين مع نعيف الأفر فقط » سأرح سك

اس پراعتران کیا ہے۔ کہ لفظ فقط کی قید زائدا ور بے فائدہ ہے۔ نیزلفظ کل اس موقع بر ذکر کر زاج اسے تھا اسے ذکر نہیں کیا ۔عبارت مناسب اس طرح تق ، صرور 8 صدق کل واحد من المتبائنین مع نقیص الآخر۔

قال الوابع الجزئ كهايقال على المعنى الماكوم المسمى بالحقيق فكن لك يقال على كل اخص تحت الله على الجزئ الإصنائي وهواهم من الأول لان كل جزئ حقيق وهوجزئ اجنائي وون العكس المسالاول فلاان ماج كل شخص تحت الماهيات المعراة عن المشخصات وا ما الثانى فلجوائ كون الجزئ المحقيق كن لك و اقول الجزئ المقول بالاشتراك المعنى المناكى الإصنائي كليا و امتناع كون الجزئ المحقيق كن لك وقول الجزئ المعقول بالاشتراك المعنى المناكى الحقيقي ويسمى جزئيا حقيقيا لان جزئيد بالنظر الى حقيقت المانعة من انشك حد وبان اعله الكلى الحقيقي وعلى كل اخص تحت الاعمكالانسان بالنسبة الى الحيوان ويسمى جزئيا اصافيا لان جزئيت بالافتالي المائلة الكلى الاحنائي وهو الاعمر من شئى اخروني تعربهت المجزئ الاضافي نظر النه والكلى الاحناني متضايفان لان معنى الحزئ الاصافي المناكل الاحراد المناكل الاحراد المناكل المناك

ماتن بين برن كالم الله بين بون كاليك نام حقيقى بهت باس طرح معنى مذكور بربولى مانى مع يحس كانام حقيقى مهد من المستحق مهد الدنام الس كالبرن كالفائى ركها مباتا مهد اور يد يعن جزل المنان اول يعن جزئ كتي بعد فام مهد الان كل حدد فاحقيقى - كيول كرم برن عقيقى ليس وه جزئ المنانى مهد مكراس كاعكس نهي مهد وايعن مهر في المنانى مهد مكر المنانى بهد والمنانى بهد والعن المنانى بهد مكر المنانى بهد والمنانى بهد مثلاتيوان جزئ المنانى مهم مكر جزئ مقيقى نهيس مهد والمنانى مع مكر جزئ مقيقى نهيس مهد المرا الاول فلان من المرسخف الن ما الميات ك تحت وافل م بين من المول من المول المنانى المنانى

اقول الجذي مشارح فرماتے ہاں كريس كہتا ہوں كرجزى بالاشتراك معنى مذكور بربولى ماق ہے دمقول ہوتی ہے اور اس كانام جزئ مقیق ركھا جاتا ہے۔ اس ليئ كراس كاجزى ہونا اس كى اس مقابل مقبقت برنظ كرستے ہوئے بولا ما تا ہے۔ جو مشركت بين كثير بن سے مانع ہے۔ اور اس كے مقابل

کلی حقیقی سیسے ۔

وعلى اخص بحت الاعم - نيز جزى اس فاص برجهى بولى جان بع جوافص بوعام كے تحت - جيسے الك ب نسبت جیوان کے دخاص ہے۔ اورجوان عام کے تحت ہے۔) اور نام اس کا ہزی اضافی رکھا جا تا ہے۔ کیوں کہ اس کا جزئ ہونائش آخر کی طرف نسبت کرسانے کے اعتبار سے ہے۔ اوراس کے مقابل کلی اضافی د بى نغريه الجذى الحقيق نظو- اور بزن حقيقى كى تعريف ميں اعتراض مع ـ اس سلتے كه وه (بزن) اصافی ) اور کلی اصافی ایک دورسرے کے متصالف میں -اس کے جزئ اصافی کے معنی خاص میں - اور کلی امنانی کے معنی عام ہیں۔ اور جس طررح فاص فاص ہے دانسیت عام کے۔ اسی طرح عام مام ہے بدانسیت فاص کے اور متعالقین میں سے کوئی ایک جائز نہیں ہے کہ ذکرکیا جائے دور سے متعالف کی تعرف میں ورد اس کے تعقل سے پہلے لازم آبیگار کراس کے ساتھ۔ و العنا- دوسرااعرًا من يسبع كم لفظ كلى افراد كے لئے بولاما تاہيد۔ اور تعربیت بالا فراد مائز نہيں ہے بسواولي يهب كدن وليف مين يركها جاست موالاخص من شيء كر جزئ اضافي اخص من سي كانام مع . یے ہولاً الجوزی المحقیق - مامسل عبارت یہ ہے کہ لفظ کی اور نفظ جزن کا اطلاق بالاشتراک دودومعان بربوتا مع - جيسے جزئ حقيق جزئ اصابي اور کلي حقيقي اور کلي اصافي -جزن حقیقی وہ معہوم ہے میں کالفس تصور مشرکت بین کتیرین سے مالغ ہو جیسے زید اور اس کے مقابل كلى حقيقي سب - يعني وه معنوم مس كانفس تصور سنركت بين كثيرين سع مانع بور جزئ امنانی وہ مفہوم سے جوالفس تحت الاعم ہو جیسے آنسان ، حیوان وہیرہ . کر انسان حیوان کے تحت ہے۔ اور میوان میم نالمی کے تحت ہے۔ اسی طرح زیدیہ السال کے تحت ہے۔ اس كے مقابل كلى المنافى ہے ۔ يعنى وومعنوم بوشى آخرسے اعم ہو لہذا فِلامد بحث يه لكلاكه كلي اضافی اور کلی تقیقی کے درمیان مام خاص مطلق کی نسلیت سے ۔ یعنی سل مفہر مرکلی اضافی صادق مولی اس يركلي تقيقي بھي معادق آيئے گي۔ اورمس معہوم بركلي تقيقي صادق آئے۔ مزوري مہيں كه اس بركلي امناني صادق أيئ اس لي كمكن يد كمعنوم كالحدة كوني واحل مور مكرنفس الامريس استراك مال ب جیسے کلیات فرمنیہ صفیقیہ میں ۔ مگرامنا فیہ نہیں ہیں ۔ اسی طرح ہزئی اصافی اور جزئی حقیق ۔ توان کے درميان بعن ك توعم معوم مطلق مانا ہے ۔ اور بعض مناطقہ نے عوم مصوص من وجه كا قول كيا ہے قول فى تعريب الجزيئ ويه اعرام امن جزنى اصافى كى مذكوره لعربيت لرواردكيا كياسهر اخص اورجزني إصنافي وهمعنهوم سيجولسى يخرك تحت واعل بو اوروه يخرعام بواسى طرح كلي لعنافي والمبو سے عس کے تحت کوئی غیردافل ہو-ماصل یہ ہے کہ اض اور جزئ امتانی اسی طرح اعم اور کلی اضافی میں ترا دف ہے۔ میس طرح اص

وهواى الجزيم الاصافى اعدم من الجزيم المقيق يعنى ان كل جزي حقيق جزيم اصافى بدون العكس اما الاول فلان كل جزئ حقيق فهو مندا مع تحت ماهية المعداة عن المشخصات كما اذا جردنا نهدا عن المشخصات التى بها صاب شخصا معينا بقيت الماهية الانسانية وهي اعد منه فيكون كل جزئ حقيقى مند مها تحت اعد فيكون جزئيا اضافيا وهما المنعل بواجب الوجود فانه شخص معين وعينع ان يكون له ماهية كلية والانهوان كان مع والمعينة الكلية يلزم ان يكون امروا حد كليا وجزئيا وهومعال وان كان تلك الماهية الكلية المؤل واجب الوجود معروضا للتشخص وهومعال وان كان تلك الماهية الكلية المؤل واجب الوجود معروضا للتشخص وهومعال لها تقرب في فن المكة ان تشخص و اجب الوجود معروضا للتشخص وهومعال لها تقرب في فن المكة ان تشخص و اجب الوجود عينه و اما الثانى فلجوان ان يكون الجزئ الاضافي كليا لانه الإخص من شنى يجون ان يكون كليا تحت كلى الخريخ الجزئ الحقيقي فانه يمتنع الإخص من شنى يجون ان يكون كليا تحت كلى الخريخ الجزئ الحقيقي فانه يمتنع الوخون من شنى يجون ان يكون كليا تحت كلى الخريخ الجن الجزئ الحقيقي فانه يمتنع الوخون كليا أحدى كليا -

نسر تقارد وقطبي عكسى المقطق اہدیت مجردہ زید شخص سے عام ہے۔ لیس ہرجز نی صفی داخل ہے اعمے تحت بس ہو کی وہ جزائ اضافی ۔ وهانا منقوض بواجب الوجود يرزي مُعقِقي كي يتعربون واجب الوجود سع الأصاري - اس الح كوه شخص معین ہے۔ اور محال ہے کہ اس کے لئے ماہیت کلیہ ہو اور اگروہ بدینہ ماہیت کلیہ مجردہ بھی ہوتو لازم آنیکا كرام واحد كلى اور تزنى دولون بواور مال عهـ اوراگروہ ماہیت شی اخر کے ساتھ ہوگی تولازم آ بیگا کہ واجب الوجود تشخص کامعروض ہے۔ اور بھی ی ہے۔ اس وجسے کوفن مارس میں سطے ہوج کا ہے کہ واجب الوجود کا تشخص عین وات سے۔ واماالتانى - اوريهر حال امرثاني تواس وجسس كجزئ اضافي كاكلى مونا جائزسم - كيول كه وهديعي جزئ اضافی) انفس من الشی کا نام سے ۔ اورافعس من الشی کے لئے جائز سے کہ وہ کلی ہو دوسری کلی سکے ئت ہو۔ (مثلاالنسان کلی ہے - اور ضیوان کلی کے تت ہے -) بخلاف بزنی حقیق کے اس کاکلی ہونا محال مے ا تولیہ اما الادل جزئ اصافی عام اور جن فی حقیقی خاص ہے لینی ہر جن فی حقیقی جزئی اصافی ہے مگرفنروری نہیں کہ مرجز نی اصافی جزئ تعقیقی بھی ہو جیسے السمان جزئ اصافی توسیع مكرجزى تعقیق نہیں ہے۔ اس دعوے کے دواجزار ہیں ۔ اول سرجز لی حقیقی کیس وہ جزی اصافی ہے۔ دو م برخز فی اصافی مزوری مبین که وه برنی حقیقی بھی ہو۔ ستار ح کے اساالاول سے جزر اول کو نیا بت ہے۔ اوراماالتان سے جزر دوم کو۔ انبات جزراول کا خلامہ بہ سے کہ ہر جزن مقیقی حس کو تشخص معالى كرايا جاسك - تووه ماميت الحتت دافل بول سه - مثلا زبد حزى حقيقى جب اس زيدى جمله تصوصیات وتعینات سے جرد کرلیں گے۔ توزید کامفہوم مرف انسان باتی رہ جایر گا ورب مامیت ہے اورظا برسبے كرماہيت السان زيدسے عام ہے۔ لهذا جزائ حقيقى كاتحت الاعمهونا يا ياكيا - لهذا وہ جزئ امنا فی بھی ہے۔ قول وه نامنقوض مكراس قاعدے برنقس واردكيا كيا ہے. كدية قاعده واجب الوجود برتوت جاتا ہے۔اس سے کہ ذات واجب الوجود برنی حقیقی ہے۔ مگراس کی کوئی ماہیت کلیہ بیس سے مس کے تحت اس كودا فل مانا جلسے ـ اس سلے واجب الوجود بر جزئ اصافى كى تعربیت مسادق نہيں آتى - يہ قاعده كليه باطل اوكياككل جزى حقيقي فهوجزي اصافي ـ واماالنانى: ووسرے وعوے كا انبات شارح كاماالنانى سے كيا سے بعنى يركم رون امنافى كي وہ بزن حقیق ہے ایسامنیں سے اس کے کہزن اصافی کا کلی ہونامکن سے ۔ اس کے برفلات بنائ حقیقی كروه كلى بنيس بوسكني - اس كفي كرجزائ حقيقي وه سيرس كالنس مفنوم مشركت بين كثيرين سيع منع كرتام بو-اور كلى خواة تقيقى بويا امنانى بهروومورت مشركت بين كتيرين سع ما نع مهيل بيد معلوم مواكد جزئ تقيقى اور کلی ختیعتی اور کلی امنانی کے مابین تباین یا ما ما ما سے ۔ قال الخامس النوع كهايقال على ماذكرنا لا ويقال لـ النوع الحقيق ذكرنا لك يقال على كم ما هية يقال على المناف و النوع كها يطلن على على المذكرنا لا وهو المقول على كتيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هر ويقال لـ له النوع الحقيق على ماذكرنا لا وهو المقول على كتيرين متفقين بالحقيقة في ادنواد لا كـ نالك يطلق بالاستراك على كل ما هية يقال عليها وعلى عنيرها الحبنس في جواب ما هو قولا اوليا اى بلاوا سعة كالانسكا بالقياس فانه ما هيئة يقال عليها وعلى عنيرها الحبنس في حواب ما هو قولا اوليا اى بلاوا سعة كالانسكا بالقياس فانه ما هيئة يقال عليها وعلى عنيرها كالمؤرس الجبنس وهو الحيوان حتى اذا قيل ما بالانسان وهو المعروات ان المحمول ولهذا المعنى يسمى يوعا اضافيا لان يوعيته ... بالإضافة الى ما قوق له فالما هيئة منزله قلمن المنافية المنافية منزله المنافي الافراد لا يجون وذكرا لكلى لا فواد دالتعربين للافراد لا يجون وذكرا لكلى لا فواد دالتعربين للافراد لا يجون وذكرا لكلى لا فواد و ذكر لا عليات و لا يتم حدودها بدون ذكر لا -

ترجیم است نے فرمایا۔ پانجویں بحث اور کا اطلاق ہے۔ اور عب طرح ماذکر نا بر اولی جاتی است کے است کا کا کا است کا کا است کا کا است کا است

يقال كه النوع المعقيق - اوراس كولؤرع حقيقى كما جا تام ـ ليس اسى طرح لورع مراس ماميت بولى جانى من حد كراس ماميت اوراس كيز برمام وكيجواب ميس جنس محول مو باعتبار قول ادبى

کے - اوراس بورع کانام بورع اصابی رکھا جاتا ہے ۔

افق لی النوع - متنا راح فرمالے ہیں کہ بیں کہتا ہوں کہ لؤرع میں معنی برلولی جاتی ہے جو ہم نے سابق میں ذکر کیا ہے ۔ اور وہ کلی ہے ہو کڑئے بن متفقین بالحقیقہ برما ہوسے جواب میں بولی جائے ۔ اور اس کو لؤرع تفیق کہا جاتا ہے۔ اس سے کہاس کا لؤع ہونا اس کی اس حقیقت کی طرف لظر کر سے ہموے ہے واحد ہے ۔ اور اس کے افراد ہیں حاصل ہے ۔

کندك يطلق بالانت تراك - اس طرح بالاشتراك اس مأسيت برنجى بولى جات - كداس بر اوراس كے غربر ماہو كے بواب بيس جنس بولى جائے - قول اولى كے اعتبار سے - يعنى بلائسى واسط كے جيسے انسان برنسبت بيوان كے - كيوں كرانسان ايك ماہيت ہے - كداس براوراس كے غير بر جيسے دس بينس بولى جاتى ہے - اوروہ جيوان ہے - حتى كر وب كہاجا سے ماالانسان والفرس " تو جواب ايكاكر وہ جيوان ہے - اوروہ جوان ہے - اس كانام نوع اصافى ركھا جاتا ہے - اس كاناس اس كانام نوع اصافى ركھا جاتا ہے - اس كاناس كانام نوع اصافى ركھا جاتا ہے - اس كاناس كانام نوع اصافى ركھا جاتا ہے - اس كاناس كانام نوع اصافى ركھا جاتا ہے - اس كاناس كانام نوع اصافى ركھا جاتا ہے - اس كاناس كانام نوع اصافى ركھا جاتا ہے - اس كاناس كاناس ہونا المين ما فوق كے اعتبار سے ہے -

۲۹۱ = استر م ارد د قطبی علسی بس لغظ ما سیست کو بمنزله مبنس قرار دیا گیاسے - اور صروری سے لفظ کل کا ترک کرویزا میساکر تم سے جزان اضافی ى بحث بين سناسي كەنفظاكل افراد كے سے آتا ہے - اور تعربیت افراد كى جائز نہيں ہے - اور كلى كا و كرم ورى ہے كيونك دہ کلیات کی مبنس سے۔ اوران کی ریعنی کلیات کی )تعربیات اس کے ذکرے بغیرتام بہیں ہوں گی۔ تشريم الولاد الخامس جس طرح جزئ اور كلى بالانتراك دومعنى براطلاق كى مان مين واسى طرح الأعلاق في مان مين واسى طرح الأع اول نوع تقيقي حين كابيان ماسبق مين كذرج كاسبة . ددم يؤع اصنافي حين كابيان شارح في اس يانجو من بحث میں کیا سے۔ قوله على مأذكر فالد نوع كاول معنى وكلى مقول على كتيرين متفقين بالحقائق في جواب ما بور، اورمعنى ثاني حس كا بيان شار حي اب يماس يه ماسية يقال عليها وعلى عزبا الجنس في جواب ماسو ، يمشبورتعريفين بي مگرماتن سے جو تعربیت ذکر کیا ہے۔ وہ اس تعربیت سے انتقل سے ۔ انہوں نے اوع کی تعربیت ان الفاظ میں کی سے ۔ كەنوع بوكلى مقول على د احدا درعلى كتيرين متفقين بالحقائق في جواب ماہو» تولهٔ بالنظر يسي چيز كى تقيقت وه مواكر أل مع حس كى دجه سيتى شي مو . خواه كلى مو ياجز في مو . البذاليرع كى حقبِقت وه ہوتی بنبس کی وجہ سے نوع نوع کہ لائ ہے ۔ اور اور کا اور کا اور کا ہونا ہو ناہو کہ گفس حقیقت کی بنار پر ہے امراخ کاکوئی لحاظ اس میں نہیں ۔ اس سے اسے اوع تعنیق کہاجا تاہے ۔ اس وجہ سے کہ وہ اسیف افراد کی عین تعنیقت ہے۔ پانچھراس وجسسے کر عرف منطق میں بورع کے بہی معنی متبا در میں ۔ اور ذہن کا سبقت کرناہی اس تعربین کے حقیقی ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے برخلاف اورع بالعنی الثانی سے کہ اس کے نام سکھنے میں دوسرے کا اعتبار ملحوظ سے ویعی اس کا نوع ہونا باعتبار اس کے ما فوق جن کے ہے جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس میں يوع بوسا كى سنان مبس كى وجسم بيدا بونى سبد لهذا اس كو يوع مفالف مبس كهنا جاسية بصيحوال. یہ اپنے ما فوق یعی جسم نامی کی وجہ سے نورع ہے ۔ خلاصہ بہ نکلاکہ اس میں جونکہ اعتبار الی انجنس کا ہے۔ کسس اصافعت کی وجرسے اس کا نام ہورع اصافی رکھا گیا ہے۔ قول؛ ولهدندا المعنى - نوراع كومعنى تان كے اعتبار سے اس كے نوع كہا جا تا ہے - كه اس بيس مبس كا عتبار م ہوتا ہے۔ گو بالوس میں بورع ہوسائی شان مبنس کی وج سے بیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح مبنس ہیں مبنس ہونے كى صغت لوع كى وجسم بيدا بونى - اس كي كه و ومفهوم توما مبيت اوراس كي يزير بوكي تقيقت بيس مختلف ميو بوئی جاسئے وہ جنس سے ۔ اس سلے جنس بھی اورع کی جانب مصنافت ہوئی ۔ اور تیجہ کہ ہواکہ دو اول ہی ایک دوسری کے متصالف ہوگئیں ۔ توع حقيقي اور نوع اصافي كأيابم فرة رایک کاتصور دوسری کے بغیر مکن سے اور یہ بالکاف صح

ف القطبي تصوّرات المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربين المعربين المعربين المعربين المعربين دوسرافرق - نوع اصافی میں فوق و تحت دولول میں نسبت بائی جاتی ہے۔اس کے برخلاف لوزع حقیقی ہے داس مين مُرف ايك جانب كى انسبت كالحاظ يه -تیسرآفرق - آپ فورٹینے تومعلوم ہوگا کہ اورع اصافی مبس وفصل سے مرکب ہوتی ہے۔ اس اینے کہ اسس کی تعربیت میں ہے انحص تحت الاعم کیا عتبار کیا گیا ہے۔ لوع حقیق میں اس کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ بوئفا قرق بيسه كران دونول كي درميان عوم خصوص من وجركى نسبت سع مرجو فرق خود براري سع وربعن کے نزکویک عام فاص مطلق کی نسبت سے قولة فالهاهيكة - متار رحية توع الفان كي فوائد قيود بيان فرمايا س - تعربيف ميس لفظ ماميت بيه مِنس ہے۔ ہاں البہ بِفظ کل زائد اور بے فائدہ ہے۔ اس *وجہ سے ہم جز*ئ افغان میں بیان کرہے ہیں۔ اور وه يرسي كوكل افراه كي الولاجا تاسع رجب كي تغريف افراد منبيل كي جال -قول؛ لابنه جنس الكليات - يه سالق بيان كي جائب اشكاره عد كركليات كي تعربين ميس جومذكور بوتا ہے۔ وہ ان کی صدود ہیں رسم نہیں ہیں ۔ لہذا ان کا تام ہو ناہی صروری ہے۔ لہذا قوم مے طریق کا لحاظ<u>ار کمۃ</u> ہوسے کی کا ذکر فروری ہے۔ فان قلت الماهية هي الصويمة العقلية من شي والصويمة العقلية مناكر مايعني عن وكرالكي فنقول الماهية ليس مفهومها مفرم الكلى غايدة مافى الباب اندمن لوان مها فيكون والالدة الماهية على الكلى ولاله الملزوم على اللامن م يعنى ولاله الالستزام لكن ولاله الالستزام مهجوم لا في التعريفات وقوله فيجواب ماحويخوج الفصل والمخاصة والعوص العام خان الجنس لايقال عليها وعلى عنيوه أفخ ترجیا ہے ایس اگرتم افتراض کروکہ ماہیت شی کی صورت عقلیہ کا نام ہے۔ اور صورت عقلیہ کلیات اس کا دکر کر دینا (تعربیت میں) لفظ کلی ہی کا ذکر کر دینا ہے قول الماهية . توهم واب سي كهيس ك كماسيت كامفهم عبيس مد اس باب سي زائر مع زائد رکہا جاسکتا ہے کہ وہ اس کے اوازم میں ہے۔ (یعن اوازم ماہیت سے ہے) بس ماہیت ک ولالت کی پرایسی ہے میسی کملزوم کی ولالت لازم بر۔ یعن ولالت التزامی ہے۔ لیکن ولالت التزامی تعرفيات بين متروك قول في جواب ماهو- اورماتن في جواب ما بو، فصل ما صروف عام كوفارج كرديرًا ب يول كم منس ان براور فير برمام وكيواب سين نبين بولي جاتى -

مرزم القطبي تصورات المستعمل المعالم ال نَّتُ كَيْنِ مِنْ اللَّهُ عَانَ مَلْتَ-اعْرَاصُ كَا عَاصَلَ يَهِ مِنْ كَانَعُونِ اللَّهُ كَا لَعْظُمْ مَتَدَرك بِعِنْ فِي فَاللَّهُ مَنْ كُنْتُ كُنْتُ كُنِيْ السِلْعُ كَمَا مِيتَ عَنُورت عَقَلِم كُو كِمِنَةً بِينَ - اور صورت عقليه كليات مِواكر في بين. لهذالفظماميت كلى كمفيوم بردلالت كرتاسي -جواب: اس کابواب دیاگیا ہے کہ ماہیت کامفہوم بعینہ کلی کامفہوم نہیں سے - بلکہ بوازم ماہیت پر ہے لؤماہیت برکلی کی دلالت الترافی ہولی ۔ اور تعرافی میں دلائت الترامی متروک ہے۔ المذالعراف میں لفظ کلی کا ذکر کرنا مزوری مقا . تاکہ وہ بالمطالعة ولالت كرے . قولهٔ خان الجنس . فعللِ خاصه عرض عام اگرج عبنس پرمجول ہوتے ہیں مثلاکہا جا تاہے الحیوا**ن خامک** حیوان ناطق ، حیوان ماش ، مگرماہو کے بوار سیس محول ہیں ہوتے ۔ ملکنای تنی ہو فی ذارتہ کے جواب میں بولے مارتے ہیں۔ اس لئے کہ ماہو کے ذرایع سی کی تمام حقیقت یا جزر حقیقت دریافت کی جاتی ہے اور حيوان منا حك ناطق ويخيره كي مذعبين حقيقت سبع. مذ بزر لخقيقت اس سنة ما بوكي قيد مع فصل خام اوروض عام تينول خارج موسكة -واماتقييدالقول بالاولئ فاعلم اولاان سلسلة الكليات اغاتنتهى بالاشخاص وحوالنوع المتيد بالتشخض وفوقها الاصناف وحوالنوع المقيد بصفات عرضية كليك كالرومى والتركى ويوقها الانواع وفوقها الاجناس واذاحهل كليات مترتبة على كل واحد بكون حمل العالى بواسطة حهل السافل عليه فان الحيوان انما يصدق على ندر وعلى الستركى بواسطة حهل الإنسان عليهها وحهل الحيوان على الانسان اولئ فقوله قولا اوليا احتران عن الصنف فأنه كلى يقال عليه وعلى عنيوكا الحسن في جواب ماهوحتى اذ استلعن الستركى والفرس بماهوكان الجواب الحيان لكن الجنس على الصنف ليس باولى بل بواسطة حمل اليوع عليه فاعتبام الاولية في القول يخرج الصنعن عن الحد لانه لايسمى نوعا اضافيا-ا وربهر حال قول کواول کی قید سے مقید کیرنا لؤجان بوکہ کلیات کا سلسلہ اشخاص ہے لأخم بوتأب اولاشخاص اليبي بؤع بسي بولشخص كى قيد كيم سرائحة مقيد بوا وراس ك ادیراصناف ہیں۔ اوراصناف مولوع ہیں جن کوالیسی صفات کے ساتھ مقید کیا گیاہو۔ جوعونی اور کلی ہوں جیسے رومی رسر کی ۔ اوران کے اور (اصنات کے اویر) الواعیں ۔ اوران کے اوپر اجناس میں -واذاحهل الكليلت واورجب يكليات مرتبكس شئ واحدبر محول ك جاتى بين توعالى كاحمل بواسط ما فل كيمل كي موتاسم واس ين كمثلاً حيوان صادق آتله دريد براور تركى براس واسط كه

ان دونون برانسان كاحل بوتابيد. اورجيوان كاحمل انسان برح قول قولا الدلدا - صنعت سعا احتراز سے - كيول كرمسنف وه كلي سے كراس براوراس كي فير برلولي جاتي ہدے ذرایہ سوال کیا مائے لوجواب حوال ہوگا۔ سے ۔ لین اس کولورع اصافی نہیں کہا ماسکتا مے اول فاعلم اولا۔ تعریف نیں تول کو اولی کی قیدسے مقید کرنیکام لمة الاكتساب انمانتتهي مالاتخاص ميس لغظ اشخاص بريار سبب تنفس کا وجود مواسم مشارح لے الی نبیں کہا بلکہ بالانتخاص باسے ساتھ کہاہے۔ كورسے - مطلب ببهواكم خفس وه لوزع سے بدم و- اور تنفس وه مع صب بين اشتراك بالذات مال مو- ستاري سيمتأزمو ملكه وحود لوع اورشخفر قول؛ د فوقعاً الاصناب - اصناف صنف كي جمع سے . صنف وه لؤرغ سے كسي صغبة متيد بيواس ميں وه ومنی جونکه داخل ہو تا ہے۔ اس لئے صنف صفت ومنی اور لؤ لئے کہ تاکہ اس سے وہ لوزع خاررج ہوجا . شارر م نے صنع کی دومثالیں رومی اورسر کی می کے لئے بولاما تاسے جس کی بی ين أكريه نام براس چيز كا بهوجوروم ميں عاصل مو- مشلا گھوٹة اکيوا وغيرہ - تواس وقت یرمتال درست دبوگی د رومی سیم راد وه آدمی مید جوملک روم کی جانب منسو توا و داد احدل الکلیات ، مطلب پر یے کہ یرکلیات مرکبہ جب کسی واحدثی پرمم كلى سافل سے وہ توبلاواسط عول ہوجائے گی۔ جیسے انسان کلی کاحمل زیدبر ملا واسط سہے۔ زیوالنسان اور جوكلي عالى بوگ ـ اس كاحمل كسى واسط سع بوكا - بيسي حيوان كاحمل زيد برانسان كواسط سع سع

شرط اردوقطي عكسى اس طرح حبم نامی کا انسان برحمل حیوان کے توسط سے سے۔ لهُذَا ٱگُرُكُومَ إضافِي كَ تَعْرِيفِ مِينِ قُولِ أُولَى مِيغِي مُلَ أُولِي كَيْ مِيدِرَبُهُولَ - تُويهِ تَعْرِيفِ اصناف يُرصاديّ آجاتی ہے۔ اس سے کھنف اور اس کے عزیر ماہو کے جواب میں جنس بولی جاتی ہے۔ مظاہم موال کریں روى اورفرس كيابيس لوتواب ميں تيوان ہوگا۔ اورجب ماہوكے ہواب ہيں رومي پرمنس بولي كئي ۔ تو صنف بربؤر امنانی کی تعربیت صادق آلئ - جب کراصنات کولؤع اصافی نہیں کہا جا تا مگرجب حمل کے سائقه اولی کی قیدلیگادی گئی کومسنف خارج ہوگئی اس سلے کردمی پرجیوان کاخسل بلاواسط نہیں ہے لمكربواسطانسيانسيع قول؛ ویکون عمل العالی - اعتراص منس سافل کے لئے منس عالی مقوم ہوتی ہے - ابدا سافل كاحمل بھى عالى كے توسىطىسے ہونا جا كہنے۔ اس كے كال كے نابت ہونے سے كبل جزر كا تبوت مزورة ہے۔اس مِگراس کاعکس لازم آباً۔ بواب به حمل الحاوني الوجود ملوكمة من واورمنس لفرع بوسية سع مبلي متشخص منهيل بوتى - لهندا مخف کے ساتھ اس کامتی ہونا لوغ کے ساتھ متحد ہونے کے توسط سف ہے۔ قال ومراتبة اس بع لانه اما اعد الانواع وهوالنوع العالى كالجسم اواخمها وهوالنوع السافل كالانسان ويسمى نوع الالواع أو اعممن السافل واخص من العالى وهو النوع المتوسط كالحيوان والجسمالناحى اومباش للكل وهوالنوع المعزد كالعفل ان قلنا ان الجوهومنس له-ت جديد ما تن نين فرمايا - كراس كرمرات جاريس - يعنى بوزع كرمرات جاريس - اس كرجه من التب جاريس - اس كرجه من القر القريم ال اوراس كانام بوع الانواع بع له يا بيمرسافل سعام بوكى - اورعالى اخص بوكى - اوروه بوعمتوسط سے - بسے الی ان الجسم النامی -اومبات الكل - يابه سب سے مبائن ہوگى - اوروه اور عمزد مع بيس عقل - اگريم كمبر ر بوبراس کی (عقل کی ) مبنس کے۔ تشى بى قول مواتبى اسى بى شارى ئى نوعى تعرلين اوراقسام بيان كرين كى بعداس المروع كراتب بيان كئين اور فرماياكد كؤرع كے جار درج بين - عالى متوسط

ت را دوقطبی عکسی ا سائل در اور عمر و مرسميه اس طرح بيان كى سے فرمايا اور عالم الوارع بيس سب سے عام ہوگى . تواس كو اور عالى كيتے ہيں - جيسے جيم مطلق - يا تمام الوارع بيس سب سے افعى ہوگى - تووہ اور عمالل ہے۔ جیسے الانسان ، اور یا عالی سے خاص اور سافل سے عام ہوگی ۔ تو وہ نوع متوسط ہے ۔ جیسے الیوا المبر النام وغیرہ ۔ یا تمام الواع سے مبائن ہوگی ۔ تواس کا نام لوع مفرد ہے جیسے عقل ۔ اتول ارادان يشيرالى مراتب النوع الاصلى دون الحقيق لان الالواع الحقيقة يستميل ان تتربت سق يكون بوع حقيق فوقت لوع حقيق والالكان النوع الحقيقي جنسا وان معال واما الدافاع الاصافية ففتد تتربب لجوان ال يكون نوع اضافي فويته بوع اخراصافي كالانسان فانه نوع امنافى للحيوان وهونوع امنافى للجسم النامى وهونوع امنافى للعبسم المطلق دهو يؤع اصافى للجوه وفباعتباء وكلف صاء مراتبه اء بعالات امان يكون اعمالانواع اواخصها اواعمون يعضها اواخص من البعص اومبا تناللكل والاول هوالنوع العالى كالجسيم فانك اعمص الجسيم النامى والحيوان والإنسان - والتابي النوع السافل كالانسا فانه اخص مس سائر الانواع والتالث النوع المتوسط كالحيوان فانه آخص من الجسم النافي واعمون الانسان وكالحسم النافي فأنه اخص من الجسم واعمون الحيوان و الرابع النوع المعزو ولم يوحد له مثال في الوجود ويت يقال في تمثيله ان كا لعقل ان قلناآن الجوهوجنس لبه فان العقل تحته العقول العستنئ وهي كلها في حقيقة العقل متفقة وبولايكون اعمرمن بوع أخرازليس تمتل يوع بل التناص ولا اخص اؤليس ووتله لاع بل الجنس وهوالجوه وفعلى ذلك التقالير فهولوع مفرور بها يقرى التقسيم على وها أخو وجوان النوع اما يكون فوقت لفع يحته لوع اولايكون فوقته لاع تلولوع اويكون وفيه يؤع والمايون تحته يؤع اويكون تحته لؤع والايكون وفيته لؤع وذلك ظاهر ت در المارح فرمات میں بیں کہتا ہوں کرماتن سے ارادہ کیاہیے۔ کدوہ لفرع اصافی كمراتب كوبيان كرس مذكه نوع حقيقى كمراتب كواس كالخدنوع تعقيقى كامرتب ہونامستیل ہے تاکہ ایک لوئع حقیقی فوق ہو۔ دوسری لوئع حقیقی سے اور اگر الیسا ہوگا لو بوئع حقیقی مِنْس بن مِاسِے کی اوریہ محال ہے۔ واما الانواع الاصافية - بهرمال الذاع اصافيه لوكهي ال كرتيب دى مان سي السك جائزسے کو ایک اورع امنافی دوسری نوع امنافی ہو۔ جیسے انسان کہ وہ جوان کی نوع امنافی سے ۔اور

جوان نوع امنانى سے جبم نامى كى اورجىم نامى نوع اصافى جسم مطلق كى . اورجىم مطلق نوع اصافى سے جوہركم فاعتبار ذبك ـ بينااس اعتبار الع إس كمراتب مار بوكة - اس للة كه ما تو وه لوزع إعرالانواع ہوگ - ربعن تمام الواع بیں سبسے عام ہوگی) باان سب بیں اخص ہوگی یالبعض سے عام ہوگی ۔ اور يرتبعن سے اض ہوگی - ما مجرتمام الواع سے مبائن ہوگی - اول بوج عالی ہے ۔ جیسے شیم طلق، بان کیے اعربیوگی ۔ اور ثانی بوع سافل سے جیسے انسان کیوں کہ ہے۔ ٹالٹ نورع متواسط ہے۔ <u>صسے حیوا</u>ن اس والرابع النوع المفنور - اورتوهی لوع مفرد سے مگراس کی مثال وجود میں نہیں یائی مائی اس کی مثال میں کہ سامان سے معتا جومرسے -)اس النے كوعل كے ماتحت معول عشريال - اورسب كى سب عقل كى حقيقت ميں ہیں۔ لہذائیس وہ دوسری اورع سے اعم نہیں ہوسکتی ۔ اس لئے کاس کے عقل کے نیے کوئی بہیں ہے۔ بلکہ اتناص وافرادیں ۔ اوروہ افس بھی بہیں ہے ۔ کیوں کہ اس کے اور کونی نوع وم بہالفتری النفسیدہ علی حجه اخو۔ اور کبھی کبھی تقیم دو ترک انداز میں کی جائی وہ یہ ہے کہ لوع یا ہوگی اس کے اوپر بھی لوع اور اس کے نیجے ابھی لوع یا نہوگی اس کے ان اورد اس كيے كوئ اور يا اس كے او بركوئ اور موكى - مكراس كے ينے كوئ اور عد بوكى سكيني يورع بولكى - اوراس كے اوپركونى نورع د بہوكى اور يہ بالكل ظاہر نے -تن سرك اقول؛ امراد ان يشيد بظا برشار علامقصد ماتن كي قول مروم اتبه " ين م مرجع بیان کرنامعلوم ہوتا ہے کر کوع اصافی اس کامرجع ہے لوع حقیقی بہیں مگایس سے بیان کرسنے کی مزورت بہیں تھی کیوں کے ضمیر مفرد ہے ۔ حبس کامر جع متعین۔ وہ اور کا ان ہے۔ ر پر مزورت بھی کرشا درج تفظ مراتب کی وج بیا ان کرتے ۔ پھرمراتب سے مرادیہاں پر اقسام ہیں ۔ سى سى يول كراك اقسام بن سے بيشتر ترتيب كو بود بے ۔ مرف نوع مفرد أس قول دبیستغیل - بورع حقیق میں ترتیب کے محال ہونے کی دبیل شارح نے بیان کی ہے۔ کہ اگر يوع حقيق ساويركوني اورون حقيق بوكى تولوع حقيق كاجنس بونالازم آسيًا كا- اوريه مال بع

منسر صرار وقطبي عكسي المقاقة بهول كه بوع تعييقي البينے افراد كى عبن حقيقت ہوئى بسے . توجو بؤع حقيق اس كے فوق ميں تسليم كى جائے گى اس كى بھی اسنے افراد کی پوڑی ماہیت ہونی جاسئے ۔ مگروہ کلی اس بؤع کی پوری ماہیت نہیں ہو اسکتی ۔ جواس کے تحت سبع کیونکه اگرفوق وال کونت والی کلی کی پوری ما ہیت مان نی جائے۔ تو تحت **وال کلی صنعت ہوت** گ ۔ اس کے کیصنف کیتے ہیں اس کلی کو ہوعرضی کلی کے سائقہ متصف ہو اور نور مح کا صنف ہونا فلاف مفروض نے لهندا تابت بهوگيا كه فوق داني كلي اين سائخت كلي كي پوري ما مست نهيس بهوسكتي . البته تمام مشترك بهولي .اور تمام مشترك كانام مبنس ہے . تین وہ كلی حس كولؤع متبقى فرض كيا گيا تھا۔ اس كاجنس ہونالازم آگيا ۔ جو تولة حداما الانواع الاصافيلة رايك نوع اضافي دوسري نوع اصافى فوق ياتحت بوسكى بعد اس سك اس بين ترتيب قائم كى ماسكت بير بينائ الواع المنافيد كمراتب ماربي - اعم الالواع يعني يوْع عالى جويمًام الوَّاع سليع نوق سب. <u>بسيح</u> جيم طلق ، دوم اخص اَلا نواع يعنى بوع سافل جويمًا م الوارع معيني بو. الصيه النسال، اس كا دوسراً نام بواع الالوار علمى سع . تيبري بوع متوسط جوسافل سے نوعام ہو مگرعالی سے خاص ہو جیسے حیوان اور جہا نامی ۔ نوع مفرد عب کے فوق میں کوئی نوع نہ ہو اور مزتحت میں ۔ اور مثال مرب قاعدہ کوسمھا نے کہ لئے دی حال ہے ۔ اس سے فرضی مثال سے بھی وقصد ماصل موما تاسم و فواه وه نفس الامركموافق مو بإمطابق منهو -ملاعصام الدین نے کہا ہے کہ جب مثال َ فرصنی ہی دینا تھا بو دو ہو سے لئے الگ الگ مثال دینا عِلْبِ عَمَا مِنَاكُ الْمُسْتُلُوا صَحْ بَعِي بُوما تاطلباء اقتباس سي بهي محفوظ رست -مگرماتن اورشارح نے عقل کی مثال دولؤں میں اس سے ذکر کی ہے۔ کیابل منطق میں عقل کے بارے میں اختلات دلست سے ۔ بعق عقل کو اورع معزد مانتے ہیں ۔ اورلیفن اس کومنس معزد کہتے ہیں ۔ انہوں سنے اس خیال سے کہ اس سے کے کی وہنا دیت ہوجا سے گی ، اور قاعدہ بھی سجو ہیں اُمبائے گا فاص رعفل في مثال كو ذكر فرما باسد . قال ومرانب الرجناس ايضاه فنه الام بع لكن العالى كالجوهر في مرانب الرجناس يسمى منس الاجناس لاالسافل كالحيوان ومثال المتوسطيها الجسم النامى ومثال المفرد العقل انقلنا ان الجوهوليس بجنس لهذا قول كهاان الإنواع الاضافية عند تتريب متناب له كسالك الاجناس أيمنا عدة ترتب متصاعدة على يكون جنس فوق له جن اخروكمان مراتب الايواع اس بع فكسة لله مراتب الاجناس ابضا تلك الاي بع لانه ان كان اعم الإجناس فهوالجس العالى كالجوهروان كان اخصهافهو الجنس السافل كالحيوان اواعم اواخس فهو البس المتوسط كالجسم النامى والمبسم الومها أنا للكل فهو الجنس المعرد الران العالى في مواتب الإنواع الإنواع الإنواع الإنواع الإنواع الإنواع الإنواع الإنواع المناهى المالم المالم المالم المالم الإنواع الإنواع المناهى المالم المالم المالم المالم وفي الإنواع المناهى المناهى المناهى المناهى الإنواع المناهى المناهى المناهم المناهم

کہ اجناس کے مراتب بھی میار ہیر رمرات مارس السيري اجناس س اتمام افرادس اوقت ہوتی بب تمام الواع کے سے ہو ، اور مبس مفردی مشال ں د ہوکہ وہ مذہبس سے اع سے گیول کاس ره میں بوالوارع ہیں مذکرا جنا اور رهٔ اخص سبے کیول کراس. اان بین صرطرح اوع کے جارمراتب ہیں، عالی متوسط۔ رح مبنس کے بھی یہی میار مراتب ہیں۔ مگر میار وجوہ سے فرق ہے۔ اوّل لِيَّةِ بِينِ - اور فِينسِ الأجناسِ فِينسِ عالى كو - دومَ بير كه بوع عالى كي مثا

شررت ارد وقطبي على ے . رورمیس عالی مثال جو برم بے ۔ سوم یہ کہ لوع متوسط کی مثال جسم نامی اور حیوان مے ۔ اور جنس متوسط کی مثال مبه مطلق اور صبح نامی سے میرائم به که عقل کے نوع مفرد ہونے کی مشرط جو بہر کا اس کیلئے ہے۔ اور عقل کے مبنس مفرد ہونے کی تشرط ہو ہر کا اس قول؛ وحده تتريب متنائ له - ترسي اس طرب استاره -ميں بھی ہون بولورع اصافی اور جنس الیسی ہوسلت سے کہ داس کے اوپر کون لورع امنافی اور جس ہو۔ كرييج بوركس به نوع اورميس سلسله ترتيب بين واقع ربيوكي . اس لي بعض ين ان رون مراتب بیان کینے ہیں. عالی، متوسط، سافل اور بؤع مفرد وجنس مفرد کو سلسلہ میں خارج د بائے ۔ مگربعض لوگوں لے اس اعتبار سے کہ بوع وجنس مفرد کیں ترتیب کا لحاظ عدمًا ہوتا ہے بشارح بينے مآنب ابواع بين يفظ متنازلة استعمال كياسيے ۔ اورجانب اجناس اميں ا عُدہ اس کی ایک وجر تومیر مساسب کے تول کے ضمن میں آئے گی ۔ دوسری وجر ملاعصام ہے۔ کہ الواغ کے اندر ترکیب یہ ہے کہ ایک اور عرک لئے دوسری اور ع ہو۔ اور اور ع ثانی لول ہوتو عبال ترتب معلولات میں ہونے کی بنا رپر ترتب تنازل ہوگا۔ بخلاف س کے کہ اس میں مبنس الجنس ملت مبس ہوئی ہے۔ اس سے اس میں ترتب فی العلل قول؛ الاإن العالى - شارح في استدراك كوانبات مراتب اربع اوراس كي تفصيل سيح بعد ذكر لياس والانكرماتن سانات مراتب اراجه براستدر اكركومهدم كياسي اسى كى وج يد مي كاون کے مطابق مبنس الاجناس ہونے کا وہم اتحاد مراتب کی معرفت کے بعدا ور زیادہ متند پدہوجاتا میں لؤع الالواع سافل کو کہتے میں۔ اس کی وجہ یہ سبے کرنٹی کی جنسیدت اپنے ماسخت کے اعتبار سے عربولي- لبذامبس الابناس ده مبس بو في مس نوع ، لؤع لؤع نوع ہو تو لؤع النوع اض ہوگی ۔ اور لؤع لؤع النوع اس سے بھی افعل ہوگی ۔ لېذالورع الانوارع وه نورع بوگى يېس كيني كونى نورع د بو بلكه اسى پرانوارع كاسلساختم بوراس

تغرير سع متبازلة اورمنصاعدة كين كي وجربهي معلوم بوكئ كدنوع كى ترتيب اوبرسع ينج ألى بعداويس کی ترتیب پنجے سے اوپرکو ہوتی ہے۔ قولۂ مہٹل بالعقل ۔ بعیٰ منس مفرد کی مثال میں عقل کو پیش کیا جاتا ہے۔ بیکن یہنس مفرد کی مثال اس تقدیر پر بورگی جنب اس کے واسطے جو ہرجنس مذہو نیزعقول مختلفہ بالحقالی ہوں۔ الايقال احدالقتيلين فأسد اماتهتيل النوع المفرد بالعقل على تقد يرجنسية الجوهوواما تهنيل الجنس المعزوبالعقل على تقدير عرضية الجوهرالان العقل ان كان جنسا يكون تعنه .. الواع فلايكون نوعامعروابلكان عاليافلايصح المتيل الاول وان لمرسكن جنسالكميم التمتيل الثانى ضىومة ان مالامكون جنسالامكون جنسا معزدً الإنانقول التمثيل الاول على تقديران العقول العنتوي متفقة بالنوع والثانى على لقت يرانها مختلفة والمتنيل عصاعجود العزص سواء طابق الواقع اولم يطا بقد. ے سر کیے ویر مذکہا جائے کہ دومیں سے کوئی ایک مثال غلط سے۔ یا تو نوع مفرد کی مثال عقل مع بتقديم جنسيت بوسر- اوريا جنس مفرد كى مثال عقل سع بتقدير عومنيت بويم اگرعِقل مبنس ہو**تواس کے تحت بیں الواع ہوں گی تووہ کوئ**ے مِقترد رہ ہو گی۔ بلکہ بوغ عالی ہوگی لہذا بہلی تمثیل معیج مذہو کی ۔ اور اگر مبنس مذہورہ تمثیل ثانی صبح مذہو کی گیوں کہ جومبنس مذہو و جبنس فردسنيس بوسكت كيول كرم كبيل كركيبلى تمتيل اس تقدير يرسع كعقول عشره متغق بالنوعين اوردوسرى تتيل اس تقديريرس كهوه مختلف بين - اورتمثيل ماصل بومات سي محض فرض كرك سے خواہ وارتع کے مطابق ہورار ہو۔ تنتي سے اقول لايقال- بوع اورمس كالجو تمام تب لوع مفرد اورمس مفرد ہوكا سے. ا اوران دونوں کی متال عقل ہے۔ اس تقدیر برنو ع مفرد کی مثال ہے۔ کہوہم کے جنس مانا جائے ۔ اورجنس مفرد کی مثال اس تقدیر بہر ہے کہ جوہر کو اس کے لیے مبنر بنمانا جاسك بلكر عون عام كما حاسك - اس بريه اعتراص موتاسع - كه ان دولون مثاليس ميس سعكوني ایک یقیناغلط سے کیونکہ تقدیر صنسیت ہوہ را نقد کرعدم منسیت ہوہے۔ بہردولقدیم ہم لو چھتے ہی له تودعقل مبنس مع مانهين والرعقل مبنس بوأوراس كي تحت بوعقول مين وه الوالع لين توفقل معزد كى مثال نهيس موسكتى - بلكه وه لو لورع عالى بهوگ اور أكر عقل منهولو وه مبن معرد ى متال بنيس بوسكى - اس ك كربب وه بنس بى بنياس تومنس مفرد كيد بوسكى - اعتراض كا

شىرى[اردونطبى علسى ا @@@ بالتقسل يهب كدلؤع مفرد اورجنس مفردك تمتنيل بالعقل كيليج جوبهرك جنسدت وعدم جنسبت كاني ں کیوں کہ ان دولوں تقدیروں کے سائھ عقل مبنس ہوگی باید ہوگی اُور ہم صورت میں شمتیل درست اب کا مامیل یہ ہے کہ ہر تمثیل کے ساتھ ایک اور تقدیر سے جو مقدر سے اور وہ یہ کہ جو ہر کوعقل ائے بنس فرمن کرسے کی تقدیر کے بعد عقول عشیرہ کومتفقۃ الحقالی مانا جائے۔ توعقل اوع مفرد کی مَثِالَ ہُوگی ۔ اور ہوہ رکو عقل کے لئے جنس نہیں ۔ بلکہ عرض عام فرض کرینے کی تقدیر سے بعد عقول عشرہ ومتفقة المقالق مانا مبكئ - توعقل مبس مفردى مثال بيوگي - اور مثال جو نكه مثل لا كے وصاحت كے سے ہوتی ہے۔ اس سنے فرضی مثال سے بھی مقصود حاصل ہو سكتاہے ۔ نفس الامر كے مطابق ہویا رہ ہو۔ قأل والنوع الاضافى موجودب ووب الجعيع كالانواع المتوسطة والحقيعي موجود بدون اللضاني كالحقائق البسيطة فليس بينهماعهوم وينصوص مطلقابل كل منهما اعممس الأخرس وعبر لصدقهاعلى التوع السافل- اقول لهانبه على إن للنوع معنين ام او ان يبين النسبة بينهها وتدذهب مدماء المنطقيين حتى الشيخ فى كتاب الشغاء الى ان النوع الاصافى اعم مانن سن فرمایا نوع اصافی بان مان بے بغیر بوع حقیقی کے جیسے متمام الواع امتوسط اور بورغ حقیقی بان مان ہے بغیراصانی کے جیسے مقالق بسیط بنول ن کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت نہیں ہے۔ بلکہ ہرایک ان دونوں میں سے اعہد من وجر (بعنی ان دونول کے درمیا ن عموم خصوص من وجرگی نسبت بانی جانی ہے) دوانول اخول - شارح فرمائے ہیں - میں کہتا ہوں کہ جب ماتن نے آگاہ کر دیااس مات پرکہ لوع کے دوموانی ہیں۔ بوارادہ کیا کہ دولوں سے درمیان نسبت کو بیان کردیں ۔ اور قدیم مناطق اس بات كى طرف كئے ہيں۔ حتى كرمشيخ اپنى كتاب الشفار ميں اس طرف كئے ميں كہ لؤع اصلاق اعم مطلق سے اورع تحقیقی سے۔ قول؛ لها نبان على ما تن ال الورع ك دولول معالى بيا ل كري الح العدال دولوں الواع لین لوع اصافی اور لوع حقیقی کے درمیان نسبت کوبیا ن

۳۰۳ اسر مارد وقطبی عکسی ا ہے۔ اور کیا ہے کہ بوع اصافی بغیر تنبی کے یائی جاتی ہے۔ اس کی مثال الواع متوسط میں۔ مثلا حیوان نامي جيم مطلق ويزه كه بيانوع اضافي مين - مكريوع حقيقي مهيل بن - اسي طرح لوع حقيقي بغيرامنان بان ماتی ہے جینے تعالق بسبطر ۔ اور تھے ونرمایا کہ ان دولوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبہ پہنے کیونکہ دولوں میں سے ہرایک دوسری سے عام من دجہ سے کیوں کہ دولوں لوزع سافیل ہیں مادق آنی ہیں۔ تولائت دهب آیا اورع حقیقی یا اورع اصالی کے درمیان عوم خصوص مطلق سے یا مام خاص من وحر کی نسیبت سے . قدیم مناطقہ اول کے قائل ہیں ۔ دلیل ان کی یہ سے کہ ہر نوع حقیقی معقولات عشرہ پیر سے کسی رکسی مغو<u>لے کے تحت مزور داخل ہ</u>ے۔ اس کئے ہربوغ حقیقی نوع اصافی ہوگی۔ جنابخ انسان مردولوں معادق ہیں۔ **لوزع حقیقی اس وجرسے** داخل ہے کہ کتیبے بن متفقین بالحقالق پر ماہوکے جواب مين بولى جانى بيع . اور النسال برنوع اضال اس ك مائة مائة و كرجواب بين النساك فرس کے بیواب میں مبنن لینی حیوان بولاما تاہیے ۔ مگر صیوان میں صرف نوع امنیا فی ہے یون عظیمتی نہیں ہے اُس الح كرجب حوان كوفيرك سيائد ملاكرم أبوسع سوال كرس اوركهيس كه الحيوان والنباتات مابمالة حواب یں میم نامی بولی جائے گی۔ اور پیمنس ہے۔ متافرين مناطقة كے نزد بك دولوں كے درميان عم خصوص من وحرى نسبت سے انہول نے متعدمين كى دليل كاردكياسي - كهر لوع حقيقي كالمعقولات عينيريس سيركسي تحتت داخل موناتسا مہیں ہے۔ یہ تو اس وقت میچ ہوسکتا ہے جب ہربؤع حقیقی ممکن ہو اورآگر تمتنع ہونو یہ حکم جاری نہیر بوسكتا - اورآ كرنسليم كرليا قبائ لومكنات كامعقولات عشره مين انحصار عيرمسكم ب- الم مكنات عام كي اجناس معقولات عشربين مخصر مين -محب التدبهارى بين حاشيه منهيديس دونول كے درميان عوم خصوص مطلق كور انج كهاہم يمكم ملاحس نے عب البتری اس رائے کی سخت فالفت کرتے ہوئے کہاہے کہ یہال کے مکمارے مذبرب سے ناواقعی کی دلیل ہے۔ ملاحس نے عوم خصوص من وج بی کونتر ہیں وی ہے۔ ومدد دلك في صورة دعوى اعمدهي ان ليس بينهما عهوم وخصوص مطلقافان كالمنهماموجود بدون الاخراما وجود النوع الاصافى بدون الحقيقي كهاني الانواع المتوسطة فأنها الواع اضافيلة وليست الواعاحتيقك لانها اجناس واماوجود النوع الحقيقى بدون الاضافى فكه فى الحقائق البسيطة كالعقل والنفس والنقطة والواحلة فأنها الواع حقيقية وليست انواعا اضافية والانكانت سركبة لوجب اسدراج النوع الاضافى تحت جنس فيكون سركباس

نسرح ارد وقطبي عل الجنس والفصل تتميلين ماهوالحق عندكا وهوان بينهماعهوما وخصوصاص وجه لاينه قدائبت وجودكل منهما بدون الأخروهما يتصاحقان على النوع السافل لانله نوع حقيقى من حيث اسله مقول على افراد متفقة الحقيقة وبغ اضافى سيب اسله مقول عليه وعلى غير الجنس فيجواب ماهور حرب اوراس کوایک عام دعویٰ کی صورت میں رد کیا ہے۔ اور وہ دعویٰ مے مان دونو اے درمیان عوم وخصوص مطلق نہیں ہے۔ کیوں کہ دولوں میں سے ہرایک بغیروں ک کے پان مان ہے۔ بہر مال نوع اصالی کا وجود بغیر نوع حقیقی کے توجیسے الواع متوسط میں یا یا ما تا ہے لريه نوع اصافيه لومين مكر الواع حفيقيه بني مين كيول كريه سب اجناس بين-واما وجود النبع المقيقي - اوربهر مال يؤع تقيقى كايايا ما نا بغير بؤع اصابي كتوبس جيسه عالق بسيط مين مثلاعقل، نفس، نقطه اور وحَدة كه الواع تقيقيه مين - اورالواع اصافيه مبين بين- ورية البدّ مرکب ہونالازم آئیگا (جوبساطت کے خلاف ہے) اس لیے کہ لوع اضافی کاجنس کے جحت داخل ہونا فروری ہے۔ المنابوع اضافی مبس اورفسل دولوں سے مرکب ہوگ ۔ تمين اس كيعدماتن ما بوالى عنده كوبيان كياسي اوروه يهدك ان دواول کے درمیان عوم اور خصوص من وج کی نسبت سے یکون کہ ان میں سے سرایک کا وجود بغیردوسری کے ہے۔ اور دولوں نوع سافل بیرصادق ہیں (یہ مادہ اجتماعی ہے) اس کئے کہ نوع سافنگ لۈرغىقىنى سىنەراس بىرنىپ سەكەرە افراد متفقة الحقىقە بىرمام دىسى جواب مىس بولى جاتى سىنە - اور یمی اورع اصافی بھی سے کیون کراس براوراس کے غیر پر جینس معول ہوتی سے ماہو کے جواب میں مے قول؛ وس خدادہ ۔ لین وہ دعویٰ ہوان کے مذہب سے عام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس عبارت میں مائن لے تین باتیں کی میں۔ اول یہ کہ او سافی واؤع حقیقی لے درمیان عموم خصوص من وجر کی نسبت ہے۔ اور اس کو بیان کرنا ان کامقصود اصلی ہے۔ دوری بات قدمار مناطفتے قول کی تردید - تیسری بات یہ ہے کہ دعویٰ عام کی مورت میں قدمام کے مذہب بس پہلے نوما تن ہے ان دولوں میں عوم نصوص من وج کی نسبت ثابت کی حسب سے منمنّا قدیم مناطقة كافؤل بإطل بوكيا بهمرابطال كي مراحت بيان كرديا كدان بين غموم نصوص مطلق كي نسبت نہیں ہے۔ بیم عوم خصوص مطلق کا ابطال کیا کہ کرکیا کہ الیس بینہا عوم وضعوص مطلقا حس ان کا قول بھی باطل ہوگیا کہ ان دو دوں میں عوم خصوص مطلق ہے۔ توله فان كلامنهما - يعنى نوع اصافى حتيقى كے بغيرانواع متوسطيس يائى جاتى سے اس سے كدانواح متوسط مبس ہوئی میں۔ اور ال کے افراد مختلفہ الحقائق میں۔ اس کے برخلاف نوع حقیق سے کہ اس کافراد متفقہ الحقیقہ موسے ہیں۔ لہذا اورع اصافی بنیر تو عقیق کے پان گئی اس طرح توع خقیقی بھی حقالتی اس طرح توع خقیقی بھی حقالتی اس طرح توع خقیقی بھی حقالتی اس طرح الله اورعقل میں بالی مالی ہے۔ جہال اورع اصافی مالی میں بالی مالی ہوتی کیوں کہ الذاع بسیط اورع اصافی مہیں ہوسکتیں ۔ اس سے کہ اورع اصافی سخت داخل ہوتی کیوں کہ الذاع بسیط اورع اصافی مہیں ہوسکتیں ۔ اس سے کہ اورع اصافی سخت داخل ہوتی ہے۔ اور قاعدہ سے کہ مال مبنس فلوفصل "کرمس کے لئے مبنس ہوتی ہے اس کے برخلاف فصل مجی ہوتی ہے۔ لولوع اصافی کے لئے ترکب مروری ہوا۔ جب کہ حقالت مینکورہ بسیط میں مرکب نہیں ہ يس نون حقيق كاوجود بغير نوع امنان كي ياكيا - اورجب ان دونول كا وجود بغير دوسري كمايا كيالؤالناكے ورميان عموم خصوص مطلق كى نسبت كامونا باطل ہوگيا ۔ اس لئے كہ يہمكن تنج كرعام رِ مَا ص کے بایا مائے ملیے حیوان سے مراد فرس ہو تو انسان ما میں رہایا گیا مگر فاص بغیر عام تولۇ كالعقىل اول باپ يوپەس*ىڭ كۇغ*ل ،نغس ، نقطە، وصرة لېسىطەبىن يەمخەن دعوى بىرىي للهبين قائم كى كئى - دوسرى بات به سي ك عقل ونفس نوع تحقيقى اس وقت بوسكى مين - بب ان كمين كوني منكس دبهو اوريه أين ما تحت افراد كي عين مقيقت مهول ان دولول بالول بين اعتراضات كئے اس من كر مكما مركم بهال جوم كي يا يخ تسميل بين عنل النس بيولي صورت اورجيم اورجوبركوان مين سع برايك كريئ منس قرار ديات - اسى طرح عقول عشره كو دس الواع قرار دُیائی ۔ اور ہر لوع کو قرف ایک فرد میں منع مانا ہے ۔ اور نفس ناطف کے دوا فراد ملنے بیں ۔ نفس السانی ۔ نفس فلکی ۔ اس سے جو ہر کاجنس بہونا متفقة الحقالیٰ بہونا محل عور بن گیا۔ قال وجزء المعول في جواب ماهوان كان مسلكوراً بالمطالقة يسمى واقعافى طريق ماهوكالحيوان والناطق بالنسبة الى الحيوان الناطق المقول في جواب السوال عاهوعن الإنسان وان كان منكون بالتصن ليستى واخلافي جواب ماحوكالمسموالنامي والمساس والمتحولك بالايما الدال عليها الحيوان بالتصمن اقول المقول في جواب ماهو حوالدال على الماهية المسول عنها بالمطالعة كها اذا سكلعن الانسان بماهو فاجيب بالحيوان الناطق فانه يدل على ماهية الانسان مطابقة وإماجزؤه فانكان مسلكويرًا في جواب ماهو بالمطابقة أى بلفظ يدل عليا بالمطابقة لسمى واقعانى طريق ماهوكالحيوان اوالناطئ فان معنى الحيوان

جزء المجهد معنى الحيوان والناطق المقول في جواب السوال بهاهوعن الانسان وهومناكوم المفظ الحيوان الدال عليه مطابقة وإنماسي واقعافي طريق ماهولان المقول في جواب ماهوطويق ماهوولان المقول في جواب ماهوطويق ماهو والتضمى الى بلفظ يدل عليه بالتضمي بسمى واخلافي جواب ماهوكمة بهم الجسم اوالنافي اوالحساس اوالمتعوك بالامادة فان ف جزء معنى المناطق المقول في جواب ماهو وهومن كوم فيه بلفظ بالامادة فان ف جزء معنى المناطق المقول في جواب ماهوفي القسمين لان الحيوان السنال عليه بالتضمن وانما الخصر جزء المقول في جواب ماهوفي القسمين لان ولالسة الالدين الم مهجومة في جواب ماهومه في الماهية مستول عنها اوعلى احزاج ابالالتزام اصطلاعاً وعلى احزاج ابالالتزام اصطلاعاً وعلى الماهية مستول عنها اوعلى احزاج ابالالتزام اصطلاعاً و

ترجیم امان نے فرمایا ماہو کے جواب میں مقول کا جزر آگر مطالبقة مذکور سے تواس کی میں مقول کا جزر آگر مطالبقة مذکور سے تواس ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے فی طریق ماہو تا ہے۔ بیسے الحیوان اور الناطق نسبت کرتے ہوئے جوان ناطق کی طرف جو محمول ہوتا ہے۔ اس ماہو کے سنوال کے جواب میں جوانسان کے بارد آگر بارسی کی گیا ہے۔ (مثلا سوال کیا جائے الانسان ماہولوجواب الحیوان ناطق ہے) اور آگر وہ جزر صفنا مذکور ہولة اس کا نام داخل فی جواب ماہوں کھا جاتا ہے۔

اقول - شارح فرماتے ہیں کرمیں کہتا ہوں کہ ماہو کے جواب میں جومقول ہوتا ہے وہ کول عنماکی ماہیت برمطالقہ ولالت کرتا ہے ۔ جیسے جب انسان سے ماہو کے ذرایع سوال کیا جائے۔ توضوان ناطق جواب دیا جا پڑگا۔ لیس یانسان کی ماہیت بربالمطالقت ولالت کرتا ہے۔

والماجن کا اور رہا جزرمقول تواکروہ ما ہوے جواب میں بالمطابقت مذکور ہو۔ لین ایے الفاظ سے جواس برمطابقۃ دلالت کرتے ہوں تواس کو واقع فی الطریق ماہو کہا جاتا ہے۔ جیسے حوال اور ناطق بیس اس لئے کہ حیوال کے معنی مجبوع حیوال ۔ اور ناطق کے معنی کے جزر ہیں جوالسان سے ماہو کے ذریعہ سوال کرتے برمقول ہوئے ہیں یہ اور یہ جزرمعنی لفظ حیوال میں مذکور ہیں جواس یہ مطابقۃ دلالت کرتا ہے ۔ اور اس کا نام واقع فی طریق ماہواس سے نام رکھا کیا ہے۔ کہ ماہوک

بواب میں جوجول ہوتا ہے۔ وہ اس میل واقع ہوتا ہے۔ وان کان من کوئ ای جواب ماہو بالتقهیں۔ اور اگروہ جزرما ہوئے جواب میں فتمنا واقع ہو یعن اس نفظ میں اس کا ذکر کیا گیا ہو۔ کرجو لفظ اس بر بالتقمن دلالت کرتا ہو لواس کا نام واضل فی جواب ماہو مکھا جاتا ہے۔ جیسے جسم با نامی کا مفہوم یا حساس اور متح ک بالارادہ کا معہوم کیوں کہ جوان نامل کے معیٰ کا جزر ہے۔ جو مماہو کے جواب میں جول ہوتا ہے۔ اور اس پر لفظ حیوال سے مذکور

سرن اردوقطبي علسي ہے۔ اور لفظ حیوان اس بیر رابعن محرک بالامادہ ، حساس ، نامی جبم وغیرہ بیر) بالتضمن ولالیت کرناہے والماالهم وجذء المعول وومخصر بعررمعول ماهوك جواب ليس أيسا لفظ فكرتمون كيا مانابو مسؤل عذى مابيت برياس كيجزير بالالتزام اصطلاعًا دلالت كيه ي قول؛ جنور أب لغ برط صابع كرفنس إور نوع دو نوس كي تعرفيف مي المعوا ما بوكا ذكراً تاب - اورجب نوع كوي كرما تبوس سوال كري اوجواب مي منعام أتاب يس ميں فصل قرب تولغ الوں ميں مذكور ہے۔ اور فصل بعيد صمنا مذكور بہونی ہے۔ مثلا بم نے الانسان ما بہوسے سوال كيالوجواب ميں الحيوان الناطق كہا جائے گا۔ اس ميں ناطق قربيہ ہے ا ورمراحة مذکورینے ۔ اورمخرک بالارادہ ہونا یا حساس نامی وغیرہ ہو نامراحہ مذکورنہیں ہے ۔ ملکا میوان گے ضمن میں موجود ہے۔ اس کے کہ حیوان جسم نامی متحرک بالارادہ وحساس کا نام ہے۔ اس بریہ شبہ ہو تاہے کہ ماہو کے جواب میں حد کام بین فصل قریب اور مبنس قریب مخصوص ہے اسى طرح اى شى بونى التركية واب ميس فصل محصوص سع مالانكه عد مام كيضن ميس ما بوكيواب مين ففك بعي بول كئ بد اس يخصوصيت باقى مذربي . اس شبہ کے جواب میں شارح نے فرمایاکہ ماہو کے ذرایہ سوال کی تین اقسام ہیں۔ ماہو كے جواب ميں مبنس وفقل مقول سے ۔ و آقع في طريق ماہوفصل قريب سے - داخل في جواب مابوفضل بعيد قولة هوالسدال مقول في جواب ما بواس كو كية بين كرمو ما بيت مسئول عنها بربالطالقة والات ے ۔ جیسے الانسان ماہوکا جواب الحیوان الناطق سے جو ماہیت انسان پرمطالقۃ ولائمت کرتاہے اور جزر مقول کی دوقسمیں میں بہلاواقع فی طریق ماہو ہوالیے لفظ کے سائھ جواب میں بولا ئے۔ ہواس پرمطالقة ولالت كرما ہو۔ جيسے حيوان اور ناطق كه اس ميں حيوان كے معنى خيوان ناطن کے بچوہ کے معنی کا جزر ہے۔ اور وہ جزر حیوان ہرایک کے ساتھ مذکور ہے۔ اور حیوان آل بزرير بالمطالعة ولانت كرتاسير دوسرًا داخل في جواب ما بو بواليه لفظ كے سائة جواب میں ذکر کیا گیا ہو جو جزر پالتضمن ولاً ى في جواب ما ہو۔ بو البید مست مسلم کے بید مفہوم تیوان ناطق کے معنی کا جزر ہے م نامی اور حساس متوک بالارادہ کامعنہ م مامی یہ مفہ او لالت کرتا ہے۔ اس لئے بويوان كے لفظ كے سائم مذكور مع اور جوان اس لمعنى بر منما دلالت كرتا ہے . كرجوان كى تعربين بعمم تحرك بالاراده وساس قولة انماسمي أيني لحه بزرمس برمطالقة ولالت بواصطلاح ميس اس كوواقع فيطولق مابهو بهامیانا ہے۔ وجه یسبے کم مقول فی جواب ماہو یہ ماہو کا طریق ہے۔ اور بہ جزاس ہیں واقع ہے۔

اوردافل ن جواب ما مونام رکھنے کی دھ یہ ہے کہ دافل کے معنی جزء کے ہیں اور یہ مقول تی جواب ما مونام کو کھنے کی دھ یہ ہے کہ دافل کے معنی جزء کے ہیں اور یہ مقول تی جواب ما مونام کے معنی جزء کے ہیں اور یہ مقول تی جواب ما مونام کے معنی جزء کے ہیں اور یہ مقول تی جواب ما مونام کے معنی جزء کے ہیں اور یہ معلی ہے۔

تول و داخا ایم ہو یہ ہونے کی بنا پر سنادر کے اس کا الحقی ہوئے در ہالتفنی اس سوال کا محواب یہ و یا گیا ہے۔ کہ ما ہو کے جواب میں صرف دلات مطالبق کا اعتبار کیا گہا ہے میں کی وج یہ ہے کہ اگر ما ہو ہے جواب میں مدلول علیہ تفخی اوالتراما وولوں کو لولام استوال کا ہوا ہے تواحتمال اس سے گاکہ ذہن مقعود سے دوسرے لوادم کی جانب منتقل ہوجائے اور مقعود ماصل دیو۔

مقول فی جواب ما ہو کا جزء مدلول علیہ کا منه کہ دولوں والتراما کی اور مقعود ماصل دیمو۔ مقول فی جواب ماہو کے جواب میں مقابل کی اعتبار کیا اعتبار موابل کی اعتبار کیا اعتبار کیا اور جزد دولوں اعتبار سے دولوں اعتبار سے دولوں اعتبار سے دولوں اعتبار موابل کا اعتبار کیا اور جزد دولوں اعتبار سے دولوں کا اعتبار کیا اور جزد دولوں اعتبار سے مقول کی اعتبار کیا اور جزد دولوں اعتبار کی اعتبار کیا اور جزد دولوں کیا کہ کا دولوں کیا گائے کیا گائے کیا گائے کہ کہ کہ کیا گائے کیا گائے کہ کو دولوں کیا گائے کیا گائے کہ کو دولوں کیا گائے کہ کو دولوں کیا گائے کہ کو دولوں کیا گائے کہ کا کا کا کو دولوں کیا گائے کہ کو دولوں کیا گائے کیا گائے کہ کو دولوں کو دولوں کیا گائے کہ کو دولوں کیا گائے کو دولوں کیا گائے کہ کو دولوں کیا گائے کہ کو دولوں کیا گائے کو دولوں کیا گائے کو دولوں کیا گائے کہ کو دولوں کیا گائے کو دولوں کیا گائے کیا گائے کو دولوں کیا گائے کو دولوں کیا گائے کہ کو دولوں کیا گائے کیا گائے کیا گائے کو دولوں کیا گائے کیا گائے کو دولوں کیا گائے

قال والجنس العالى جان ان يكون له فصل يقومه لجوان تركيه من امرين متماويين او امري المساوية ويجب ان يكون له فصل يقسمه والنوع السافل يجب ان يكون له فصل يقومه والمتوسطات يجب ان يكون له فصل يقومه والمتوسطات يجب ان يكون له فصل يقوم العالى فهوالعالى فهوليقوم السافل من غيرعكس كلى وكل فصل يقسم السافل فهويقسم العالى من غيرعكس - اقول الفصل له نسبة الى المنس المافل فهويقسم العالى من غيرعكس - اقول الفصل له نسبة الى المنس ونوعًا له مثلا الناطق اذانسب الى الانسان فهود اهل المجبوع قسمامن الجبوع قسمامن الجبوع قسمامن الجبوع قسمامن المجبوع قسمامن المحبوع قسمامن المجبوع قسمامن المحبوع قسمامن المحبوع قسمامن المحبوط والمائلة والمنان فهود المنس المحبوط والمائلة وقسم من المحبول المحبول المحبول المحبول المحبول يقومه المحبول يقومه المحبول المحبول يقومه الابدان يكون لهامن المحبول المتن مشام كا تصفى الوجود و قدامة عن المائلة المحن و للمائلة المائلة المائ

مشرر اردوقطبی عکسی ۱۳۵۵۵۵ ولك ديب ان يكون له اى للجنس العالى فصل يقسمه لوجوب ان يكون تعُمّه الفاع وفعول الانواع بالقياس الى الجنس مقسمات له والنوع السائل يجب ال يكون لمه فعل مقوم ويمتع ان يكون له فعل معسم اما الاول فلوجوب ان يكون فوق عنس وماله بهٰ ان سيكون لــه فصل يمسين لا عن مستام كاسته في ذ لك الجنس وإما الثاني فالمتناع ان يكون تحته الواع والالمديكن سافلا والمتوسطات سواءكان الواعا واجناسًا يجب ال يكون لهدا فعول معومات لان فوقها اجناسا وفعول مقسمات لان نختها الذاعاء ت عبر کے ماتن نے فرمایا۔ اورمبس مالی بائز سے کہاس کے کئے فصل ہو۔ جواس کی مقوم سع كيونكراس كالترك دومساوى امورسع ياجندامورمتساويرس جائزسيك ب سے کہ اس کے لئے کوئی فصل الیبی ہو تو اس کو تقییر کرتی ہو۔ اور نوع سافل کے لئے جا ہے کراس کے لئے کوئی فصل ایسی ہو جواس کی مقوم ہو اور متنع سے کہ اس کے لئے ایسی فصل ہوجواس والمتوسطارك \_ اورمتوسطات كے لئے واجب مع كرفسول بول جوان كولفسيم كرنى بول وادي فقول ہوں ہوان کی مقوم ہیں . ا ورسرفصل ہوعالی کی مقوم ہوں گی وہ سافل کی بھی مقوم ہو گی بغیرعکس کلی کے ربیعی البسانہیں ہے کہ جونصل عالی کے لئے مقوم ہووہ سافل کے لئے بھی مقوم ہو) اور ہروہ فصل جو سافل کی مقب ے تو وہ عالی ی بھی مقسم سے بغیرعکس کے رابعن ہرعالی کی مقسم سافل کے کئے مقسم ہو صروری بہر م اقول - ستارح فرمات میں گرمیں کہتا ہوں کہ فصل کی ایک نسبت نوع کی جانب ہے۔ ایک نسبت مبنس کی جانب سے ، یعن اس بوع کی مبنس کی جانب . فامانسسته الى النوع . ليس بهرمال فصل ك نسبت نوع كى جانب . تواس وجسع عبك وه رفصل مقوم سے اس کے تعزیعی اورع کے لئے) بعنی اس کے قوام میں داخل اوراس کا جزرہے۔ وأمانك ببتك الى الجنس يهرمال فصل كي نسبت منس كي مانب توبس اس ومسع بع كرده ليُمعنى سبعد اوراس كي قسم كي محصل سبع - اس ك كرجب مبنس كے ساتھ وہ منضم ہوجائيلي منس کی ایک فتم اور افع بن ما این کا مثلاالناطق ہے۔ جیب اس کی نسبت بیوان ک مانل ک مِائِے ۔ تو بیوان ناطق کمومائیگا اور وہ لین بیوان ناطق فیوان کی ایک قد واذا تقومت - جب مذكوره بالاصورت آب نے سجھ لی تواب ہم المحق میں كمنس مالى كے لي جائز اس كے لئے كوئى فصل اليسى ہو ہواس كى مقوم ہو۔ اس لئے كہ جائز ہے كہ جنس دو

باويه سيمركب بهوا وروه المورمسا وبيراس كي مميز بهول ليني دولؤل المورمسا دبيا وف دامتنع المعتدماء مكرقديم مناطق ناسكومتنع ماناسد اس بناريركه بروه مابيت ل ہوجواس کی مقوم ہوتوالیں ماہیت کے نئے ضروری مے کہ کوئ جنس بھی ہو دن کے ۔ اور واجب ہے کہ اس کے لئے مین عالی کے لئے کوئی فضل ایسی ہو واجب سے کہ اس کے رجنس عالی کے ) تجت الواع اور الواع کے والنوع السيافيل - اوريوع سافل كے لئے واجب سے كه اس كے لئے ك العملةم كابونا) تواس كے لئے كدواب ل جعي مواليسي بواس كو ديكرمشاركات في الجنس سيميزكرني مو-وإماالتِّانی ۔ اوربہرمال دوسرادعویٰ رلیعیٰ سافل کے لئے فصل مقتم متزع کیے) تو اس لیے کہ ہے کہ اس کے تخت (یعنی نوع سافل کے تخت) کوئی بوع ہو ورزا وہ نوع سافل م والمتوسطات - اورمتوسطات نواه الواع بول - ما اجناس بول توواجب سے ان كيلئے ريعني اوع واجناس كياية) السي فصول بول بوانكي مقوم مين - كيول كه إن كيدي ما فوق مين اجناس مين -اور وا ہیں ہے کہ انواع واجنا سے لئے فصول ہیں جو ان کو تقیم کرنے والی ہوں اس لئے اس ابناس کے تحت انواع ہیں۔ ہیں ۔ مثلاً ناطق فصل سے ۔حیوان کے سیاتھ مثیام ل نہیں ہوتیں - اس۔ قولهٔ الجنس العالى ـ فصل مفوم كامونا منس عالى كے ليے مرون حاتز سے - واجد

مرف القطبي تصورات الماليات المالية الم فول دفتد امتنع . قديم مناطق ان ماميت كالنكاركياب يومرون فصل سيمركب بوربس ال كے نزديك جس ماہيت كے ليے فصل مقوم ہوگی - اس كئے جنس بھی لازمی طور برہوگی . مگر مثار حال كے ملات سابق ميں دييل قائم كر ملے بيل فتأمل ـ تولهٔ النوع السيافل - يونع أسافل كے ليے فصل مقوم دفصل بقسم ميں سيرم ون اول مزوری سے اللہ النوع السيافل - يونع أسافل كے ليے فصل مقوم دفصل بقسم ميں سيرم ون اول مزوری سے يعى فصل مقوم - اور ثانى محال سے يعني تو ع سافيل سے ليے كوئى فصل مقسم مور مكال سے دلیل اول ، فاعدہ ہے کونس کے مبنس ہوگی اس کے لئے فصل کا بھی ہونا عزوری ہے تاکہ اس ماہیت کو اس مبنس کے دیگرمشار کا ت سے متاز کرے۔ دلیل امردوم ۔ دوسر بے دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ جب نوع سافل کے نخت مرف افراد ہوتے ہیں کوئی نوع نہیں ہوئی ۔ وریہ خزاجی یہ لازم آسے گی کہ نوع سافل کے بجائے نوع متوسیط بن جائے گی۔ ا ورجب اس کے تخت کوئی کوئی کوئی افران از تابت ہوئی کو فصل مقسم کس طرح ہوجائے گی۔ اس کے افصل مقسم للجنس ہواکر لی سے اور لؤرع سافل کے تحت جب نوع نہاں توجنس بدرجوا ولی منہو گی۔ فكل فصل يقوم النوع العالى إو الجنس العالى فهوليقوم السافل لان العالى مقوم للسافل ومقوم المقوم مقوم مس عنيوعكس كلى اى ليس كل مقوم للسافل فهومقوم للعالى لانهدا العالى لمريكن بين السدافل والعالى خوت وانماقال من عديوع كس كلى لان بعض مقوم السافل مقوم للعالى وهومقوم العالى وكل فصل يقسم الجنس الساذل فهويقسم العالى لان ملحنى تقييم السافل تحسيله في يوع وكل ما يحصل السافل في اليوع يحصل العالى فيه فيكون العالى حاصا الصافى وللشبه البزع وهومعنى تغسيمك للعالى والابنعكس كليا اىكل مقسع بلعائى مقسهاللسافل لان فصل السافل مقسم للعالى وهولالع تسم السافل بل يعومه و لكي ينعكس جزئيًا عالى بعض مقسم العالى مقسم للسافل وهومقسم السافل-ت جہر کے ایس ہروہ فصل ہولؤع عالی یا جنس عالی کی مقوم ہے۔ لولیس وہ سافل کے لئے بھی امقوم ہوتا امقوم مقوم ہوتا ا مقوم ہے۔ اس لئے کہ عالی مقوم ہے۔ سافل کے لئے اور مقوم کا مقوم مقوم ہوتا ہے۔ مگراس کا مکس کلی مہیں ہے۔ لینی ہر تقوم سافل کالیس وہ مقوم عالی کے لئے۔ لاندة تبت -اس وجرس كر تابت شده سے كرعالى كے جميع مقولات وه سافل كے مقوماً بيل بس اكرسافل كيجميع مقومات عالى كے لئے مقوم ہوں توعالی اور سافل كے درميان فرق بانی مذرب كا۔

وانماقات - اور ماتن لے من غیرمکس کلی "اس لئے کہا سے کرلیفن يت ولعضريت كي لفي مزوري بنيس بولي -) م يووه عالى كوبھي نوع یں ہے کیونکہ سافل کی فصل عالی۔ ملکہ اس کی مقوم ہوتی ہے سیان جزئی عکس ہے۔ بایں طبورت کر بعفن *اعزور ہوگی کیوں کہ عالی کا جو مقوم ہو تاہیے وہ در حقیقت نوع عالی کا جز ہواکر تا* ہے۔ ملک وہ مقسم تیوان ہے۔ کیوں کہ آگر ناطق حیوان کے لئے بھی مقوم ہو تو خرابی بالازم کی جونملصوصیت یا عتبار نوع کے ہے۔ وہ باطل ہوجائے کی والانگیا ہے ده بین که نوع سافل تمام انواع سنے خاص مزوري بات اس مِكْرَ بهي لياد رطيخ كه اس مركه لورع عالى ياجنس عالى كے معنى سابقه مراد منيس. كه لؤع عالى وه سيحس كے اوپركوئي لؤع نهو اور اؤع سافل وه سع حس كے تيجے رح مبنس عالى وه سي حس كے اوپر كو بى جنس مذہو اور حب اس ملكوع سے مراد وہ لوع سے ہوكسى بھى لوع کے او برہو۔ اسی طرح سافل سے وہ نوع مراد سے جوم طلقا کسی نوع منع ہو یا تعض کے نعے ہو اور لعف کے اوپر ہو۔ م سافل كمقوم مانى كے لئے بھى مقوم ہوں كے - توسافل اور عالى كے ترامن ۱- اس مگرمغوم سے فصل مراد ہے۔ لہذا اس صورت میں اگر عالی کی تمام فھول اور سافل کی جمیع فصول میں اتنتہ اک ہوجائے تو بھی یہ ممکن ہے ۔ کر سافل میں فصل مقوم کے ساتھ سائھ کوئی ایسا بزر بھی ہوجو عالی میں نہوا ور اس کی جزر کی وجہ سے دولوں میں ماہم فرق باق ہے

بديذلا تجادفصول سع عالى وسافل ميں اتحاد لازم نہيں آتا بحوث رزگونی فسرق صرور باقی رہ جا تاہیے عالي كي حقيقت بعينه وه بون بع جوسافل كي حقيقت مع فصل بهو كي سع و اورسافل یا نامی کی قید کا اعْزافنہ ہے ۔ اور جسم نامی م . بالداده اور ناطق مونا - اگران محصول مذكوره مين سافل اورعال ئ - تودولول كى ماميت متحد موجائ كى - فرق باقى ندره جائي كا - فلاصر كلام بؤع سافل ابن فوق والى بوع اور فعسل سے مل كربنتي سيے راوروسي فصل سافل كواس از بھی کرتی ہے۔ اگر سافل کے ساتھ عالی بھی مشربک ہوگئی لو دولوں میں کوئی امتیاز ، رہ جانب ہے ۔ قولۂ دانماقال ۔ مائن نے بغیرعکس کلی کہا ہے ۔ بینی عکس کی نفی میں کلی کی قید لگائی ہے ۔ تاکہ قوم بين - مشلاً السّمان بوع سافل سع حس كم قومات يربين - ناطق ،متحرك بالاراده مام کے تمام امور مقومہ حیوان ہیں بھی جمع ہوجائیں ۔ تو قالَ الرابع في العريفات المعرف الشي هوالهاى يستلزم تصويه تصوير ذلك الشي اوامتيانها عن كل مآعدالا وهو لا يجون ان يكون ننس الماهيك لأن المعرب معلوم قبل العرب والشي لأ بعلمقيل نفسه والااعم لقصومه عن افادة التعرلين والااخص مكونه اخعى فهومساولها فالعيرم والخصوص اقول فتدسلف لك ان نظر المنطق اماني قول الشام اوفي الحجلة د

فكل منهدام عدمات يتوقف معرفتك عليها ولها وقع الغواغ عن بيان مق فقدمان الايتفع. ت جائے المائن نے فرمایا ۔ جو تھی فصل تعربیات کے بیان میں ۔ شی کامعرف وہ ہے کرمستاریم ابوسٹی کا تصوراس شی کے تصور سے (توجس کا تصورلازم ہے ۔ وہ معرف ہے۔ اور جس سے لازم آسے وہ معرف سے۔) اوامتیان کمن میاس کا رایعی معرف کا) امتیاز کافائدہ دے اس کے تمام ماسوار سے۔ دهو لا بجون - اورمعرف کے لئے ما ئز شہیں سے کونفس ماہمیت ہو۔ (بینی معترف کا عین ہو)وا لازمِ آئے گا۔ کہ معرف معلوم ہوجائے معرف سے پہلے ۔ اور تنی اینے نفس سے پہلے معلوم نہیں ولا اعدر اورمعرف عام بھی نہو (معرف سے )اس کے قامر ہونے کی دج سے تعربیت کے فائدہ ے اور انفس بھی منہو گیول کہ وہ اختی ہوتا ہے۔ فہومساول نے بیس بیجریہ نظاکہ معرف اس کے رایعی معرف کے) مساوی ہو عام اور فاص ہو ہیں اقول ۔ شارح فرماتے ہیں کہیں کہتا ہوں کہ پہلے گذر جباسے ، کہ منطق کی نظریا قول شارح کی جانب ہے یا جوز میں۔ اور ان دولوں میں سے ہرایک کے گئید مقامات میں کران پراس کی معرفت ولهاوقع الفواع ۔ اور دبب قول شارح کے مقدمات سے فرافت حاصل ہوگئ ۔ تواب آسان بوگیاکراس کونشروع کریں (قول شارح کوبیان کریں) آت کریے ۔ العراب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب العرب العرب المعرب ما معرب ما قول المعرب من لیا گیاہے۔ تعربین کمعنی مصدری مراد نہیں ہیں کیوں کہ مصدر شنیہ و جمع منہیں لاما ماتا - جب كراس مرك لفظ التعربيات مع كاميغه مذكور سع . ماتن نے تعربین کالفظ استعمال کیا ہے۔معیرت کہا اور مذقول شارح ۔ اس کی وج یہ ہے کہ تاكرمعرف اس تعربيت كونهي شامل ہوجائے ۔ جومرت فضل باصرت مامدسے حاصل ہو وربزوک شارح تومركب كوكيت بي - تعربيت بالخاصر بالعربية بالفعس مفرد سم وكمركب بهرمائن نے جو تعربیت معرف کی بیان کی ہے۔ اس براشکال کے ۔ بہتعربیت فودمعرف برجی صادق آئی ہے۔ اس سے کہ معرف کے تھورسے معترف کا تھور ماصل ہوتا ہے۔ اسی طرح آگر کسی ماہیت عدد المنسرف القطبي تصورات المنسر الدوقطبي عكسي المنسر المودقطبي عكسي المنسرة المودقطبي عكسي المنتقدة كاتعوركرايا مائة تويبي تعورما بيت لازم بينه للما بيت كوبعي مستلزم بوتاب- اس لئة يدتعرف اوارم ماہیت بربھی صادق آئے سے۔ اجواب، اس اشکال کاجواب استگرام سے استگرام مطلق مراد نہیں ہے . بلک مراد بہت که علم كالصول بطريق نظروفكر مو ظامره - اعتراض مين ذكر كرده متالين بوازم ماسيت باخودماسية كاتعكوربطريق نظرمستلزم منهيل موتا- لهذا بطريق كظركى قيدس وويؤن تعربيك سع خارج موسكة قوله دلكل منهها - الس مقام برمقد مات سع قول شارح ك اجزار مراد من يعني كلياب غسر بن كوماتن اور متنارح دو يول بيان كر حكه بيس - اوراس سے فارع بهوكر معرون كابيان شروع كير سے اورقول بتارح كے اجزار مفردات بني - ليني مبس ، لوع ، فصل ، فاصد ، وغيره - النام مقدات كااطلاق بايس معنى كيا كياسي كديه مقدمات بمقابله مجت بين -اس موقع برایک وہم ہوتا تھا کہ ایساکیوں نہیں ہواکہ قول شارح اور جست دولوں کے مقدمات کو ایک مقابلے بن بیان کرتے ۔ اس کے بعد دوسرے مقابلے میں قول شارح اور حجت كوبيان كرك الوشارح في بتلاد بإكر جب قول شارح كم مقدمات كا ذكر بوكيا الوتاخير مناسب نہیں ہے۔ فور ابی قول شارح کو ملے ماعقد بیان کر دینا چاہئے۔ فالقول النشائح هوالمعرف وهومالستلزم تصويه تصويها لتنعى ادامتيانه عن كل عدالاوليس الموادبتصويم الشئ تصويه بوجه ماوالالكان الاعمدس الشئ اوالانص منه معرفاله الانه وتايستلزم تصويه تصويه دلك الشي بوجه ما ولكان فتوله اوامتيان ه عن كل ماعدالا مست دى كالان كل معرف فهومفيد لتصوى ذلك الشرى بوحبهما بل المراد التصوى مكنه الحقيقة وهو الحدالتام كالحيوان الناطق فأن تصويمة مستلزم لتصويه حقيقة الإنسان وانماقال اوامتيانه عن كل ماعداله ليتناول الحد الناقص والرسوم فان تصويراتها الاتستلزم تصوير حقيقة الشئ مبل امتياناكاعن عسيع اغيامالا-ترجائ الله المارح ده معرف على الدمعرف وه كرس كاتفور (يعي معرف كا) الشي ك تفود كومستارم بود اوراس كه امتياز كوتمام ماسواسع. وليس المراد - اورتصورتني سعمرادتكور بوهم مانهين سب ورندوه سي اعم بوجاتا -(یعنی تصورمااگرمعرّف ہوگا لوّلازم آئیگاکہ معرف عام اور معرف خاص ہے) یا بھراس کا اُخص اسکا

معرف بن جائيگا۔ الدند يستلزم - اس سنكروه ويعنى انفس كالعور ، تعور بوم ماكومستلزم بوما تاسد دىكان فولسه - اورالبته ماتن كاقول دراوامتيازه عن كل ماعداه ،، به فائده بوجاتا ـاس الے کہ مرمعرف بس وہ اس شی کے تھور بوجر ماکو مفیدسے۔ بل المواد - بلكمعرف سعمرادسي كاتفوراس كانداورجقيقت كسائه بونا عاسي راور وه عد تام ہے جیسے الحیوان اکناطق - کیول کہ اس کا تصور النسان کی مقیقت کے تصور کو مستلزم سے دا غباقال او امتيان لا۔ اور ماتن نے جو دراوا متيازہ الني كباب، تواس كى وجه يہ سے كه تأكه معبرت كى تعبريت عدناقص اورتمام رسوم كوبهي شامل بهو حباست يحيول كه ان كاتصور شنى كى تعیقت کے تھورکو مستلزم نہیں ہے۔ بلکے تمام ماسوار سے امتیاز کا فائدہ دیتے ہیں۔ تشکیم اوران دهو المعرف تعرف بردواشکال بن ما تعرف اس سے بونا ما میک ہو اعران اوراشہ بور جب کہ معرف قول شارح کے مقابلے میں اعراف نہیں ہوتا بلکہ یوں جھے کے قول شارح ہی زیادہ متعارف ہے۔ إشكال دوم ، ـ قول شارح اورمعرب دولؤل مقدئين - لهذا لازم أياكه شي كي تعريب خودتي سے کی گئی ہے ۔ بیغی شک کی تعربیت لنغنہ لازم آئ اور پہ فاسد ہے۔ جواب د ان دولوں اعراضات کا پہلواب دیا گیا ہے کہ قول شارح کی تعربیف کامعسر ف جزر نہیں ہے۔ بلکہ تعرافین کے الفاظ یہا ل سے سٹروع ہوئے ہیں۔ وہولی تلزم الواور لفظ معرف قول ستارح اورمعرف میں اتحاد کوبیان کریائے گئے ذکر کیا گیا ہے قول والانكان ماتن كول تصورتى مع تصوربوج مامراوتهي بلك بالكندمادم اوسي المائد مادمي الدرايك فراق ما الكندم اوسي الورايك فرايى بدائد من المائد من المائد الما بوطك كى - اوريد دونول مائز نبيل س دوسرى خرابى يەلادم آئے كى كەمائن كا قول دو دامتياز ەعن كل ماعداد ،، كى قىدىے فائدە بو جائے گی۔ اس سے کہ جب تصور بوج مامرا دہوگا تومرف یہ کہدینا کانی سے کہ مالیستلزم تصورہ تصورالتي ،، كداس كالقبورش من تصوركوم تلزم بور تعرفي مدناقص اوررسم ناقص اوريم تام سبكوشامل بوجائي . قولؤعن جبيع إغيامها واعتراض بيهي كم مدتام كوجيوا كرباقي تمام مين مرون يه فائده ماصل ہوتا ہے۔ کرمعرف کے تمام افران کی صورت جامعہ کا تحفیل ہوجائے۔ اور صورت جامعہ ان امور سے امتیاز کا فائدہ نہیں دیتی جواس کے ماتحت مندرج ہیں۔ بھررسم تام ، رسم ناقص، اوبط ناقس عرف الشرف القطى تصورات الشرف الدوقطي عكسى المقامة پرامتیاز عن جمیع الاغیار کیول که معادق بوسکتاهی . جواب د جواب اس کا یه سه که بالفعل امتیازمراد نهیل هم . بلکر معرف کواس مقام بربهونیا دیناکه اس کے افرادیس سے جوفرد مجی لیا جاسے مہ غیرسے متازم وجاسے . تتم المعرب اما إن يكون نفس المعرب اوعنيرة لأجائزان يكون نفس المعرب توجوب إن يكون المعرث معلوما قبل المعروث والشئ لابعسلم قبل نفسه فنعين ان يكون غسير المعرت ولايخلواماان بكون مساوياله اواعدمنه اواخص منه اومبايناله كا سبيل إلى انته اعدم المعرف لانه قاصح عن افارة التعربيت فأن المقعود من التعلية اماتصور حقيقة المعرف اوامتيان لاعن جسيع ماعدالاوالاعمس الشي لايغيب سيعًا منهما-ترجيات إيمرمعرف يابعيدمعرف بوگا - يااس كاغيربوگا - جائز نهيس بے كانفس معرف ا ہو۔کیول کہ واجب ہے کہ معرف ہومعرف سے پہلے۔ اور شی اپنے کنس سے ملے معلوم نہیں ہوسکتی ہیں متعین ہوگیا کہ وہ بخیر معرف سے ۔ بامعرف اس کے مساوی ہوگا یااسسے مام ہوگا یا خاص ہوگا - یااس کے مبائن ہوگا -لاسبیل الی ان اعد معرف کااع ہونام انزہیں ہے۔ بعقا بلمعرف کے ۔ اس کے ک اع تعربین کا فائدہ دیسے سے فاحر ہے۔ کیول کہ تعربیت سے مقصود یامعرب کی مقبقت کا تصور بوا تاكير يا اس كوجيع ماعدات متازكرنا - اوراع من الشي ان دويول ميل سع ي ييز كأفا مُده مهيں ويتا-مے اقول مضم المعرف مشارح کامقصداس ملکہ یہ بیان کرنا ہے کہ معرف اور <u>ا</u>معرُف کے درمیان مساوات کا ہو نا صروری ہے۔معرف عین معرف ہوگا۔ یا معرف عام ہوگا یامعرف فاص ہوگا۔ یامعرف مبائن ہوگا ، یامعرف مساوی ہوگا ۔ ان میں مرف مساوى بونا ورست بعر بقيمهم احتمالات باطل سي قول النصاعة -معرف كامن كل الوجوه عين معرف بهونا باطل سے - كيوں كمعرف كاتفور مجتبت معرف موسائے مزوری ہے کہ اس سے مقدم ہو کیوں کہ معرف کی معرفت کے ساتھ ہوا لرتلبد اورعلت ابيع معلول برمقدم بونى بدينا بذاى وشارئ ين كماته ولان معرفته المعرب على لمعرف المعرب كيول كمعرف كابهجا ننامعرف كوبهجا سف كمك علت

٣١٨ المسري اردوقطي علسي المقطقة ہے۔ لہذا تقدیم اکشی علی نف الازم أن يُكا بوكه باطل سے لبذالنس معرف مو نامعترف باطل ہے۔ قول؛ لاسبيل الى انه معرف كاعم بونا باطل عداس يك كرتعرليف سيمقصود يامعرف ی حقیقت کا بہیا ننا ہو تاہے یا بھرتمام ماسوار سے اس کومتاز کرنامقصود ہوتا ہے۔ جب کہ ام اعران دولؤل بين سے کسی کا فائدہ منہيں دبيتا ۔ اس لئے که اخص کی حقیقت سے کھوزائد امور عام ين ياك جالة مين . اس من اخص كامتيا زكالورا فائده ماصل منهوكا مگرمتاخرین نے تعربیت بالاع کو جائز ما ناہے۔ اس کئے کے تصور بالکنہ یا تصور بالوج المساوی نظري بوتا ہے۔ نيز تصور بالوج الاع بلی نظری ہوتا ہے۔ لېدااس كوماصل كرنيكا بھى بيان كرنامنون ہے کیوں کہ منطق کا مقصد تمام قوانین اکتساب کا بیان کرنا ہے۔ ولاالى انداخص مكون اخفى لاندام لوجودانى العقل فان وجود الخاص في العقل مستلزم لوجود العام ومهما يوجل العام فئ العقل بلاوك المفاص واليضا شاوط تحقق الخاص وامعاندات فاك لأرفان كل شموط ومعاند للعام فهوشموط ومعاند للغاص ولاينعكس ومايكون شموطه ومعاسدا سه اكتربيكون وقوعه فى العقل اقل وماهواقل وجودن العقل فهواخعى عندالعقل والمعرف الأسدان يكون اجلىمن المعرب ولاالى ان مباكن لان الاعدو الاخص لهالم يصلحا التعربيب مع قويهها الى الثمَّى فالباش بالطريق الاولى لاينه في عاية البعد عنه فوجب ان يكون العرب مساويا المعرف فالعهوم والمخصوص فكل ماصدن عليه المعرف وبالعكس. ترجیات اورمعرف بمقابلمعرف اخص بھی نہیں ہوسکتا کیوں کو اخص بمقابلہ اع کے الرجیات المام کے المام کی المام کی الم اس ك خاص كا و بودي العقل و جود عام ك ك منتلزم مع مه اور بسااوقات عقل بين أغم باياً ما تاسع مكر اض كانهين بايا ما تا دایدان کی طرف نیزخاص کے متعق ہونے کی شطیں اس کے معاند (موالغ) زائد ہیں۔ اس کے کہتمام وہ مشرطیں اور موالغ ہو عام کے ہیں۔ وہ سب فاص کے بھی ہیں۔ مگراس کا عکس نہیں ہو تا ہے۔ ومايكون تنووطه- اور وهمفهم حس كى متركين اوراس كيموالغ زائد بول كى - تو عقل س اس کا وقور کم بروگا - اور تو وجود اس قلیل بوگا - بس وه عقل کے نزدیک زیادہ

الشروة اردوقطبي علسي خنى بوكا. اورمعرف كے لئے معرف سے زیادہ روش اور واضح ہونامزورى ہے. اور معرف شي تشي كامبائن مجي مبيل بوسكتا - اس سي اعرادر اخص جب كرتعريف (معرفة بننے کی) کی صلاحیت بہیں رکھتے باوجود کہ دولوں (اعم اورافق) شی کے قریب ہو گئے ہیں ۔ تو پس جبائن بدرجہ اولی (معرف بہیں بن سکتا ) لادنے فی غاصہ البعد ۔ اس لئے کہ بائن ہونے کے ناطے مبائن اپنے مبائن سے اتہا ل فوجب ان یکون - لبازانیم یه نکلاک معرف این معرف کے مساوی ہو عمی میں بھی اور فعوص بیں بھی ۔ لہذائیں ہروہ ٹی (معنوم) کہ اس پرمعرف معادق آناہے۔ اس پرمعرف بھی معادق آئیگا۔ اوراس کا عکس بھی ہے ۔ یکنی بہرجس پرمعرف معادق آتا ہوگا اس پرمعرف معي صادق آئيگا . ا قوله والالى اخص - اس مكرتيس استمال كوشارح ي باطل كيا سے - ماصل ايه به كرمعرون كابمقا بله معرف كالحص بوناجى بالحل بع-اس كارمعرف كااجلى واعرف بونامزورى مع برنسبت معرف كي اورواقد يديع كرافص انعي بوتامية -بمقابدًا على السيائي كراول تو اخف كا وجود عقل مين كم موتايد ان قيودات كى وجسے - اورس كا وجود كم موكا وہ خفى مولى سے -دوسرك يكانص كالعوراع كينينبي بوسكتاء اورعام كانصور فاص كي بغيمكن ب لبذااخص اعَرب زياده في موكا - اورمعرت كواجلي بونا عاسية قول؛ ولا اللى ان الب شارح من عكر احتال جهارم كوبھى باطل كرر سے بين كرجب اعم اور قريب مولئے كے باوجودشى كامعرت نہيں بن سيكتے تو مبائن توبہت دور بوتا ہے. كس طرح قول؛ لان الاعد ماتن في امرمهائن كمعرف د بولي كوى دليل نبين بيانى -مالاتک مساوی ہوسے کا وقوی ٹابت کرسے کے لئے مبائن کی نفی کرنامزوں ی تھا۔ اس کے بند دعوى يورانبين بوسكتا -تاويل كا مامل يد سے كرجب يه تابت بوگيا كرشي كے ليئتي سے اعم اورشي سے اخوں -دولوں ہی معرف نہیں ہو سیکتے . باوجود یک دولول شی سے قریب ہوتے کی ۔ لو امرمبائن کس طرح معرف ہوسکتا ہے۔ جب کروہ غایت لبدیس ہوتا ہے۔ قول؛ فکل ماصدی علید المعرف ۔ اس قضید کوکلید لاکریتارے سے تعربین کو مکمل ہونا عمر من المناطويلة من الفاظويلة من المناطوي المناطوع المناطوي المناطوي المناطوي المناطوي المناطوي المناطوي المناطوع المناطوي المناطوع المناطوي المناطوي المناطوي المناطوي المناطوي المناطوي المناطوع المناطوي المن

قول والمعرف الدبد ويو لكفاص اختى موتاب - اورمعرف كواجلى مونا عاسية - لهذا اخص معرف

ا نہیں بن سکتا ۔

وماوتعنى عبامة القوم من انه لابدان بكون جامعاد ما نعا اومطود ااومنعكمان اجع الحاذلك فان معنى الجبع ان يكون المعرف متناولا لكل واحد من افراد المعرف بحيث لالبشدة منه فنود هذا المعنى ملانم الكلية المنافية القائلة كل ماصدى عليه المعرف صدى عليه المعرف ومعنى المنع ان يكون بحيث لاس خل عليه منى من اغيار المعرف وهوملانم المكلية الأولى والإطراد المسلانم في النبوت اى منى وجد المعرف وجد المعرف وهوملانم الكلية الاولى والانتكاس المسلان من الانتفاء اى منى المنى المعرف وهوملانم المكلية النافية فانه والانتكاس المسلان من الانتفاء العرف عدد عليه المعرف وكل مالمديمة على المعرف عليا المعرف والعمل ما مدى عليه المعرف وبالعكس المديمة عليا الموسدة عليه المعرف وبالعكس .

سے ہر ہر فرد کو سٹا مسل ہو۔ اس طور بیرکہ کوئی ایک فرد بھی اس سے فارج مذہو۔ دھاندا المعنی - اور معنی کلیہ ٹانیہ کے سئے لازم ہیں۔ جسکا معہوم ہے۔ کل ماصد ق علیہ المعرف صدق علیہ المعرف - اور منع کے معنی زیعنی تعربیت کے مانغ ہوئے کا معنی ) یہ ہیں کہ تعربیت اس

طور برموككونى فردمعرف كافرادا غيارس سعاس كاندردافل مواورشامل مامول وعوملان م المكلية الاولى - اوربيمعنى اول كليه كے لئے لازم ميں -والاخداد والمت لان م - اورجهال تك تعرفيت كے مطرواور تلازم بونيكا تعلق سے معرف بإياجائيگا تومعرف بعلى بإياحائيگا يه بعينه اول كليه كامغېرم سے . والانعكاس والت لائن م . اورتعربيت كى لغى بس عكس اور تلازم كامسدق بعني يه كرجب معيرت « کے لئے لازم ہے۔ کیوں کرجب ہمارا یہ قول صادق آئیگا کہ دو کل ق عليه المعرف صليق عليه المعرف " لوّيا تول بجي صادق بيوگاً له كه دوكل ماصدق عليه المعرُف قولہ و ماوقع ۔ اہل منطق کا یہ قول کہ تعربیت کے لئے صروری سے کہ وہ ما مع و مالغ مطروبو - نیزمنعک بھی مانین سے سادق آئے ۔ یہ کوئی مداکار بات نہیں ہے بلكه يهى بات مساوات كى تشرط كے بيان ميں ہم نے بھي كى ہے الا مطلب يهو تاب كرمعرون معرف كمام افرادكو ) ہو ۔ اور تورایت کے منعکس ہونے کا مطلب بھی یہی ہے ۔ اور تقرایت کے مالع ہوئے کا مطلب یہ ر معرف میں بغیر معرف داخل د مهور بنز مطرد بھی اسی کو کہا جا تا کہے ۔ کہ تمام افراد معرف کو ب ہو ۔ کوئی فرد اس سے فارج منہو۔ تول؛ فانشه اذا صدق - بب كل ماصدق عليه المعرف صدق عليه المعرف ،، مماوق بوكا - تو اس كى تنى يعنى روكل مالم بصدق عليه المعرف لم يصدق عليه المعرف بعي صادق بوكى - اس ك ہجہ کلیہ ٹابنہ متقدمین کے طرزیراول موجہ کلیہ کا عکس نقیقن ہے۔ اور مکس نقیفن قفید الازم ہونی ہے۔ اور بالعاس سے مراد بسے کہ وداذا صدق کل مالم لیمدق علیدالمعرف لم يعىدق عليه المعرف بعن جب بميارا يه قول صادف بهوكه بروه شي حس يرمع دف معادق مذبو كاراب برمعرف بهي صادق مذہوگا۔ تو سمارا پہ قول بھی صادق ہوگا کہ کِل ما یصدق علیہ المعرف یعیت المعرف ،، اس صورت ميں حولوں جانب سے صدق يا ياكيا - اور ملازم كليه ثابت ہوكيا اورستان سينهي كمردفوي كيا تعاكه وبهو ملازم الكلية راب قال ويسى عداتاما ان كان بالجنس والفصل القريبين وحدانا قصا ان كان بالقعسل العربيب وحدى اوسه وبالجنس البعيدوى سماتاما انكان بالجنس القربيب والخاصة ويرسماناقصا اككان بالخاصة وحدحا اوبها وبالجنس البيسد اقول المعرب اماملاه

مسموكل منهما اما تام اوناقص فهذا اقسام الابعة فالحدالتام ما يتركب من الجنس والفصل القريبين كتعريف الانسان بالحيوان الناطق اماتسهية حدا فلانك فى اللغة المنع ولاشتمال هغي السناتيات ما بعض وخول الاغيال الاجنبية فيك واماتسميته تاما فلانكرال انتيات فيك بتمامها و الحد الناقص ما يكون بالفصل القربيب وحلا اوب وبالجنس البعيد كتعريف الانسان بالناطق اوبالجسم الناطق اما است عدن فلما ذكو واما است فاقص فلحد ف بعض الداتيات عنك و الرسم النام مايتركب من الجنس القرب والمتاب تعريف بالحيوان المناهك اما المنه من المناس الترب المناهلة والرسم المنافق فيكون تعريفا المنوب من من عن النام المنافق ما يكون المناهلة وحدها اوبها وبالجنس القريب وفيد بامريختص بالشكي و الرسم الناقص مايكون بالخاصة وحدها اوبها وبالجنس البعيد كتعريف بالفاحك اوبالجسم المناهلة والماكن في الفاحلة الماكون من الخاصة وحدها اوبها وبالجنس البعيد كتعريف بالفاحك الماكون ماكون عنه المناهلة من والرسم الناقم عنه والماكن نعف المناهلة من المناهلة عنه المناهلة والماكن بعض اجزاء الرسم النام عنه والماكن ناقصا فلحد في المناهلة والماكن بعض اجزاء الرسم النام عنه والماكن بالماك الماكن بعض اجزاء الرسم النام عنه والماكن والماكن المناهلة والماكن بعض اجزاء الرسم النام عنه والماكن و

ترك المركب المركب المركب المود المورس المركب المركب المركب المركب الموضلة المرب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المومن فقل قريب سه يا السي المركب الموجنس قريب المركب الموجنس قريب المركب الموجنس قريب المركب الموجنس قريب المركب الموجنس المورس المورس الموجنس المركب الموجن فاحد المرجن الموجنس الموجن المركب الموجن المورس الموجن المركب الموجن الموجن الموجن المركب الموجن الموجن الموجن الموجن المركب الموجن ال

الناطق سے کرنا!

تبہر مال اس کانام مدم کھنالو اس وجہ سے ہے کہ مدے معنی نغت ہیں منع کے آتے ہیں۔ اور پونکہ ذاتیات پر منتمل ہوتی ہے۔ اس سے اجنبی اور بخیر کے داخل ہونے سے مالغ ہوتی ہے دامات میں تاما۔ اور بہر مال اس کا نام تام رکھنالو اس وجہ سے ہے کہ اس میں داتیات تمام کی تمام ذکر کردی جاتی ہیں۔

اور مدناقص وه معرف ہے جو مرف فصل قریب سے یا فصل قریب اور مبس بعید سے مرکب ہو۔ جیسے انسان کی لغرایت ناطق سے کرنا یا جسم ناطق سے کرنا ۔

اماً انه حد بهرمال اس كا مدبونالوّ اس كنّ بع كه اس سع بعض اجزار والرسىدالتام - اوردسم تام وه معرف ہے ۔ جوجنس قریب اورفاعہ سے مرکب ہوجیے ہی بهر حال اس كأرسم بونا لة اس سنة سع كه دار رسم اس كا انترب و تاسع . ليني رسم دارنشا إن ر کان کو کہتے ہیں - اور اجب کہ میہ تعرایت اس خارج سلے ک گئی ہے۔ جو اس کے بیخالازم ہے ۔ افد لازم شی کے آثار میں سے ایک اخر کا نام ہے ۔ یعنی نشانک میں سے ایک نشان کا نام کیے. بیس واماان عام مبرمال يركرسم تام مع . تواس يك كريه عدمام ك مشابه ع اس حيثيت سے کراس میں مبنس قرمیب کو رکھا گیا ہے۔ اور مقید کی گئی ہے ایسے امرسے کہ جواس کے سیاستھ محتص ہے ۔ اور رسم ناقص وہ معرف ہے ۔ جو صرف خاصہ سے مرکب ہو یاائس سے (یعنی خاصہ سے) ا ورمیس بعید سے مرکب ہو۔ جیسے اس کی (انسان کی ) تقریف منا حک سے کرنا یا جسم صاحک اماكوينه مسما - اوربهرمال اسكانام ركانا تواس من سه كرميسالدركيا سه - اوربهرمال اس كاناقص ہونا تواس وجرسے ہے كاس سے رسم تام كے بعض اجزار كو عذف كرديا ما تاہے ۔ تول؛ هدا تاما۔ پہلے ماتن وشار الح کے معرف کی تعربیت بیان کی ۔ تھواس کے اسروط کا ذکر کیا ۔ ان دولؤل سے فارع ہوتے کے بعد اب اقسام معرف کا تذکرہ ہے ۔ اور کہاکہ معرف چار ہیں ۔ حد تام ۔ حد ناقص . رسم تام ۔ رسم ناقص ۔ ان میں سے كے كا دارومدار ذاتيات پرسے ۔ اور رسم ہونے كا دارومداار غرزاتياات پرسے ۔ يعن وارض پرہے ۔ اوران دولول کے تام ہونے کا دارومدارجس قریب پر ہے کہ آگران کے ساتھ جنس اس تمہید سے معلوم ہوگیا کہ صد تام کی صرف ایک ہی صورت نکل سکتی ہے۔ اور ریکہ معرف جینر قربيب اورفعنل قريب سي مركب بهو تووه له مدتام بوگا - جيسے النسان كى تعربيت ميں الحيوان الناطق ابنا اسی طرح رسم تام کی بھی مرف ایک ہی صورت تکلتی ہے۔ اوروہ یہ کہ معرف مبنس قریب اور فاصر سے مرکب ہوا مکر عدنا قص کی دو صورتیں نکلتی ہیں۔ اول عرف فصل قریب سے مرکب ہو۔ دوم فقيل فريب اود مبنس بعيد يسع مركب بو- جينع انسان كي تعربيت عرف ناطق سع كرنا يأجث م

يسر مقرارد وق اسی ط*رح رسم ناقص کی بھی دوصو درت نکلیس گی ۔* اول صورت عرف خاصہ سے باخاصہ اور می<sup>ن</sup> سے مرکب ہو۔ جیلے النمان کی تعربیت یہ ہے کہ الصاحک کہنا۔ یاجسم صاحک کہنا۔ قولة خالحدالتام - مدتام كى تعربين يرب كهومعرف منس قريب اورفصل قريب سے مركب ہووہ صدتام ہے۔ جیسے انسان کی تعربیت الحیوان الناطق سے ر ووسرے برجمول رہاوے ہوں۔ جیسے البیت اس کے اجزام سقف وجدران وغیرہ ہیں۔ يرمد كى تعرليت مدادق منهيس آئى مالانكه اجزار حقيقيه سعبى شركبيب بحويي سع ـ ہواب، ۔ ہوستی امورمتساویہ سے مرکب ہواس کو حدکہا جا تاہے ۔ مگرابسی کوئی حقیقت خارج میں ہمیں یائی حاتی ۔ لہازانس کا اعتبار ساقط ہے۔ اورانجزار بخیر فجی لہمیں مناطقہ کے درمیان فود اختلاف موجود ہے۔ بعض لے اجزار مدیس تو ممل کی مشرط لگائی کید ، اور بعض نے نہیں ۔جن نے ممل کی قید داگان ہے ، ان کے نزدیک شی کے اجز اُر خارجیہ کے جو اوازم ہوں گے ۔ ان سے تحدید ہوسکے گی۔ نبدذا اس کورسم کہا مائٹگا رہ کہ حد۔ اورجن کو کو اسے حمل کی مشرط نہیں نگانی لر نزدیک ہوسکتی ہے۔ مگراس قلم کی تعربیات کو نظرانداز کردیا جاتا ہے۔ حالانکہ اُن کا بایا ماناليهي ليمي بوتات يعين نادريس -تولهٔ تسمیته عدا - آب نے بر مواسے کم شارح نے برتسم کی وج تسمید ساتھ ساتھ بیان ہے ۔ اوروہ یہ ہے کہ حدکو حد کھنے کی وجہ یہ ہے کہ حد کے معنی لغنت ہیں روکنے کے آتے ہیں معرف جو ذاتیات سے مرکب ہو۔ وہ معرف بن عیرمعرف افراد کو داخل ہونے سے منع کردیتیا دور بری وجه ریجی بهو<sup>نگ</sup>ی ہے که حدے معنی انتہار کے بھی ہیں ۔ اور نہایت کو قسم کے بہانیز نا انے کہتے ہیں کہ یہ ذاتیات کو جا مع سے۔ با پھر دوسے الفاظ میں یہ <u>محھئے</u> کہ . ليى بب معرف منس قريب برستمل بور توه مداور رسم كوبور اكرديراب لرديتا ہے ۔ يااس كئے تام نام ركھ اوا تاہے . كهنها يت كى معرفت يل تام ہے - اور مد ل جو لكرمنس قريب بنين مان ماني"- اس كنه وه بعض وابيات سے فالي بونے جي وجه افس بوني . اس مع أس كوصد ناقص كيت إس -تولهٔ هولامتنمال من الشكال الركول سي دائيات بريت مل بونو مزوري مهيل مع كروه ولول فيرس مالغ بعي بور مثلاً انسان كى تعرايت من أكربهم نامى مساس كها ماسئ توي تعرايت ذاتيات

چنائے اس اسٹکال کی وج سے میرصاحب نے کہا ہے۔ ذائیات کے سائھ جمعے ذائیات کی قید نگانامزدری ہے۔ تاکہ بخرکے داخل ہوسے ہے مالغ ہوسکے۔ قولۂ داماد مناصر سے درسم نام رکھنے کی وجہ یہ سے کہ رسم کے معنی لغنت میں نشان اصابر کیں اور مناصر شنگ سنگ کے آٹار میں سے ہے۔ اور تعربیت ہجو نکہ اٹریسے کی گئے ہے۔ لہذا اس کا نام لايقال حهنا اقسام اخروجى التعوييث بالعرص العام مع الفصل اومع الخاصة اوبالفسل مع الخاصة النانعول اغااعتبره نالاقسام لان العوض من التعربين اما القييز اوالطلاع على السناتيات والعرض العام لاينيد شيئا منهما فلافاعلة في ضمه مع الفصل اوالمناصل من المركب سالفمل والخاصة فالفصل فيله يعنيد التمييز والاطلاع على السذان فلاحاجة الىضع الخاصلة اليله وان كانت مفيرة للمدييز لان الفصل افادلامع شئى اخروط ديق الحم وفي الافسام الابرابعة ان يقال التعريف اما بمجرد السنائيات اولافان كان بمجرد الداتيات فاماان سكون بجييع السنانيات وهوالحس التام اوببعضها وهوالحس الناقص واب لميكن بمجرد الذانيات فأمأ ان يكون بالجنس القربيب والمخاصة وهوا لرسم التام اوبغير ذلك وهوالرسم الناقص. من جہر اوراعراض دکیا جائے کہ اس مگر دوسری قسمیں بھی لکلتی ہیں۔ اوروہ تعراف \_\_\_\_\_\_ کرناعوض عام سے مع فصل کے بازع خاصہ کے یا تعراف کرنا فصل سے مع خاصہ اس کے کہم حواب دیں گئے کہ مناطقہ لے ان اقسام آخر کا اعتبار اس وجہ سے نہیں کیا ہے کہ تعربین سے عرض یا تمیاز دریا موتا ہے۔ (یعن دوسری اقسام کسے متاز کرنا) اور یا ذاتیات کی اطلاع والعرض العام لايفيد شيئا - اورعوض عام ان دولؤل ميس سي كسى ايك كابعى فائده نهيس دیتا۔ لہذااس کوففل کے ساتھ (خاصہ کے ساتھ)ضم کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ویتا۔

ورتا - الهذااس كوففل كے سائق (خاصد كے سائق) فعم كرك يس كوئى فائدہ نہيں ديا-ورا ما المركب من الفصل و الخاصد - اور بهر حال اس كامركب بونا يعنى تعربين كامركب بونا فعل اور خاصر سے ۔ توفعل اس بيس امتيا زاور اطلاع ذائى كافائدہ ديتى ہے ۔ بيس اس سے سائة خاصر كواس كى طرف ضم كرنے كى كوئى حاجت نہيں ہے ۔ وان كانت مفيدة - اور اگروہ لينى فصل اگر ه بي تركے سے فائدہ ديتى ہے ۔ اس لي كرفعل

افاده معسى أخركانام سيء

ARCIC OC FARRACER RECEDENCIA CON CONTRADA PROPERTO DE CONTRADA PROPERTO

وطريق المهدى وومعرف كوجار مصول مين حفركا طريقه بهسيح كهاجاسة وكه تعرليف مرف ذاتير سے ہوگی یانہیں ۔ بیس اگرمیف واپتیات رہیے تعربیت ہُولؤ کس یانغربیٹ جمیعے واپتیات سیم ہوگی۔ لو م سبع - يالعفن ذاتيات سع ہوگى - لو وه صدناقص سے - اوراگرخالص ذاتيات سے م منس قریب اور ضامدسے ہوگی ، لؤوہ رسم تام ہے۔ یااس کے علاوہ سے ہوگی لؤوہ قول؛ لاليقال - اس موقع براعتراص كياكياس . كه مناطقة تعربيف كوصرف جار برحفر کرنے ہیں۔ مالانکہ تعرایت ان کے علاوہ سے بھی ہوست اقسام ان کے علاقہ بھی میں ۔ مثلًا ایک صورت او یہ ہے کہ لعربین مرکب ہو عوض عام اور فال سے جمیعے انسان کی تعربیت میں ماشی ناطق کہنا ۔ دوم تعربیت مرکب ہوعوض عام اور فاصہ سے جیسے انسیان کی تعربیت میں ماشی ضاحک کہنا۔ سوم تعربیت فصل اور فاصہ سے مرکب ہو انسان كى تغرليت ميس ناطق كاتب كهناوغذه -جواب: تعربيت عوض يهونى بع رمعرف اين ماسواتمام افرادس متازم وماك ياكهريه مقدرم و تاسع کر ذاتیات براطلاع موجائے ۔ان دولوں مقصد کے پیش نظر رکھ کرعور فرسائیں ہوگا کہ عون عام سے دولوں ہیں سے کوئی مقصد ماصل نہیں ہوسکتا۔ اس ہیتوں کو عارض ہوتا ہے۔اس کے امتیار کا فائدہ نہیں سے سے خارج ہوتا ہے۔ اس سے اس سے زاتی براطلاع بھی ماصل ہمیں عرمن مام کوفصل با خاصر کے ساتھ ضم کریے تعربیت کریں تو دولوں مقاصد ہیں سے کوئی مقصد ل بہیں ہو گا۔البتہ وہ تعربیت جومرکب ہوفصل قربیب اور خاصہ سے لواس میں فصل قربیب کے دراجہ امتبازیمی ماصل مجوجاتا ہے۔ اور ایک دائی براطلاع بھی - اس سے خاصہ کی مزورت نہیں ہے۔ خلاصه يه تكلاكه مذكورة تينول صوريول بين جوتكه لغريف كامقصد لورانهين موتا ـ اس لي المنطق نے ان کا عتبار نہیں کیا۔ قوله اما الاطلاع - صرف فصل سے تعربین کرنے کی صورت میں ذاتیات سے اطلاع یا بورانهیں ہوتا۔ اسی طرح تعربین بن دانیات کولایا جاتا ہے۔ ایک سوال ۔ اگر تعربین کا مقصد یہی ہے دینی زانیات کی اطلاع اور سع بھی حاصل ہوجا تا ہے۔ لہذا لفظ جنس سے تعربیت درست ہونا جا ہے، حالا محالیہ نہیں ہے۔لیس حق یہ ہے کہ تعربین کا مقصد جمیع ذاتیا ت براطلاع بابی ہے۔اورامتیا زجمیع ماعدار

ـــــــــردي ار د وقطبي عل قولر والعرص العام لايفيد عرض عام امتيا زكافا مده منيس دييا و دري فاتيات براطلاع كاليي فائدہ دیتا ہے۔ اس بر میرصاحب نے لکھا سے کہ شی کا ممیز کبھی جمیع ماعدار سے امتیان کا فائدہ دیتا ہے۔ اور کبھی نبعن ماعدار سے اور عرض عام جمیع ماعدار سے استیار کا فائدہ اگر مینہیں دیتا مگر بعض ماسوا، سے انتیازگا فائدہ توبہرطال دیتا ہے ۔اس سے تعربین عرفن عام کا بھی اعتبار ہو نا علیمے ادر وہ تعربین بوعرفن اور فاصر سے مرکب ہو اس کورسم ناقص کے تحت داخل ماننا عیاستے۔ اسى طرَح فصلَ فريب سے اگرچ امتياز ماصل ہو ما تاہے . مگر فضل و فاصب مل كرامتيان ل ہوتا ہے۔ اس کئے کہ مرف فعسل سے تو فقط ذاتیات ہیں امتیاز حاصل ہوگا۔ مگرفصل اور خاصہ سے ذاتی اور عرضی مہردو سے امتیا زماصل ہوں گئے۔اس سئے رسم ناقص فصل اور خام سے بھی مرکب ہونا جا سنے -ابی طرح عوض عام اور خاصہ سے ۔ اور عوض عام او فیطسل سے جوتعرایت بہوگی۔ وہ بھی کامل ہوگی بمقابله فرن تلعریف بالفصل اور تعریف بالخاصہ کے۔ تولؤ وطويق المحمى معرف كي اقسام كو حفر كريخ كاطريقه يه بيركه تعربين محفن ذاتيات مع موكّى ما -اگرتعرلین مرف واتیات سے سے تو وہ جمیع ذاتیات سے سے پالیفن واتیات سے ۔ اگریمام داتیا رلین مرکب ہے۔ تووہ مدتام ہے۔ اور اگر تبعن ذاتیا ت معے مرکب ہے تو وہ مدناقص ہے۔ اور اگر ذانیاکت سے مذہونو یا جنس قرب اور خاصہ سے مرکب ہوگی ۔ تو اس کورسم نام کہتے ہیں ، اوراگر اس کے علاوہ سے مرکب سے تووہ رسم ناقص ہے۔ آب سے کلیات کی پانچ اقسام پڑھی ہیں ۔ آٹران کے ساتھ جنس قریب جنس لعیداور فعل قريب وفصل بعيد كالمجني أعتبار كرليا حاسئ وكليات بالح سع برفع كرسات بوماني بن اس كے بعدد بيك كمعرف بسيط بے يائ رسيط - اكر مرف بسيط بے تواس كى سات صورتيس يس ان ميس سے دو درست ميں - بارنخ صورتيس غلط بيس ۔ اور اگرمعرف غيرب يط سے لو اس كى سركيب دوسي بهون سع رتين سے مارسے اور يان اجزار سے اس طرح عقلى طور سراس كى تقريبًا الخِامِ في صورتين نكل أن سع ينبن مين سين بعض بسيط اور بعف مركب مين -قال ويجب الاحتران عن تعربين الشي مالساويه في المعرف في والجهالد كتعربين الحركة بماليس بسكون والزوج بماليس بمنود وعن تعريف الشي بما لألعد ون الاب سواء كان بمرتبة واحدة كما يقال الكيفية مابها يقع المشابهة القات فى الكيفيك اوبراتب كهايقال الاشنان نروج اول منم يقال النزوج الاول هو المنتسم بمتساويين متميقال المتساويان حها الشيئان السلذان لانفعنل

عمرة الشرف القطى تصورات المسرف القطى عكسى المركة اردوقطي عكسى المركة الروقطي عكسى المركة المركة الردوقطي عكسى

امی طرح وہ فیل کو بھی نہیں مانتا۔ قولۂ اخذان دیبین۔ مانن نے وجوہ فعل کا بیان اس سے کیا تھاکہ لوگ اس سے ہر مہیز کریں۔ مگرشاررح نے بیان کیاکہ ان جندامورسے احتراز مزودی ہے مانن اور شارح کے بیان میں اننا فرق واقع ہوگیا ہے۔

وهى امامعنوبية اولفظية اما المعنوبية فهنها تعربيت الهشي بماليسا وية في المعرفة والجهالة اى يكون العلميا على همامع العلم باللهرة والجهل باحدهامع الجهل الأخر والجهالة اى يكون العلم المون فانهمافي المرتبة الواحدة من العلم والجهل فهن علم احدهها عهل الأخرة العرب بحب ان يكون اقلم معرفة لان معرفة المعرف علة لمعرفة المعرف والعلة معت مه على المعلول ومنها تعربيت الشي بمايتوه معرفة عليه اما بمرتب واحداة وبسمى دوب امصيما واما براتب وبسمى دوب امنه ما المنافئة المنافئة المنافئة وبسمى دوب المصورة المالات الإنسان التعربيت نفيرة وذلك بايستعل في التعربيت الانفاظ العنوبة الوحشية مثل ان يقال الناس المعلس فوق الاسطقسات واستعمال الانفاظ المنافزة المناقزكة فان الانفاظ المنافزة المنافزة المعافى المنافزة المنافزة المعافى المنافزة والنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة والمنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة والنافزة المنافزة والنافزة المنافزة المنافذة المنافزة والمنافذة المنافذة المنافذة والمنافذة والنافزة المنافذة والمنافذة والمنافذة والنافزة والمنافذة والمنافذة

ترجی ہے۔ اوروہ یا نومعنوی ہوگا یا لفظی ہوگا۔ اور بہر وال معنوی نوان ہیں سے نئی کی نقر لیف اس کے برابر ہو یعنی ان میں سے ایک کا عالم دور سے کے مائے ہوا ور ان میں سے ایک سے ماہل ہونا دوسرے کے جہل کے ساتھ ہو۔ بیسے مورک کی تعرف مدمالیس بسکون سے کرنا (یعنی وہ چیز ہو ساکن ند ہو) کیوں کہ یہ دو نوں عام وجہل سے ایک ہی درج میں میں۔ بس ہوایک سے واقعن ہوگا دور سرے سے بھی واقعن ہوگا اور ہو تحض ایک سے ناواقعن ہوگا وہ دو مرسے سے بھی ناواقعت ہوگا۔

والمعرف بحب ان میکون افتدم ر مالانکرمعرف کے سئے یرمزوری ہے کہ مقدم ہوبا عبدار معرفت کے اس کے کرمعرف کی معرفت ہے اس کے کرمعرف کی معرفت ہے معرفت ہے ۔ اس کے کرمعرف کی ملت معرفت ہے ۔ ورانہیں اسباب یں سے ایک سبب شی کی تعرفی اس اس کئی سے دمنہا تعربین الشی بما یہ وقت ۔ اورانہیں اسباب یں سے ایک سبب شی کی تعرفی اس اس کئی سے

رناسهے کمبس تن کی معرفت نواسی برموقو ت بهو بامرنتبه واحده بیں لواس کا نام **دورم**صرح رکھا ما تا. یا چند *مراتب میں نواس کا دورمضم زنام ر* کھا جا تا ہے۔ اوران دوبوں کی مشال کتاب میں ظاہر ہے ۔ والأغلاط اللفظيئة واورلفظي غكرطيال بؤاس وقت معلوم سور كى جب السيان اينے غير كى تعربين كاارادہ ہے۔ اور یہ اس طرح کہ وہ تعرفیت میں ایسے الفاظ کا استعمال کریے ہوظا ہرالدلالة مذہوں۔ بلے میں۔ تو تعربی<sup>ن</sup> کی عرص فو ت ہو مبائے تی مثلا ایسے الفاظ کا استعمال کریجُوعزیب ہور لے ہوں۔مثلاً کیے البارنام اسطفس کا ہوکہ تمام اسطفسات کے ى الغاظ كا استعمال كرنا - كيونكه غالب يهب كه لفظ كے طبیقی معنى ہی ذہبن كی طرف سبقت شترك الغاظ كاستعمال كرنااس يئ كه نفظ كالتي معنى ميس مشترك بوزام عني مقصو د لعنے میں مخل ہوتا ہے - ہاں البنة اكر مخاطب لے الغاظ وحشيہ كوجان ركھا ہے يا بھراس حكہ كوئى قربينہ ت كرسان والا موجود بولو ان الفاظ كاستعمال تعربين بين ماسرسه ﴿ قُولُهُ المَّا المُعنوى - تعربيت بين اختِلال كي دوصوَرتين إن - أولُ اختلال تغظي- دوم خلاص كما تعربیت میں العنا ظاغریب كااستعمال كرنا اختلال تعظى ہے ۔ اور معنوى اختلال كى دو صورتين اول تعربیت بالمساوی معرفت وجهالت بس بوشی معترف بالساوی بهور دوسری صورت به سے که شی لى **تعربين ودماً يتوقعن عليه الشيئ سن** كرنا - مكرتعربيت بالمسا و*ي كومعنوى خلل بے تحت مثمار كر*نا درست نہيں ي كرية عربي ملل الفظى ميس معى ميادق أن سے - اس النے كراتعراب الي الفاظ ي كرنا جومعرفت المت میں معرف کے مساوی ہوبواس کو بھی تعربیت بالساوی کہیں گئے ۔ مفروب کی تعربیت من ك كر بوشخص مزب كي معنى جانتا مع . وه مفروب كي معنى سع بهي واقت رج سے۔اس لا تقيقة تعربين مب ملكه مازاس برتعرب كالطلاق كما كساس قول؛ كتعريف الحوكية - مركت كُي تعريف مثى كا دوآن بيس دوميكان بيس موناً - إورشي كادماًن میں ایک میں بھونا میکون ہے۔ اس تعراف کی بنار بر *حرکت وسکو*ن کے در میان تعناد کی نسبت ہے مرفت وجہالت کے لیاظ سے دولوں ہرابر میں۔ اس *سئے ترک*ت کی تعربیت مالیس بسکون سے کر ناتع ہونے ون کی تعرفیت اس طرح برکی جائے کہ عدم الحركة عمامن شامذان بتحرک تو وولوں كے درونيا ىبت بوكى - اورسكون بمقابلة ركت كرباده مفى بوكا - اس ك تعربيف بالاخي بوك ك

تول؛ لان معدف نه ۱ مراعرف کی معرفت مقدم ہوئی ہے ۔ اوراضی کی معرفت مؤخر . اورامرمساوی کی سائة بوتى تبع ـ توتعربين بالساوى كي صورت بين معرف ومعرف كي معرفت ايك مسائع موكى ـ مالانگرمعرون کی معرفت مقدم اورمعرُف کی معرفت کا اسسے مؤخر ہو نامِزور کی ہے کیوں کے معرفت معرف اورمع فت معرون معلول سے . اور علمت معلول برمقدم ہواکر لی ہے . بہایتوقف - اختلاف معنوی کی دومورت بربان کی سے کہ سنی کی تعربین ایسے معہوم سے کی ملے بس کی معرفت نور اسی سٹی برموق ون ہو ، اس کے درست نہوسنے کی وج یہ سے کہوقو من علیہ مہیشہ **عدم** سے پوٹر ہوتا ہے۔ لہذا معرفیت معرب مقدم اور معرفت معرف مؤٹر ہوگی۔ اورجب ى معرفت معرّف كى معرفت برموقوت ہوگى تولازم ٱيرنگا كەمعرت مقدم اورمۇخر دولۇل ہے اور قول؛ دليسى دوير، يسمى كي مميز كامر مع اق قف على ما يتوقف سم . اورمرتبه واحده دولول كيان التعراقية الشي بمأيتوقف عليدالشي سيرمستغادم لئے نام رکھا ما تاہیے کہ اس میں دورمراحت سے با یا جا تاہے۔ تول؛ الغربيكة الوحستية . وحتى ومش ك جانب منسوب بي يغنى جنكلى مالؤر · لفظ وحتى اس كيتے ہيں جو غير مالؤس في الاستعمال ہوں۔ اور اپنے معنیٰ برظام رالدلالة بھی مذہو - بیزاس مے معنی **بجان** ذبن انتقال دكرتامو اليس الفاظ سع تعرليف كريسك كي مورت ميل معرف كي فتيع معرفت ما يس فلل واقع بوكا احتمال ربه تاسع - اس كاليا الغاظ سع تعربيت ميك احتراز حرنا مزوري سع -تول؛ الناب السطفيس - اسطفس كمعني اصل اور ماده كيس بين بيس مركماً مت كم تركب دى جان ہے۔ يه لفظ تار اور طائر دو تول سے پر صاحا تاہے۔ قديم فلاسف كنزد يك اسكااطلاق اربعه برموتاسي - بان معي ، أك ، موا - اورانهيس فارعنا فراس حيوا نات جمادات ونماتات بے تعظی اختلال کے بیان میں خلل ہیداکر دیا ہے اس **لے کہ** شرتک ومجازسے احتراز کامزوری ہونا ذکرتہیں کیا ۔ مگرصاحب میرکا قول ہے کہ مشترک الغاہ کااستعمال تعربین الفاظ غزیب کے استعمال سے زیادہ ردّی ہے۔ اس کیے کہ الفاظ غزیبہ کے استعمال سے کرنے میں مرمن اتنی خرابی ہے کہ مخاطب کواس بفظ کے معنی معلوم نہیں ہے ۔ اور وہ اس لفظ کے معنی دريافت كرنيكا محتاج بهوتا بعد اس كي طول عمل سعد اس كي برخلاف اگريفظ مشرك المعني كو تعربيت بين استعمال كيها ماسئ تواندليت بدي كرسامع معنى غيرمقعودك جانب منتقل مكوماسك . اس سے زیادہ برالفظ مجازالمعنی کوتعراف میں استعمال کرناہے۔ کیوں کہ سامع لفظ کو اس کے

من من ارق ا كر من القطى تصورات المناس المنا

مقیقی معیٰ پرجمول کرےگا۔ اور مجازی معیٰ جو تعرایت میں مقصود ہیں وہ فوت ہوما نئیں گے ۔ اور جب الفاظ عزیہ سے اصراد مزوری ہے۔ لومشرک مجازسے احتراز بدرجہ اولی صروری ولازی ہوگا۔

> فقط القرالسيدمحدس باندفى مدس دارالعلوم ديوبند ۱۲ رجب سنندستالغ هارابريل سمطازع

> > Sis

معتابل آرام باع معتابل آرام باع محایی مد

نون تمبر ۸ - ۲۲۲۲